



مضوری باغ روڈ ' ملتان - فون : 4514122 www.besturdubooks.wordpress.com بسرالة الردس الرديما

نام كماب: احتساب قاديا نيت جلدستائيس (٢٧)

نام صنفين: آغاشورش كالثميريُّ

عبدالكريم مبلبلة

ماسترغلام حبيدر فيخ "

صفحات : ١٥٠

قيمت : ۱۵۰روپے

مطيع : ناصرزين پريس لا بور

طبعاقل: مارچ ٢٠٠٩ء

ناشر : عالمى مجلس تحفظ فتم نبوت صفورى باغ رود ملتان

Ph: 061-4514122

#### بسم الله الزحمن الرحيم!

| فهرست رسائل مشمولهاختساب قادیا نیت جلد ۲۷ |                   |            |                                      |  |
|-------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|--|
| ۳,                                        |                   |            | ومن مرتب                             |  |
| ##                                        | ن کاشمیر <i>گ</i> | آغاشور     | ا مرزائيل                            |  |
| 99                                        | "                 | //         | ٢ اسلام كے غدار                      |  |
| 110                                       | 11                |            | ۳ عجمی اسرائیل                       |  |
| וייוו                                     | 11                | "          | سم قادیا نیت (قادیانی اسلام کے غدار) |  |
| ior                                       | يم مبابلة         | عبدالكر    | ۵ مباہلہ پاکٹ بک                     |  |
| ror                                       | "                 | //         | ٢ خود كاشته پودا                     |  |
| 102                                       | 11                | //         | ۷ حقیقت مرزائیت                      |  |
| rri                                       | <u>غلام حيدرّ</u> | فينخ ماسنر | ۸ عشره کامله                         |  |
| ror                                       | //                | "          | ٩ كثف الاسرار                        |  |
| raa                                       | 11                | //         | ١٠ كشف الحقائق                       |  |

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### عرض مرتب

احتساب قادیا نیت کی اس جلدستائیسویں (۲۷) میں آغاشورش کا تمیری کے جار،
مولا ناعبدالکریم مباہلہ کے بین اور شیخ اسٹر غلام حیدر کے تین رسائل بکل وس رسائل جمع کئے ہیں۔
آغاشورش کا تمیری برصغیر میں تحفظ ختم نبوت کے بہت بڑے رہنماء تھے۔ مولا نا الکلام آزاد کی تحریر، مولا نا ظفر علی خان کی شاعری اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی خطابت کے گلاستہ کو آغاشورش کا تمیری کہا جاتا ہے۔ آغاصا حب نے مختلف تحریکات میں بڑی سرگری سے محصہ لیا۔ انگریز اور انگریز کے لیا لکلوں نے ان کوقید و بند میں سالہا سال تک بندر کھا۔ لیکن وہ جمہ لیا انسان تھے۔ متذکرہ دونوں طبقوں کے خلاف عربحر نبرد آز مار ہے۔ تحریر وتقریر کے اپنے دور جری انسان تھے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت کے انسان تھے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت کے انسان تھے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت کے انسان تھے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت کے انسان تھے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت کے انسان تھے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت کے انسان تھے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت کے انسان تھے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت کے انسان تھے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت کے بیات براختلاف مواتو یاؤں تلے روند میں میں وریندگاتے تھے۔

البنة سوفیصد یقین کے ساتھ گواہی دی جاستی ہے کہ عمر بھر وہ عقیدہ ختم نبوت کے علم بر دار اور قادیان کی جموثی نبوت کے لئے تیخ برآں رہے اور بیسب کچھان کوعشق رسالت مآ بھالگ کے طفیل حاصل ہوا تھا۔ ان کی ذیل کے کتب ورسائل روقادیا نبیت پر ہماری دسترس میں آئے۔

- ا..... تحريك ختم نبوت.
  - ۲..... مرزائیل\_
  - س.... اسلام کفدار
    - ۳ .....
- ۵...... قادیانیت (قادیانی اسلام کےغدار میں ) (فیضان اقبال سے اقتباس ) اوّل الذکر کتاب تحریک ختم نبوت عام طور پر آج بھی باز ارسے ل جاتی ہے۔اس کئے اس جلد میں شامل نہیں کیا۔ باقی جاررسائل کوشریک اشاعت کیا ہے۔

ا ...... مرزائیل: ہارے مدوح جناب آ عاشورش کا تمیری نے ۱۳۸۰ بریل اسلام چنیوٹ کی وعوت پرایک تقریری۔ مدیر معاون مقت روزہ چنان لا مور جناب سادق تشمیری نے وہ تقریر چنان میں ۸رئی ۱۹۲۷ء کوشائع کی۔ تقریر کیا تھی۔ اس سے قادیانی ایوانوں میں کہرام بر پا ہوگیا۔ اس پرقادیانی پرلیس پنج جما ڈکر آ عاشورش مرحوم کے خلاف مرزا قادیانی کی طرح بازاری وشنام بازی پراتر آیا۔

آ فا شورش کا شمیری کے قلم نے بھی کروٹ کی اور قادیا نیوں کونتھ ڈالنے کا فریضہ انجام دینے لگا۔ اس ز مانہ (۱۹۲۷ء) ہیں شورش کا شمیری کے قلم سے مفت روزہ چٹان میں جوشائع ہواوہ جع کر کے تقریر سمیت ''مرزائیل'' نای کتاب ہیں جناب عثار احمد پرویز شخ نے شائع کردیا۔ جناب عثار احمد پرویز شخ اس زمانہ ہیں ذریعلیم تھے۔ بلاء کے ذبین اور زرخیز د ماغ کے انسان بیں۔ انہوں نے مجلس طلبائے اسلام چنیوٹ قائم کی تھی اور انہوں نے بی آ فا شورش مرحوم کو چنیوٹ میں بلوا کر تقریر کرائی تھی۔ تعلیم ممل کرنے کے بعد گور نمنٹ اسلامی کالئے چنیوٹ کے چنیوٹ کے ابتداء میں پروفیسراور پھر پرنیل لگ کے۔ آ فاشورش کا شمیری اور مولا نا تاج محود کے فلص فدائی ابتداء میں پروفیسراور پھر پرنیل لگ کے۔ آ فاشورش کا شمیری اور مولا نا تاج محود کے فلص فدائی بیں۔ آج سے چندسال قبل تک وہ پرنیل سے۔ مولا نا منظور احمد چنیوٹی مرحوم کے وصال پر ان اللہ رب العزب ان کو ہر حال میں خوش دکھے۔ انہوں نے یہ کتاب ''مرزائیل'' مرتب کی تھی۔ اس کا دیبا چہ جناب صادق کا شمیری نے اور ''مرآ غاز'' آ فاشورش کا شمیری مرحوم کے قریر کیا۔ اس کتاب ہیں آ فامرحوم کی تقریر سمیت چٹان کے اوار ہے، مضاطین اور شذرے جو جع کے۔ ان کی تعداد چوہیں (۲۲) ہے۔ جن کی فہرست ہے۔

ا..... مرزائیت کی تاریخ سیاس دینیات کی تاریخ ہے۔

۲ ..... قادیانی ایک سیاس است بین ر

۳..... انگریز کی شخصی یادگار ....

۴ ۴ ...... ا قبال سے بغض کی بناء پر نبرو کا استقبال \_

ه..... همجمی اسرائیل **-**

۲ ..... مسلمه کے جانشین ۔

| الفصل كالا مورى متنتى _                                                      | 4       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| انگریزوں کے خاندانی ایجنٹ۔                                                   | ٨       |
| مرزائی ہمارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے پڑئیں مسلمانوں میں رہنے پرہے۔      | 9       |
| سلطان القلم کے جانشین ۔                                                      | 1+      |
| کی محمد سے وفا تو ہے تیرے ہیں۔                                               | 11      |
| قادیا نیون کا تعاقب اشد ضروری _                                              | 17      |
| اسرائیل میں مرزائی مثن۔                                                      | ساا     |
| کبابیر میں جشن مسرت۔                                                         | ۱۰۰۰۰۱۳ |
| انگلستان میں مرزائی مثن _                                                    | ۵۱      |
| خلیفه ثالث کاعز م یورپ -<br>میسید                                            | ۲۱      |
| بيراني بند كرو_                                                              | 1∠      |
| میردن کی بعد سردانی<br>مرزائی اور چنان _                                     | 1٨      |
| تر دیانی دُهولک _                                                            |         |
| ا قبال کے بگلہ بھگت۔                                                         |         |
| نقل کفر کفرنه باشد -<br>سه                                                   | ٢1      |
| عِیمنی دارهی کے منفی چ <sub>ار</sub> ے۔                                      | Y       |
| سکاٹ لینڈیارڈ کے گماشتے۔<br>ع                                                | ٢٣      |
| عجمي اسرائيل (نظم)                                                           | rr      |
| راقم نے متذکرہ بالامضامین کی تخ ت کے لئے مقت روزہ چٹان لا ہور کی فائل کی ورق | ۰       |
| )، تو سرسری نظرے ۱۹۲۷ء کی جلدے چنداور مضامین بھی مل مجئے۔ وہ بھی شامل کر     |         |
| ل فہرست سیہ ہے۔<br>داریا                                                     |         |
| ظفر على خان اكيدى كا قيام _                                                  |         |
| سات آگات                                                                     | ٢       |

۲۸ ..... فلطآ دى كى يادگاركا خاتمه

۲۹ ..... وى كانزول\_

۳۰.... ربوه والول كاخفيه نظام\_

الا ..... قاد ماني امت اور فاطمه جناح ـ

۳۲ ..... عجمی امرائیل اور یا کتان کی اقتصادیات \_

۳۳ ..... قادیانیت (ہندوستان کی پاکستانی سرحد پرکسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کرر بنے کی اجازت ہے؟)

۳۳ ..... قادیانی اوراسرائیل ...

٣٥ ..... نظفر الله خان كومند نه لكايا جائـ

٣٧ ..... مرزائيول كى تاريخ تكارى \_

سر تاریانی تعاقب جاری رہے۔

٣٨ ..... مرزائيول ي قطع تعلق بيرادي-

٢٩ .... علامه ا قبال كيملفوظات.

جماعتی مصروفیات اور ذاتی عوارض کے باعث فقیر کے لئے ممکن نہیں۔ ورنہ لازم وضروری ہے کہ چٹان کی تمام فائلوں ہے آ غاشورش کا شمیریؓ کے ردقادیا نیت پررشحات قلم کو جمع کر کے علیحدہ کتا کی شکل میں شائع کیا جائے۔

چنیوٹ کے ایک اور میر سے طلع دوست حضرت مولانا مشاق احمہ چنیوٹی مرظلہ نے
ایک بار دفتر عالمی بلس تحفظ ختم نبوت ملتان میں تشریف لاکر چٹان سے آغا شورش کا تمیر گ کے
مضامین کا فوٹو کرایا تھا۔ ملتان کے ایک کرم فر ما (جو کھنو کی بھٹیارن ٹیکسالی لغت سے میر سے دماغ
کا لیول درست رکھنے میں سرتا پا سرگرم عمل اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یاد آنے پر ان کا
شکر بیدادا کرنا ضردری ہے کہ وہ اس عمل خیر کے ذریعہ اپنے نامہ اعمال سے نیکیوں کا فقیر کو ہدیہ
ارسال کرنے میں بہت کی واقع ہوئے ہیں) ان کے متعلق سنا تھا کہ وہ ان مضامین کوشائع کرنا
جا ہے ہیں۔ کیا ہوا معلوم نہیں۔ اگروہ چھپ سکتے ہیں تو اپنی لاعلی کا اعتراف کرتا ہوں نہیں چھپے

تو چھپنا چاہئے۔ان سطور پر پہنچ طبیعت میں شدید نقاضا ہور ہاہے کہ بیکام ہونا چاہئے ۔لیکن کیا کیا جائے کہ احتساب قادیا نیت میں رسائل و کتب کوشامل کرنے کی داغ تیل ڈالی ہے۔مضامین کو شائع کرنااس کےاصول وضعیہ میں شامل نہیں۔

الله تعالی جے توفیق دیں وہ بیکام کریں۔ آغاشورش کا تمیری کا بیقرض اس عنوان پر
کام کرنے والوں کے ذمہ ہے۔اس سے سبکہ وش ہونا ضروری ہے۔الله تعالی توفیق بخشیں۔امین!

احمد تک قادیانی امت کے استعاری خدوخال، اسلام کے غدار' بیبتیں صفحات پر مشمل رسالہ تھا۔

194 ء میں اولاً شائع ہوا۔ تقریباً چھتیں سال بعدا سے شائع کرنے پر اللہ رب العزت کی عنایت
کردہ توفیق پر بارگاہ الہٰ میں شکر بجالاتے ہیں۔

سسس مجمی اسرائیل: بیچالیس صفحات کارسالد تھا۔ بیجی ۱۹۷۳ء کے آواخر میں شائع ہوا کھمل نام جوٹائٹل پر درج تھاوہ ہے۔ '' قادیانی پاکستان میں استعاری گماشتے ہیں۔ عجمی اسرائیل، ایک انڈر گراؤنڈ خطرے کا تجزید' اور یہی اس کا کھمل تعارف ہے۔ آ عاصا حب کا قلم اس کتا بچہ میں جولانی پر ہے اور ان کا دماغ صفحات پر معلومات نتقل کرنے میں موجز ن دریا کی طرح رواں ہے۔

۳ ..... قادیانیت: قادیانیت اسلام کے فدار ہیں۔ جناب آغاشورش کا تمیری فی اسلام دختی سے متعلق علامہ نے فیضان اقبال کی سرخی قائم کر کے عقیدہ ختم نبوت اور قادیا نیت کی اسلام دختی سے متعلق علامہ اقبال کے تمام ارشادات، مقالات، کمفوظات، خطوط کا باحوالہ انتخاب کیا۔ جواس فیضان اقبال کے ممام اس کو بھی ساتھ شائل کے صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس جلد میں اس کو بھی ساتھ شائل کردیا گیا ہے۔

اس جلد میں عبدالکریم مباہلہ کے تین رسائل بھی شامل ہیں۔عبدالکریم مباہلہ پہلے صرف عقیدة قادیانی ندیتے بلکہ قادیان کے بائ بھی تھے۔ مدت العرقادیانی نبوت کی چکی پر بیل کی طرح جتے رہے۔ ایک دفعہ اپنی آ تھوں سے مرزامحود قادیانی کو زنا میں مرتکب دیکھا تو عقیدت کی تمام عمارت دھڑام سے نیچ آ رہی۔جری انسان تھے۔ابتداء میں مرزامحود قادیانی کو للکاراتو مرزامحود نے انہیں زیر کرنے کے لئے غرانا شروع کیا تو مولانا عبدالکریم شیر ہوگئے۔
انہوں نے اسے دھاڑاتو مرزامحودانقام پراتر آیا۔ان کی چائی کرادی۔انہوں نے قادیان کے
قادیانیوں کومرزامحود کی کمیٹکی سے باخر کیا۔اصل صورتحال سامنے آنے پرمرزامحود نظے ہوگئے۔ تو
عبدالکریم مبللہ کے مکان کوآگ گوادی۔مولاناعبدالکریم نے مرزامحودکو پاکدامنی ابت کرنے
کے لئے مبللہ کاچیلنج دیا تو عبدالکریم مبللہ کے نام سے یاد کئے جانے گئے۔

مرزامحود کے لئے قادیان کی دھرتی گرم تو ہے کا کام کرنے گئی۔ تو ان پر قاتلانہ ملہ کرادیا۔ اس سازش سے عبدالکریم مبللہ پہلے خبر پاکرادھرادھر ہو گئے تو عبدالکریم کے مکان میں سویا ہواد دسرا شخص قبل ہوگیا۔ معالمہ عدالت چلا گیا۔ مولانا عبدالکریم مبللہ نے مام سویا ہوا دور المخص قبل ہوگیا۔ معالمہ عدالت چلا گیا۔ مولانا عبدالکریم مبللہ نے نام مقدمہ قبل کی کارروائی بھی اس اخبار میں شائع ہونے گئی تو مرزامحبود کے اوسان خطاء ہو گئے۔ مرزا محمود کے گماشتے قادیانی قاتل کو بھی سزائے موت ہوگئی۔ اب مولانا عبدالکریم مبللہ نے اس معرکہ کو سرکرنے کے بعد قادیان کو چھوڈ کر امر تسریس رہائش رکھ لی۔ تقسیم کے بعد لا ہور آگئے۔ معرکہ کو سرکرنے کے بعد قادیان کو چھوڈ کر امر تسریس رہائش رکھ لی۔ تقسیم کے بعد لا ہور آگئے۔ میں نے قادیان ہوئے۔

اسس مباہلہ پاکٹ بک: بیمباہلہ بک ڈیوامر سے شائع ہوئی۔ اس کا انہوں نے خود تعارف بیکھا: ''اس پاکٹ بک کے مطالعہ سے آپ پر بخو بی واضح ہوجائے گا کہ ہمارامقصداس کی اشاعت سے صرف اتنا ہے کہ ہر سلمان تھوڑے وقت میں نہ صرف قادیا نیت کی حقیقت سے واقف بلکہ دیمان شکن جواب دینے کے قابل ہوکرا یک کامیاب بہلغ بن جائے۔ اس مقصد کے لئے کم از کم حجم میں زیادہ سے زیادہ معلومات بہم پہنچا کر بفضلہ تعالی دریا کوکوزہ میں بند کیا گیاہے۔''

ت میں ' اس خود کا شتہ بودا: بیچار صفحاتی ہفلٹ ہے۔ نام اس ہے ضمون واضح ہے۔

اس میں زیادہ تر صرف قادیا نیوں کے کفر اور
اگریزی نبوت کی طرف میا تگریز حکومت کی خوشا مدی و چاپلوی قادیا نی لٹریچرے حوالہ جات کے
ساتھ کیجا کیا گیا۔

اس جلد میں شخ ماسر غلام حیدر صاحب کے تین رسائل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ شخ ماسٹر غلام حیدرسر کودھا دہملم میں انگریز تکومت کے دور میں مختلف سکولوں میں ماسٹر دہیڈ ماسٹر رہے۔ان کے ردقادیا نیت پرتین رسائل ہمیں میسرآئے۔

المرا الله عشره کاملہ: اس رسالہ کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف پہلے قادیانی عقا کدر کھتے تھے۔اس رسالے میں انہوں نے مرزا قادیانی کی تکفیر سے پہلو تبی اختیار کی ۔ محر بعد کے ان کے رسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو کا فرنیس بلکہ کا فرگر دائے گئے۔اس رسالہ میں دس اصول مقرر کر کے انہوں نے مرزا قادیانی کی بولتی بند کر دی ہے۔

اگ گئے ۔اس رسالہ میں دس اصول مقرر کر کے انہوں نے مرزا قادیانی کی بولتی بند کر دی ہے۔ اس کا ہورانام ہے 'دکشف الاسرار یعنی رہو ہو تعلق انگریز کی قرآن مولوی عمر علی ایم الی ایل بی امیر احدی جماعت لا ہور' اس میں لا ہوری مرزائی عمر علی کے اگریز کی ترجہ قرآن پر جا بجاگر دنت کی احمدی جماعت لا ہور' اس میں لا ہوری مرزائی عمر علی کے اگریز کی ترجہ قرآن پر جا بجاگر دنت کی خرورت نہیں۔اس کے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔اس میں دیکے لیا جائے۔

اسس کشف الحقائق: بدرسالہ بھی شخ ماسر غلام حیدر کا ہے۔ اس میں لا ہوری جماعت کے محمطی لا ہوری کے بخاری شریف کے ترجمہ پر انہوں نے نقد کیا۔ جس میں مولا نااصغر علی ردی جیسے فاصل ویکا ندروزگار شخصیت ہے بھی وہ را ہنمائی لینے رہے۔ ابتداء میں بیا مضمون اخبار الل حدیث امرتسر ۱۹۲۲ء کی فاکلوں میں چھپتار ہا۔ بعد میں انہوں نے اسے ستقل رسالہ کی شکل میں اس نام سے شائع کردیا۔

افسوں کے عبدالکریم مباہلہ، پینے اسٹرغلام حیدر کے تعصیلی حالات اس سے زیادہ ہمیں نہ مل سکے۔ جس کا قلق ہے۔ جیب انفاق ہے کہ اس جلد بیں دوعبدالکریم حصرات کے رسائل کیجا ہوگئے۔عبدالکریم آغاشورش کا تممیری اورعبدالکریم مباہلہ۔اس پراکتفاء کرتا ہوں۔

فقیر:اللهوسایا ۱۳سرفروری۲۰۰۹ء

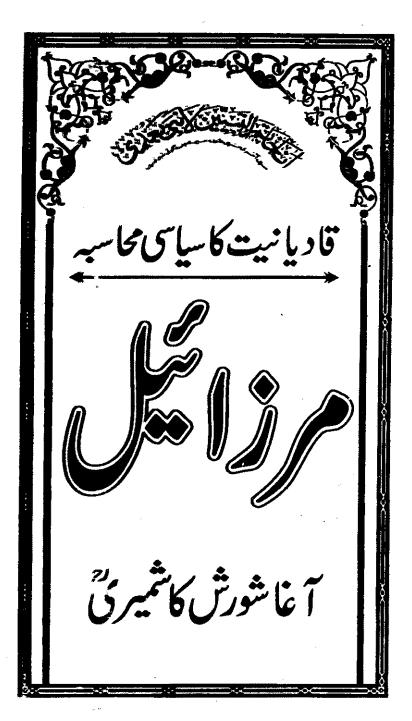

# مرزائيل

### پیش لفظ

قادیانیت کے ناسور کی چر پھاڑ اور عامتہ اسلمین کواس کے خطرات سے آگاہ رکھنا ہمارے دور کی ایک اہم ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں تاکہ اس دام ہمرنگ زمین کی گر ہیں کھولی اور اس کے چھوٹم کے بیختے ادھیڑے جاسکیں۔اس لحاظ سے وہ افراد اور ادار سے لائق تیمریک ہیں جو اس مبارک دینی فریعنہ کی انجام دہی کے لئے کوشاب ہیں اور قادیا نیت کوئن و بن سے اکھاڑ چھیکنے کے لئے جہد کناں ہیں۔

مجل طلبائ اسلام پاکتان محی ان تظیموں میں سے ایک ہے۔ جواس مقدس مشن کے گئے سربکف ہے۔ ب شک یہ بنیادی طور پرطلباء کی ایک جماعت ہے۔ لیکن ناموں رسول عرنی کا تحفظ مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنا پہلافرض گرادنتا ہے۔اس لئے ہمیں اس تنظیم کی طرف سے ''مرزائیل''نامی کتاب کی اشاعت پر کوئی تعجب نہیں ہونا جائے۔اس کتاب کے ناشرایک مقامی کا کچ کے نوجوان اور پر جوش طالب علم مجنح پرویز احمد ہیں۔وہ اس تاریخی قصبہ چنیوٹ کے رہنے والے ہیں۔ جہال وریائے چناب کے ایک جانب تحفظ فتم نبوت کے نام لیواؤں کی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں اور دوسری ملرف ظلی و بروزی نبی کی بابا کار مجتی ہے۔ شخیر و بر احمد نے اس ماحول من آ کھ کھولی اور س شعور کے برصنے کے ساتھ ساتھ وہ ختم الرسلين سے بيايال عقيدت وعبت کے احساسات سے سرشار ہوئے مگئے۔اپنے ان بی جذبات کے تحت انہوں نے چنیوٹ میں اس مسلد یرکی ایک کامیاب کانفرنسیں منعقد کرائیں اور ربوہ کے مقابل تحفظ ختم نبوت کے سالانہ اجماعات کی داغ مل ڈالی۔ ناموس محمد کی حفاظت کے لئے ان کے جوش وخروش نے ای بربس نہیں کی۔ بلکداہ شوق میں ان کے قدم آ مے بی آ مے پر معت مجئے۔اب وہ اس فتنہ کی سرکونی کے لئے اس کتاب کا تخدلائے ہیں۔جس میں قادیا نیت کا کمل وجامع پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔اس تعنیف میں انہوں نے وہ تمام مضامین کیجا کروسیے ہیں جو ١٩٢٧ء کے دوران منت روز و چمان میں آ فاشورش کا تمیری کے قلم سے نکلتے رہے۔ پھراس میں آ فاصاحب کی وہ معرکتہ الآ را وتقریر مجی شامل ہے جو گذشتہ سال انہوں نے چنیوٹ کے ایک عام اجماع میں کی تھی اور جس میں قادیانیت کے محروہ خدوغال کی بدکمال وتمام نقاب کشائی کی می تقی اس تقریر میں اسلامیان یا کتان کو دادگاف الغاظ میں اس حقیقت ہے آگاہ کیا گیا تھا کہ قادیانی پاکتان میں ایک نے اسرائیل۔ کی بنیادیں رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آ عا صاحب نے سرظفر اللہ خان کے ناباک عزائم سے بھی ملت اسلامیہ کوخبر دار کیا تھا۔

مختلف دوسرے مضامین کے ساتھ اس تقریر کے اضافہ نے اس تصنیف کی افادیت کو اور بڑھادیا ہے۔ اس میں مشمولہ مضامین کی اثر آفرین کا اندازہ اس ایک امرے لگایا جاسکتا ہے کہ چٹان میں ان کی اشاعت پر سرزائی حلقے بو کھلا اٹھے اور اپنے خصوصی ہتھکنڈوں کو بروئے کار لاکر'' چٹان' پر سنسر شب نافذ کرانے میں کا میاب ہو گئے کیکن ۔

پھونکوں سے یہ چراغ بجمایا نہ جائے گا

کے مصداق اب وی مضامین مجموعہ کی صورت میں یکجا آپ کے سامنے ہیں۔ بلاشبہ
آ غاصا حب کی اس تقریراور مضامین کی کتابی صوت میں اشاعت وقت کی ایک اہم ضرورت تھی۔
جس کی بخیل کی سعادت ملت کے ہونہار طلباء کے حصہ میں آئی۔ اپنی اس ایمان افروز کوشش کے
لئے بینو جوان مبارک باد کے مستحق ہیں۔ جنہوں نے اپنی تعلیم معروفیتوں کے باوجوداس ہیڑہ کو
اٹھایا اور''مرزائیل'' کو منظر عام پر لاکر رہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی اس کاوش کا دینی وعلمی
طقوں میں گرم جوشی سے خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس تصنیف کی اہمیت کے پیش نظر آخر میں ہم ایک
تجویز چیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان افکار و خیالات کو آگریز کی دان اور غیر کملی افراد تک پہنچانے
کے لئے ضروری ہے کہ آگریز کی زبان میں اس کا ترجمہ بھی شائع کیا جائے تا کہ تی وصدافت کی بیہ
آ واز اقصاے عالم میں بھیل جائے۔

صادق کانتمیری ۱۰رنر وری ۱۹۲۸ء

سرآغاز

پاکستان میں قادیا نیت بہرحال ایک قومی خطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اس نوعیت اور اس انداز کا خطرہ، اس سے پہلے بھی پیدائمیں ہوا۔ جہاں تک دین حلتوں کا تعلق ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہئے کہ قادیان امت کے بارے میں ان کا نقطہ نگاہ واضح ہے اور وہ اس فرقہ ضالہ کوکی لحاظ سے بھی اسلام کا جزوئیں سجھتے۔ ان کا عقیدہ رائخ ہے کہ قادیا فی امت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عوام میں بھی علماء کی بدولت یہ بات صاف ہو چک ہے کہ مرزائی محمد دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عوام میں بھی علماء کی بدولت یہ بات صاف ہو چک ہے کہ مرزائی محمد عرفی ہے کہ اس کے سے ایک جو دور دین اور اس کی خطرہ بن گئی ہے وہ ہمار تے تعلیم یا فتہ طبقے کی اکثریت کا طرز عمل ہے۔ یہ لوگ خودتو دین اور اس کی خطرہ بن گئی ہے وہ ہمار تے تعلیم یا فتہ طبقے کی اکثریت کا طرز عمل ہے۔ یہ لوگ خودتو دین اور اس کی

نزاكون سا گاه تين اور آئيل فتم تبت كمسلك هيقت مطوم بركين آئيل امراد ب كرقادياني امت كونتا قب شل علاء كي روش كويا آل فرقه وارت كا ايك حسر به جوسلمانون كوني فرقون ش معديون سام موسكي بساس كروه كوجو ملك مي ارباب بست وكشادك حيثيت دكمتا بي منالا اور كه الاثوار معديا به كروه الله ي بهادراس كونيال كى بنيادى سرك سالا باسك كيون سرك سالا باسك كيون المرك

۔۔۔ جو الوگ قادیاتی امت کے تعاقب میں سرگرم ہیں دومسلمانوں کے ان خواس میں تامقیول ہیں اوراس کی وجہال خواس کی دین سے دوری بھی ہے یا پھر علاء کا اپناد جو دجو علم دین کی تربیت علم کے اظلاس کا مظلم ہے۔

اللہ معرفی والی وظم کے وروں میں بہتسور ایک حد تک جاگزین ہے کہ معتقدہ یا تھا ہے۔ معتقدہ یا گزین ہے کہ معتقدہ یا انتخاب کا باعث علاء کا معتقدہ یا تھا ہے۔ کو اس خیال کو تقویت پہنچانے کا باعث علاء کا معرفی معتاجی ہے۔ لیکن بری وجداس طائے کی اپنی ہے مائیگی ہے جو ایک موسل کی معرفی تعلیم نے ان میں عدا گئی ہے۔ مال کی معرفی تعلیم نے ان میں عدا گئی ہے۔

ہم میں سے کتے ہیں جوابے اجداد، اولا واور احوال کے متعلق اس وقت رواداری کو

جائز قراردیتے ہیں۔ جبان کی عزت و آبر داور دجود داستیکام کوااس داداری سے خطرہ لات ہو، فاہر ہے کہا کی فض بھی بر ضاور غبت اس دواداری کی تلقین نہیں کرے گا اور نہاس کا خواہاں ہوگا۔ تو پھراسلام جس پر ہماری لمی زندگی کا انحصار ہے اور محقظ فی (فداہ امی دائی) جن ہے ہماری منوعی دحدت قائم ہے۔ ان کے لئے بیدواداری کس بنیاد پر جائز ہے؟ اس لئے کہ تعلیم یافتہ جماعت کا زیر بحث گروہ اپنی ذات سے باہر ہر معالمہ ہیں فراخ دل ہو چکا ہے اور اس کو اپنے وجود کے سواکوئی شریحی عقیدہ یا فخصیت عزیز نہیں رہا ہے۔

جہاں تک ختم نبوت کا مسلم کا تعلق ہے آج سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اس گروہ کو یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کی دین وحدت کس طرح قائم رہتی ہے۔ مسلم ختم نبوت ایک شرعی مسلمہ بی بیکہ اس کے اثبات پر مسلمانوں کے دینی وجود کا انتصار ہے اور اس کی نفی سے مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہوجاتی ہے۔ علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس مسلمہ بی کی نشاندھی کی اور فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ احمدیت کے ان اداکاروں کا پس منظر تلاش کریں جو کہ ۱۹ عیم مسلمانوں کی تاراجی کے بعد نمودار ہوئے اور اگریزوں کی فلامی کا جواز پیدا کیا۔ افسوس کے میکام آج تک کی طاقتور قلم کا منتظر ہے۔

اقبال اکادی نے .....علام اقبال کے نام پرخزانہ حکومت ہے ہوی ہوئی رقمیں حاصل کی ہیں۔لیکن جن مباحث ومضامین کے متعلق علام اقبال نے تحقیق اشارے کئے۔ان کے متعلق ان اکا دمیوں کی علمی بیشانی پر ابھی تک" کیے جرف کا ہے "کہ کہ کا مواہوا ہے۔ حقیقت بھی بیہ ہے کہ اقبال کے نام پر جوادار ہے سرکاری توشہ خانہ سے پرورش پارہے ہیں وہ اقدا فکر ونظر کے معالمے میں ساقط الاعتبار ہیں۔ ثانیا ان کی خی مصلحتیں یہی ہیں کہ جواقبال جا ہتا تھااس کورو پوش رکھیں یا کم کردیں اور جو یہ چاہتے ہیں اس کواجا گر کریں۔ان لوگوں میں سے بشتر پر رہم وں کواقبال دل سے نہیں بیٹ سے عزیز ہے۔

اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو کتاب اللہ ہاور ملت کی بنیاد سیرت پر ہے جس کا مظہر
کامل محمر عربی تلک جی سے ان دو کے بعد کوئی شخص یا جماعت اپنی بنیاد الہام پر رکھتی ہے اور شرط یہ
قرار دیتی ہے کہ دہ مامور ہے یا مجمی اصطلاحوں کی روسے اس کا وجود بروزی یا ظلی ہے تو اس کا وجود
ایک مسلمان مملکت میں نہ صرف ایک قومی حادثہ ہے۔ بلکہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس
جماعت کا تختی سے محاسبہ کرے اور اس کے اعوان وانصار کو قرار واقعی سزاد سے۔ اگر ملکی سرحدوں کی
حفاظت کے لئے قومی غداروں کو عبر تناک مزائیں دی جاسکتی ہیں تو دینی سرحدوں کی حفاظت کے

لئے بھی اسلامی غداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاسکتا ہے۔افسوس کدرواداری کا لفظ ارباب حل وعقد کے نزدیک اصل الاصول ہے اور غالبًا ای لئے وہ اس فرقۂ ضالہ کے خفیہ عزائم سے بے خبر ہے۔لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرزائیت ایک عجمی اسرائیل کی طرح پرورش پار ہی ہے اوراس کا وجود مسلمانوں کے ہومیں سرطان بنتا جارہا ہے۔

بیمجموعه میری ایک تقریرا در چند مختصرا خباری مضامین پرششتل ہے جومجلس طلبائے اسلام کے نوجوانوں نے اپنے طور پر مرتب کیا ہے۔ کاش اس کے اشارات کسی جامع اور مانع تصنیف میں کام آسکیس۔ ۱۹ رفر وری ۱۹۲۸ء، شورش کانٹمیری

#### قاديانية

ا....مرزائیت کی تاریخ ..... سیاسی دینیات کی تاریخ ہے

آ عا شورش کاشمیری نے ہندوستانی نبوت کی پاکستانی بناہ گاہ ربوہ کے دامن اور شا بجہان فرمانروائے ہندوستان کے وزیراعظم سعد الله خان کے مولد چنیوث میں سٹوؤنش اسلامک سالڈیرنی آرگنائزیشن (مجلس طلبائے اسلام پاکتان۔ پرویز) کے زیر اہتمام ایک اجماع عام كوخطاب كرتے ہوئے ڈھائى گھنشتك ايك معلومات افروز تقرير ميں جن خيالات كا اظہار کیا وہ عقریب ایک کتا بچہ کی شکل میں شائع کئے جارہے ہیں۔ ذیل میں اس جامع تقریر کی ا یک ملخیص پیش کی جارہی ہے جس سے اقبال اور قادیا نیت کے ان پہلوؤں کی نشاندہی ہوجاتی ہے۔جس کی اساس پر آغا صاحب نے اپنے خیالات قادیانی امت کے تجزیر و تحلیل کی صورت میں پیش کئے۔ بداجماع ۲۹ راپریل ۱۹۷۷ء کی شام کو مور ہاتھا۔ کیکن ہارش کی وجہ ہے اسکلے روز مج 9 بج ملتوی کردیا گیا۔ اس اجھاع میں دینیات وا قبالیات اور سیاسیات وعمرانیات سے شغف ر کھنے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔تقریر کا بیدعالم تھا کہ لوگ شامیا نوں سے باہر دھوی کی تیزی میں بھی گوش برآ داز ہوکر کھڑ ہے دہے اور آغا صاحب نے قادیانی جماعت کے بارے میں افکارا قبال کی روشی میں جونکات پیش کے۔اس پرشروع سے آخرتک سردھنے رہے۔ جلسے پہلے آ فاصاحب نے شہریوں کی دعوت کے جواب میں ایک مخضری ادبی تقریری جس میں ان الفاظ تبنیت پراظهارتشکر کیا جوان کے بارے میں سیاسنامہ میں استعال کئے من سے مشام کوآ خاصا حب نے تنظیم طلب کے دفتر میں پرچم کشائی کی اس موقع پر' جاگ اٹھا ہے ساراوطن' کی دهنیں بجائی ممکیں طلبہنے کولے چھوڑے نوجوانوں کے ایک زبردست جوم نے

افلاص وارادت کا اظہار کیا۔ آغا صاحب نے سپاسنامہ کے جواب میں فرمایا۔ ہمیں الفاظ کے استعال میں مختاط رہنا جائے اس کے مزاح میں بلی ہے۔ اس لئے اس کے مزاح میں ہمی تک عقیدت کی افسانوی بے بھری یائی جاتی ہے۔

اصلاً بیاکی قتم کا وجنی انحطاط ہے۔ جب تک اردو زبان میں سے عقیدت کے فالتو الفاظ اور درباروں میں سے عقیدت کے فالتو الفاظ اور درباروں میں کورنش بجالانے والے تصورات خارج نہیں کئے جائیں گے جارے لسانی مواج میں حفظ نفس کی روح پیدائییں ہوگی۔ آغا صاحب نے کہاسپا سنامہ میں میرے متعلق جن پر مشکوہ اور پر جمال الفاظ میں اخلاص کا اظہار کیا گیا ہے میں منون ہوں کیکن واقعتہ میں ان الفاظ کا مستحق نہیں۔ میں ایک انسان ہوں بہتول اقبال ہے

خوش آمکی ہے جہاں کو قلندری میری

اس میں شک نہیں کہ میں نے سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ اور مولا نا ظفر علی خانؓ کی صحبت سے سالہا سال فیض اٹھایا اور فکرا قبال کے علاوہ نظر ابوالکلامؓ سے دجنی بالیدگی حاصل کی لیکن میں ان میں سے کسی کاظل یا بروز نہیں۔ آپ نے عالبًا اس لئے مجھے ان کاعکس قرار دیا ہے کہ آپ الفاظ پہلو میں ظلی و بروزی نبوت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ بہر حال میری خواہش یہی ہے کہ آپ الفاظ کے معاملہ میں احتیاط برتا کریں۔ بسااوقات آجے کا لفاظ کل کاروگ بن جاتے ہیں۔

۳۰ راپریل ۱۹۲۷ء چنیوٹ کے جلسہ عام میں آ غا صاحب نے یوم اقبال کی تقریب میں قادیا بت اور اسلام کے موضوع پر جونظریات اور تصورات پیش کئے ان کا خلاصہ پیتھا۔

سب سے پہلے آپ نے نتظمین کی محبت کا شکریہ ادا کیا اور معذرت پیش کی کہ وہ چنیوٹ میں سلسل دعوتوں کے باوجود نہ آسکے۔تواس کی خاص وجہ کوئی نتھی۔صرف مصروفیتوں کی بوقلونی اور مشغولیتوں کی بے پناہی مانغ رہی۔ پارسال حاضر ہونے کا ارادہ تھا۔ وعدہ بھی کرلیا تھا۔ لیکن جیل خانے سے دعوت آگئی اور وہاں جانا پڑا۔اب فرصت پیدا کر کے آج کی اس تقریب میں شمولیت کی ہے۔

تنين اہم پہلو

اً آغا صاحب نے کہا: موضوع ہے''اقبال اور قادیانیت'' اس ضمن میں تین مخدارشیں ہیں۔

اوّلاً ..... میں جو کھے عرض کروں گا پوری ذمہ داری سے عرض کروں گا۔ میری میر ارتبال کا ملا نوث میرے ان خیالات کومیرے ہی الفاظ میں کی آئی ڈی کے ذمہ دار بھائی کا ملا نوث

فرمائیں اور ان کومِغربی پاکستان کے گورنر اور ان کی وساطت سے صدر مملکت کی خدمت میں پہنچادیں۔

ٹانیا..... اگران میں سے کوئی می چیز غلط ہویا میں اس کا ثبوت ندد ہے سکوں تو میں اس کے لئے تیار ہوں کہ جمعے ہمیشہ کے لئے قید کر دیا جائے۔ ورنہ قادیا نی امت کے اعمال وافکار پرکڑی نگاہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ ان کے نہاں خاند دہاغ میں اپنے سے موجود اور مسلح موجود کی پیش گوئیوں کے باعث ایک ریاست کی خواہش مدۃ العرسے بنی چلی آتی ہے۔ مال است میں سے کوئی فاضل تیار ہوتو میں ان مباحث پرکسی بھی اجتماع میں گفتگو کر باہوں۔ فیصلہ سامعین اجتماع میں گفتگو کر باہوں۔ فیصلہ سامعین کر لیاس کوئی سامنصف شلیم کر لیا جائے یا پھرخود ان کا حمیر اس امرکی تو ثیق و تر دید کرے کہ جن موالوں سے میں خطاب کر رہا ہوں وہ غلط ہیں یا صحیح ؟ نتائج کے اعتبار سے آیا ان کے معنی وہی ہیں موالوں سے میں خطاب کر رہا ہوں وہ غلط ہیں یا صحیح ؟ نتائج کے اعتبار سے آیا ان کے معنی وہی ہیں

جومیرے ذہن میں آئے ہیں یااس مے مختلف تعبیر و تا دیل بھی ہو عتی ہے۔ قول کی تائیدیا تر دید

بحث ہی غلط ہے

ہمیشگل کرتاہے۔

آ غا صاحب نے فر مایا: یہ بحث ہی غلط ہے کہ مرزا قادیاتی نبی سے کہ نہیں؟ جولوگ مرزا قادیاتی کی نبوت کا مفروضہ قائم کر کے نبوت یا کے مفہوم ومقصد پر بحث کرتے اور مناظرہ رچاتے ہیں۔ میرا خیال ہے و غلطی پر ہیں۔ سرور کا نتا تعلیق کے مقابلہ میں پہلے کسی آ دمی کو کھڑا کرنا پھراس کی تعلیط کرنا ایک ایب افعل ہے جس سے سواءادب کا پہلولگا ہے۔ رہاظلی و بروزی کا سوال تو قرآن وحدیث میں کہیں اس اصطلاح یاس ہے ہم معنی لفظ کا تصور تو ایک طرف رہا قیاس کے نہیں ملا ۔ نہ عربی لفت میں اس خرض سے کوئی لفظ ہے اور نہ قرن اوّل کے دین واوب میں اس کا وجودیا اس کی پر چھا کمیں کا نشان ملتا ہے۔

یں سیحتا ہوں مرزائیوں سے خاتم النہین کے لغوی، اصطلاحی یا قرآنی مغہوم پر بحث کرنا بھی بنیادی طور پر غلط ہے۔ فدہب کی بنیادی خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ عقا کدواعمال کی جود نیا چی بنیادی خوبی کرتا ہے اس میں ابہام واہمال وغیرہ کا گزرتک نہیں ہوتا۔ وہ ہر بات کھل کے کہتا اور اس کی دعوت و تذکیروا دی گاف الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر ظلی یا بروزی کسی نبی کے لئے اسلام میں کوئی نظریہ ہوتا یا اللہ کی رضا یہی ہوتی تو قرآن بول المعتا۔ احادیث نبوی میں بات آجاتی۔ جس پنجبر (فداہ اس وابی) نے زعم کی ہرضرورت واحکام وقو اعدم تب کردیئے ہوں اور امت کے پورے نظم

وقت کی بنیادیں حشر تک استوار کردی ہوں۔ کیاوہ نی ہم سے بیٹیں کہ سکتے تھے کہ میری تعلیم کے احتیاء کو قافلی یا بروزی شم کے نبی آتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ قرآن و مدیث میں ایسا کوئی اشارہ یا کناریہ می موجود نہیں؟ رہ گیا فاتم النہین کے معانی کا تصور تو اس پر اجماع امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ طعی ہے۔ معابہ کرام، تابعین، نبخ تابعین، محدثین، فقہا، علاء اور صلحاء سب کے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ طعی ہے۔ معابہ کرام، تابعین، نبخ تابعین، محدثین، فقہا، علاء اور صلحاء سب کے ماک نہ سب حضور کی فتم الرسلینی پر ایمان، کھتے تھے اور ان کے بعد کسی طرز کے نبی کی آمد کے قائل نہ سب حضور کی فتم الرسلینی پر ایمان، کھتے تھے اور ان کے بعد کسی طرز کے نبی کی آمد کے قائل نہ سب حضور کی فتم الرسلینی پر ایمان، کھتے ہے اور ان کے بعد کسی طرز سے نبی کا کہ نبوت کے مربوں کو اور ان کی کسی آبیت کو تاویل کا بازیچہ بنایا گیا۔ کسی نہ مواکہ ان کے لئے کسی حلقہ سے کوئی تا نبید کی ہمی اس کے جواز پر سوچا تک نبیل اور زمان مصنوعی نبیوں کی اول دنے ظافت کا سوا تگ رچایا۔ یہ مجمی اس کے جواز پر سوچا تک نبیل اور زمان مصنوعی نبیوں کی اول دنے ظافت کا سوا تگ رچایا۔ یہ

اس كرد ماغ من ايك سلطنت قائم كرنے كاخواب نقش موچكا ہے۔ اصل بنيا و

تھا میرزا غلام احمد قادیانی کی ذات ہے کہ برطانوی عہد میں ان کی نبوت قائم ہوئی۔ پروان چڑمی،اس کوآب ودانہ مہیا کیا گیا ہے۔حتی کہ ایک با قاعدہ جماعت بن کرخلافت ہوگئی اوراب

تجوید کرنا چاہے۔جیبا کہ علامدا قبال کا خیال تھا۔ ۲۔۔۔۔۔ اگر ہم سلطان ٹیو کی شہادت ۹۹ کاء سے لے کر بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری ۱۸۵۷ء تک کے احوال ودقائع پر نظر رکھیں تو ہمیں مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت اور ان کے

۱۸۵۷ء تک نے احوال ودقاع پر نظر ریس تو بیس مرز اغلام احمد قادیای کی بیوت اور ان کے بانشینوں کی خلافت کے احوال وظروف کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کی نیور کھنے میں بالواسط اور بلاواسط کون سے عوامل ومحرکات کا ہاتھ شامل رہاہے۔

بعض ذہبی فرقے اوران کے فادی مربوئے۔ لیکن انگریزوں کومسلمانوں کی اجماعی نفسیات سے اثدازہ ہوا کہ مسلمان بدالفاظ اقبال ایک ہی چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ ربانی سند ہے۔ مرزاغلام احمدقادیانی نے بیفرض بکمال انجام دیا۔ جہاد منسوخ کیا۔ گویا اس طرح محمد کی تکوار کے

کئے نیام بننا چاہا۔خودکومحری مثل (خاکم بدبن) کہااور طرح قرآن سے جہادی آیات ساقط کرنی چاہیں۔ نیجتاً سرحد سے بلتی بنجاب کے قلب میں بیٹھ کر برطانوی شہنشا ہیت کی غلامی کے لئے الہامی بنیاد قائم کی۔ فی الجملد مرزائیت سیاس دینیات کا درجر کھتی ہے۔

### مرزاغلام احمرقادياني كى خصوصيات

انبول في مسلمانول ونفول فرجي مباحث ين الجعاديا مثلاً:

الف ..... بوطانوی فاتحول سے ہٹا کر برطانوی پادریوں سے الجمعادیا۔ جس سے تلوار کی جگہذبان نے لے لی اور جہاد کی امنگ سرد پڑگئی۔ وہنی زاویے بدل گئے۔

رب کے سے اور دبہاری ملک مرب کو مان طروں کی نیور کمی کدد شنام کے جواب ب ..... آرنیم اجیوں سے اس طرز کے مناظروں کی نیور کمی کدد شنام کے جواب

ج ..... خلافت کے تصور پر بحثیں ہونے لگیں کہ یہ ایک فدہبی ادارے کو سترم ہے ماکسی اسلامی ریاست کا فرمازوا، ان مسلمانوں کا بھی خلیفہ ہوسکتا ہے جواس کی فرمازوا، ان مسلمانوں کا بھی خلیفہ ہوسکتا ہے جواس کی فرمازوا، ان مسلمانوں کا بھی خلیفہ ہوسکتا ہے جواس کی فرمازوا کی کے علاقہ

میں آبادنہ ہوں ، حکومت غیر سلموں کے ہاتھ میں ہواوروہ اس کی رعایا ہوں۔ ا

و ..... مندوستان دار الحرب بي يادار الاسلام

ه..... اولی الامرمنگم کی شرحیں۔

ی ..... احادیث میں مہدی کے ورود کی پیش کوئی کامطلوب اور نوعیت۔

اس فضاء کے پیدا ہوتے ہی انگریزوں کواسٹھکام سلطنت کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں کے فکر وعمل کا میدان بدل گیا اور بیدا یک الی خدمت تھی جس کے نتائج واثر ات ایک پراسرار وجرت انگیز تاریخی دستاویز کا درجه رکھتے ہیں۔جس سے برطانوی عبد میں مسلمانوں کی وہنی ویرانی ورقومی بربادی کا بورانتشد معلوم ہوسکتا ہے۔

ارشادا قبال

علامدا قبال فرماتے ہیں کہ سلمانوں کی سیاسی وحدت کواس وفت نقصان پہنچتا ہے جب مسلمان سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے لاتی ہیں اور زہبی وحدت اس وقت ٹوٹتی ہے

جب خود مسلمانوں میں سے کوئی جماعت ارکان واوضاع شریعت سے بغاوت کرتی ہے۔

مرزا قادیانی کا یہی جرم خطرناک ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی ندہبی وحدت کو فکست کیا۔علامہ ا قبالٌ فرماتے ہیں کہ جب سیاس وحدیت منتشر ہوتو نہ ہی وحدت ہی ملت کے وجود کو باتی رکھتی ہے۔اب اگرمسلمانوں کا کوئی طبقہ برکہتا ہے کددین وحدت کے باغیوں سے رواداری برتی جائے

ادر صرف اس حیثیت ہے کہ وہ اقلیت میں ہیں۔انہیں اجازت دی جائے کہ وہ ایک دینی وحدت کی ہرمقدس اینٹ کوا کھاڑتے چلے جائیں تو وہ اقبال ہی کے الفاظ میں دینی حسیات سے نہ صرف

عاری ہے بلکہ پست فطرت بھی ہے۔ کیونکہ اس کواس امر کا احساس نہیں کہ اس صور تعال میں الحاد غداری،اوررواداری خودکشی کا درجه رکھتی ہے۔علامہ اقبالؓ کے نزدیک ایک بور بی دانشور کے الفاظ میں روا داری مختلف انمعنیٰ احساس و تاثر رکھتی ہے۔مثلاً فلسفی کے نز دیک تمام نداہب یکسال طور پر

تح ہیں۔مؤرخ کے نزدیک غلط، مدبر کے نزدیک مفید، ہرنوی فکروعمل کے انسان کے نزدیک کہ وہ ہر فکر وعمل سے خالی ہوتا ہے۔اس رواداری کی ہرشکل گوارا ہے۔اس طرح ایک کمزور آ دمی کی رواداری ہے جوا پے محبوب اشیاءاور بنیا دی عقائد کی ذلت ورسوائی چپ چاپ سے جاتا ہے۔

مرزائيول كاوظيفه حيات اپنےمعرض وجود میں آنے سے لے کراب تک مرزائیوں نے بتدریج جونقشہ قائم کیا

ے دہ ہے کہ: الف..... مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے (بالخصوص وہ لوگ جوانگریزی تعلیم یافتہ ہیں

اور بوجوه دین میں اخلاص نہیں رکھتے یا اس کوانسان کا ذاتی فعل سمجھتے ہیں ) کواس غلط دین پر لا کھڑا کیا کہ قادیانی بھی گویا مسلمانوں کے فرقوں بی میں سے ایک فرقد ہیں اور ان کی مخالفت بھی ملاً ازم ہی کے برگ دبار میں سے ہے۔

مرزائی من حیث الجماعت مسلمانوں کا ہر دینی ومعاشرتی میدان میں مقاطعہ کرتے اورانہیں کا فرتک سیجھتے ہیں۔ مثلاً مسلمانوں کے ساتھ نماز تک نہیں پڑھتے۔ان کے ساتھ نماز تک نہیں پڑھتے۔ان کے ساتھ Studdooks world

جنازوں میں شریک نتمیں ہوتے۔جیسا کہ چو ہدری ظفراللہ خان نے منیرانکوائری کمیشن کے روبرو قائداعظم کا جنازہ نہ پڑھنے کا اعتراف کیا۔لیکن سیاسی طور پرمسلمانوں سے الگ نہیں ہوتے۔ صرف اس کئے کہ اس طرح سیاسی فوائد حاصل کرنے اور ملکی افتد ار حاصل کرنے کے مدۃ العمر ہے آرزومند ہیں۔

یا کشان کے بعد

پاکستان بن جانے سے پہلے جب تک براعظیم آزاد نہیں ہوا۔ ان کا اجھا کی وظیفہ اگریزوں کی تائید واعانت کرتارہا۔ پھر جب تو می ترکییں مضبوط وصحکم ہوگئیں توبیسای پینتر سے بدلتے رہے۔ لیکن اپنی اس حیثیت کولی بھر بے لئے بھی ترک نہ کیا کہ ان کا وجود برطانوی حکومت کے آلہ کارکا ہے۔ ایک مرحلہ میں انہوں نے لا مور دیلوے اسٹیشن پر پنڈت جواہر لال نہروکا بھی استقبال کیا۔ مقصود بہ تول اقبال بی تھا کہ بشیرالدین محوداس انداز میں حکومت کے ہاں ٹنڈ و داخل کر رہا تھا۔ میں ناراض ہوں جھے راضی کرو۔ اس زمانہ میں ایک ہندوکا گری نے اس مطلب کامقمون کہا تھا کہ تاب مسلمانوں کی جہندہ ہندوکا گری نے اس مطلب کامقمون کہا تاب کہا کہ تاب کہ میں مسلمانوں کی جہندہ ہندوکا گری نے اس مطلب کامقمون بھا کہ قادیا فی جماعت عام مسلمانوں کی جہندہ ہندوستانی کی زیادہ وفادار ہے کہ وہ پیغبر عرب کی مرز ابشیرالدین محمود میں برطانوی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کے ملبہ سے اپنے سیاسی اقتدار کا قصر مرز ابشیرالدین محمود نے جو خلیفہ اٹھا نے کی خواہش پیدا کی۔ مرز اغلام احمد نے ایک امت تیار کی۔ مرز ابشیرالدین محمود نے جو خلیفہ سے زیادہ، شاطر شخصاس امت میں عصبیت پیدا کر کے حصول اقتدار کا ایک طویل منصوبہ تیار کیا۔ سے زیادہ، شاطر شخصاس امت میں عصبیت پیدا کر کے حصول اقتدار کا ایک طویل منصوبہ تیار کیا۔ جس کی بہت پنائی کے لئے اپنے والد کے الہام اور اپنے القاء اور خواب وضع کئے۔

فور سیجے کہ قادیانی جماعت جس نے بھی تح یک استخلاص وطن کا ساتھ نہیں دیا۔
خلافت عثانیہ کی تاراجی پر جراغاں کیا اور انگریزی حکومت کی اطاعت وجاسوی اپنا جزو ایمان
سمجما۔ ایکا ایکی اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ۱۹۳۱ء میں کشمیری مسلمانوں کی آزادی کی علمبردار
موقع ۔ برٹش میوزیم سے بھی اس زمانہ کی سیاسی دستاویز ہاتھ آئیں تو بید عقدہ کھلے گا کہ مرز ابشیر
الدین محمود نے کن اخراض ومقاصد کے تحت بید قدم اٹھایا تھا۔ ان کی پشت پرکون تھا اور بیسارا
ناک کس لئے رجایا گیا۔ کشمیری سرحد پردوس کی نگاہیں کیاد کھردی تھیں اور مسلمانوں کا ذہن کس
طرف جارہا تھا۔ مرز ابشیرالدین محمود کس تنی اشارے پرمہرہ بن کرآ گے آئے تھے؟ بیساری کہانی
ایک طاقتو ترقم کے انکشاف کی فتھر ہے۔

## مرزا قادياني كى زباني

تاریخ احدیت جلد ششم مؤلفہ دوست محد شاہد کے ص ۳۲۵ اور ۲۷۹ پر بروایت مرزابشرالدین محودمرقوم ہے کہ جماعت احمدی کو کشمیرے دلچیسی کیوں ہے۔

ا وّلاً ..... تشمیراس کئے بیاراہے کہ وہاں تقریباً سی ہزاراحمدی ہیں۔

انيا ..... وبان سيح اوّل وفن بين اورسيح اني (مرز اغلام احمد قادياني تاقل) كى برى بحاری جماعت اس میں موجود ہے۔

فالنَّ .... جس ملک میں دومسیحوں کا دخل ہے وہ بہرحال مسلمانوں کا ہے اور مرزا قادیانی کے نزد کیے مسلمان ان کے پیروکار ہیں۔ (۳۷۹)

رابعاً ..... نواب امام الدين جنهيس مهاراجد رنجيت سنكه في كورنر بنا كر شمير مجوايا تفاوه اپنے ساتھ بطور مددگاران کے دادا ( مرز ابشیرالدین محمود کے الفاظ میں ) یعنی مرز اغلام مرتضٰی کو بہ

امازت مہاراحد نجیت شکوساتھ لے گئے تھے۔

خامساً .... ان کے استاد جماعت احمد بیے کے سیلے خلیفہ اور ان کے خسر حضرت مولوی تھیمنورالدین تشمیر میں بطورشاہی تھیم کے ملازم رہے تھے۔ (۳۵۵۵۳)

جادووہ جوسر چڑھ بولے

چنانچہ مرزابشیر الدین نے ۲۸ ردمبر ۱۹۵۷ء کے سالانہ جلسہ میں بروایت تاریخ احمدیت خدائی تصرف والقائے تحت عظیم الثان آسانی انکشاف کرتے ہوئے فرمایا:''مایوں نہ ہو اور خداتعالی برتوکل کرو۔ الله تعالی کچھ عرصہ کے اندر ایسے سامان پیدا کر دے گا۔ آخر ویکھو یبود یوں نے تیرہ سوسال انتظار کیا اور پھرفلسطین میں آ گئے ۔ مگر آپ لوگوں کو تیرہ سوسال انتظار مہیں کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے تیرہ بھی نہ کرنا پڑے۔ ممکن ہے دس بھی نہ کرنا پڑے اور اللہ تعالی اپنی بركتول كينموني تهيين وكعائ " (ص ٢٢٨، ماخوذ الفعنل مورند ١٥ رماري ١٩٥٧م)

آ غاصاحب نے نہایت شرح وسط سے اس کا تجوبیکیا کہ قادیانی خلیفداس طرح کویا ریاست اسرائیل کے قیام کوانعام خداوندنی تجبیر کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کوان سے نبیت پدا کر کے امیدخوش ولاتا ہے۔ آغا صاحب نے علامدا قبال کی اس دورا ندیش کا بھی ذکر کیا کہ

آج سے تمیں برس پہلے انہوں نے فر مایا تھا کہ: ''احمدیت یہودیت سے قریب ترہے۔''

آغاصاحب نے اس همن میں مرزائیوں کے مخلف الہاموں اور بشارتوں کاتفصیلی جائزہ لیا اور اس همن میں بتایا کہ تاریخ احمدیت کی ای جلد کے ص ۳۹۵ پر خلیفہ اوّل کا انکشاف درج ہے کدریاست کشمیراور ہالیہ کے دامن میں آباد مسلم آبادی کا اسلام کی نشاۃ ان کے ساتھ گراتعلق ہے۔کوہ ہالیہ سے شروع کرتے ہوئے بلوچستان اور ڈیرہ غازیخان کے سب یہاڑی سلیلے گئے۔

آ غاصاحب نے اس حوالہ کے ساتھ اس امری وضاحت کی کہ تشمیر میں میسے ''ربوہ کا استخاب' بلوچتان میں اراضی کی وسیع خریداری اور بشیر الدین محمود کے اس حمن میں ایک اسٹیٹ قائم کرنے سے متعلق خطبات کو باہم دگر ملاکر پڑھیں اور سوچیں تو بہت ہی پہیلیاں خود بخود کھلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔

بمار ب امراء وفضلاء

آ غاصاحب نے افسوں فلاہر کیا کہ جس''نبوت' کوا قبال نے سٹہ بازی ہے تعبیر کی اتھا۔ ہمارے امراء وفضلاء اس کے نتائج وجوا قب پرخو زمیں کرتے۔ بلکہ بلاواسط اس کی معاونت کررہے ہیں۔ حالانکہ اس''نبوت' کی بدولت نہ صرف آخرت کی متاع ضائع ہورہی ہے بلکہ دنیا بحرے مسلمانوں کی وجی وصدت میں پاکستان اس لحاظ سے مشتبہ ہوسکتا ہے۔ کیکن اس کا انجمار احمد بیت کی سیاس کچنت و پڑے نتائج پرہے۔

آ غاصاحب نے اس ممن میں ایک خاص کت پر زور دیا کہ عرب دنیا کوقا دیا نیت کا پورا پہنے چل جائے تو پاکستان کی دینی آ بروکو گزند پنچ گا اور اگر احمدیت سیاسی اقتدار حاصل کرلے تو عرب بیسوچنے میں حق بجانب ہوں مے کہ اس نبوت، اس امت اور ان کی وساطت سے اس مملکت کو اسلام سے کیا نبیت ہے؟ جن عربوں نے مجمی فقہا کوشلیم نہیں کیا وہ ایک ہندوستانی یا پاکستانی نبی پر کسیے راضی ہو سکتے ہیں۔ جس سے اسلام کے تصور حیات اسلام کے تصور وحدت کا پورا کا رخانہ درجم برجم ہوجاتا ہے۔

آ غاصاحب نے کہا کہ قادیانی غیر عرب مسلمان ریاستوں کے مابین اپنے وجود سے
ایک دوسری اسرائیلی ریاست قائم کرنا جا ہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے عکومت کی اہم کلیدی
اسامیوں پر قبضہ کررکھا ہے۔ ملک کی صنعتی ترتی پر اپنے تناسب سے بردھ کرقابض ہیں۔ اکثر
مالیاتی اداروں پران کا تصرف ہے اور ان شعبول میں کثر ت سے داخل ہو بچے اور ہور ہے ہیں جن
کے ہاتھ میں ملک کی تفاظت اور مدافعت ہوتی ہے۔

صدرابوب سے گزارش

آ غاصاحب نے فرمایا: میں صدر مملکت سے گذارش کرتا ہوں کہاس جماعت کی کڑی

محرانی رکھیں اوراس امری خفیق کرائیں کہ:

ا..... كيامرزائي الي حكومت قائم كرنا جا ج بير-

۲..... کیابید دسرااسرائیل اپنے وجود سے قائم کرنے کے متمنی ہیں۔

سسس ان کا علاقه مغرب کی استعاری طاقتوں کے ساتھ تو نہیں؟ ان کے مثن

مختلف ملکوں میں تبلیغ کرتے ہیں یا پھھاور فرائض واحکام بجالاتے ہیں؟

سم است و النصراحتول اور وضاحتول کی موجودگی میں کیا ہیہ بات غور طلب نہیں کہ سیرسے ان کی دلچیسی اپنی ریاست قائم کرنے کے مفروضہ پرہے۔

ه ...... بنزل گریی نے تشمیر کے جہاد میں اوّلاً ، پس و پیش کیا۔ ٹانیا ، قا کداعظم کے احکام سے اختلاف کیا۔ ٹانیا ، قا کداعظم کے احکام سے اختلاف کیا۔ ٹالا ف کیا۔ ٹالاً ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کومطلع کیا۔ لیکن تجب ہے کہ کما تڈرا نچیف افواج پاکستان کی حیثیت میں قادیا نیوں کی فرقان بٹالین کوخوشنووی اور سپاس کا خطاکھا۔ یہ خطاس تاریخ احمد بہت کے ص ۲۷ پرورج ہے۔ کیا پاکستان میں مسلمانوں کی کسی بھی دوسری جماعت کی رضا کارانہ تنظیم کو آج تک پرخصوصیت حاصل ہوئی ہے؟

۲ ...... کیا میسی ہے کہ جولائی اگست ۱۹۷۵ء میں قادیانی جماعت کی طرف ہے اس مغہوم کا پیغلٹ تقتیم کیا گیا کہ سے موعود کے پیرد کارہی تشمیر فتح کریں گے۔ بیان کے الہام اور مرز ابشیر الدین محمود کی پیش گوئی کوسچا کرنے کی ایک جسارت بھی ؟

ے ۔۔۔۔۔ کیا شاستری کی موت بھی مرز اغلام احمد کے الہامات کا حصہ قرار دی گئی۔ اوراس شمن میں پیفلٹ شائع کیا گیا۔اس پیفلٹ کوخود میں نے دیکھااور پڑھاہے۔

اں ن میں پھلٹ ساں میا گیا۔ ان پھلٹ موفودیں نے دیکھااور پڑھا ہے۔ ۸..... کیا میصح ہے کہ چوہدری محمد ظفر اللہ خان نے اپنی چیش کوئیوں کی اصل پر

> ڈاکٹر جاویدا قبال کی معرفت ہیرون پاکستان سے ایک پیغام بھیجا تھا۔ سرور

آ غا صاحب نے ان اشارات کو بیان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ جن لوگوں کی کمائندگی کرتے ہیں ان کی طرف سے پورے واق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی کچے ہوسکن سے لیکن مرزائی اپنی حکومت کی علاقے پر قائم نہیں کر سکتے اور نہ ہم ان کی عیار یوں کو پنینے کا موقع دے سکتے ہیں۔ البتہ صدر مملکت سے بیالتماس ضرور ہے کہ وہ اس فرقہ ضالہ کے سیاس محمد شروی ہے۔ جس جماعت کے بیروکار محمد کی بیالی کے مقابلہ میں ایک فرضی نبوت ہے دائی ہوسکتے ہیں اور انہیں مسلمانوں کی قومی وصدت یا دین عمارت کو نقب لگاتے ہوئے عار محموس نبیں ہوتی۔ وہ ان شوام و دفار کی موجودگی میں حکومت یا کتنان اور صدر مملکت کے کہ اور

کہاں وفاداررہ سکتے ہیں۔ان کا موجودہ شعار صدر مملکت کو جمہور السلمین سے برگشتہ کرتا اور ان کے فعال عضر کے خلاف جہتیں جڑ کے مخبریاں گھڑتا۔ ہے۔ انہیں جو تحفظات اس وقت حاصل ہیں وہ ایک ایسا حصار ہے جس میں وہ محفوظ ہیں۔لیکن مسلمانیں پراپنے ترکش کے زہر میں بجھے ہوئے تیرچھوڑتے رہتے ہیں۔تا کہ کی ون مزل مقصودتک پڑھیکیں۔

( بمغت روزه چنان لا مورج ۲۰ ش ۱۹ بمورند ۸ رسمی ۱۹۲۷ م)

۲.....قادیانی ایک سیاسی امت بیں، ہم ان سے عافل نہیں رہ سکتے ہیں ہم تادیانی امت کی عزت و آبرو کے دشن نہیں۔ ایک سلمان کی حیثیت سے پاکستان کی اس اقلیت کی حفاظت مارا اسلامی فرض ہے اور اس فرض سے ہم کسی حالت میں بھی روگر دانی نہیں کر کے تارا مطالبہ صرف ہے ہے کہ:

ا ..... قادیانی امت جب مسلمانوں سے ند بہا علیحدہ ہوچکی ہے اوراس نے اس کا فیصلہ خود کیا ہے تو پھر وہ سیاستۂ مسلمانوں میں کیوں رہ رہی ہے۔ سیدھا سا دا ہوال ہے۔ قادیانی خلیفہ ثالث اس کا جواب مرحمت فرہا کمیں کہ جومسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کو نمیس مانتے اور نہ اس کی ضرورت کے قائل ہیں کیا وہ ان کے نزدیک مسلمان ہیں اور مرزا قادیانی کے انکار سے وہ کا فرنہیں ہوجاتے ۔ اگروہ کا فرہوجاتے ہیں تو پھر سواد اعظم میں قادیانی امت کس اصل کی بناء پر شامل رہنا چاہتی ہے۔ کیا یہ ایک سیاسی ہتھکنڈ ہنمیں؟ ہم اس سیاسی فریب کا طلسم تو ژنا چا جے ہیں۔

اسطلاحوں کواپنے رہنماؤں اورائی جماعت سے منسوب نہ کریں۔ جولفظ وحتی کے اعتبار سے اصطلاحوں کواپنے رہنماؤں اورائی جماعت سے منسوب نہ کریں۔ جولفظ وحتی کے اعتبار سے حضور سرور کا نتات میں بھی اس کے صحابہ اوران کے اہل بیت کے لئے تاریخ و بینات میں مخصوص مو بھی ہیں۔ اس سے جمہور اسلمین کی داتا زاری ہوتی ہیں۔ مثلاً مرزاغلام احمد کی ہویوں کو امہات المؤمنین کہناء کی صاحبزادی کوسیدۃ النساء کا لقب دینا اور مرزا بشیر الدین جمود کی والدہ کو منسا تمار سے نزد کی تحت قابل احتراض ہے۔ ای طرح خاندان کے افراد میں سے کی کو قرالانجیا و کہنا۔ کی کو خلیفہ داشد کھسنا جمراس کو خلفائے داشدین میں کی کا میار افراد بیا کی بعام پر افضال قراد و بنا سے کی کو کمتا خیاں ہیں کہ طبیعت کو شن تا ہے۔ جب مرزا قادیانی کے بعام پر افغائر ادی کا افراد بیا کی بعام پر افغائر ادی تا ہوں کو نہیں خاندان کے اینا کی تاخیاں ہیں کہ طبیعت کو شن آتا ہے۔ جب مرزا قادیانی کے بعام پر افغائد اس کی افغائد کی بیار قرانہیں خاندان کے اینا کیلنڈ دہمی علیحدہ کر بھی ہیں تو آئیں خاندان

نبوت ہی کے اٹا ثہ پرڈا کہ ڈالنے کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی ہے۔ کیا اس کی وجہ اس کے سوا پچھ اور بھی ہے کہ قادیانی اقلیت میں ہیں اور وہ سیاستۂ مسلمانوں میں رہ کراپنے اقتدار کے لئے بال وہر پیدا کررہے ہیں۔

سیسی سے سے ان است جس کا محاسبہ نہایت ضروری ہے وہ قادیانی امت کے اعمال دانگار کی سیاس گئرانی ہے۔ کیونکہ ہم یقین ہے اس امت کو تجی مسلمانوں کے مابین ایک عجمی اسرائیل خیال کرتے ہیں۔ جس کا حساس اس وقت مسلمانوں کے سواد اعظم کی سیاسی قیادت کونییں ہے۔

ان تین چیزوں کے علاوہ ہمیں مرزائی امت کے تعاقب سے کوئی سروکار نہیں۔ ما پخیر شاہسامت، ہارے صفحات گواہ جیس کہ ہم نے ان پر بھی ذاتی حملہ نہیں کیا نہ حالانکہ تاریخ محمود بیت موجود ہے اوراس کے مصنف ومؤلف بھی زندہ ہیں۔ ہم نے بھی کسی فرد کانام لے کراس کے ذاتی چیال چلن پر بحث نہیں گی۔ ہم بدزبانی کو گناہ بھے جیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب بھی چٹان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہوا ہے قادیانی امت کے بعض ناقوس پنج جما اگر چیچے پڑ چئان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہوا ہے قادیانی امت کے بعض ناقوس پنج جما اگر چیچے پڑ گئان میں۔ وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے اور نہ اس سوال کا جواب مرحمت فرماتے ہیں جو ان سے واضح الفاظ میں دریافت کیا جاتا ہے۔

ایڈیٹر چٹان کوگالیاں دینا سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ کو برا بھلا کہنا ہے سی سوال کا جواب نہیں۔اس شمن میں ہمارا قادیانی دوستوں کوسیح مشورہ یہی ہے کہ وہ ادب کوٹمو ظار تھیں۔اگرانہیں سے غلاقہی ہے کہاس طرح وہ مرعوب کرلیں گے یا گالی وے کران کی بات دلیل ہوجائے گی تو بہتر ہے کہ تھیجے فرمالیں۔اس طرح کوئی محض بھی قائل معقول نہیں ہوسکتا ہے۔

سوال ان کے دین پر کیا جاتا ہے۔ جواب وہ سیاست سے دیتے ہیں۔ بجائے خود بھی دلیل بس کرتی ہے کہ مرز ائی امت اصلاً ایک سیاسی جماعت ہے جوسیاسی افتد ارحاصل کرئے کے لئے ایک مدت سے مسلمانوں کی وحدت میں سرنگ لگارہی ہے۔ غور سیجے مسئلہ بیہ ہے کہ مرز اغلام احمد کی نبوت اور ان کے پیروؤں کی امت مسلمانوں کی سیز دہ صد سالہ وحدت کوتا راج کر رہی ہے۔ سوال علامہ اقبال نے اٹھایا تھا۔ لیکن جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ سیدعطاء اللہ شاہ بخاری تحریک پاکستان کے خالف تھے۔ ایڈ یئر چٹان نے مسلم لیگ کی سیاسی بیعت نہیں کی تھی۔ جواب اس سطح پر بھی ہوسکتے ہیں اور بیسط کوئی بلند نہیں ۔ نیکن ان جوابات میں جودراصل الزامات ہیں ان موالات کا جواب کہاں ہے۔ جن کا اطلاق مرز اقادیائی کی نبوت اور ان کے جانشینوں کی سیاست سوالات کا جواب کہاں ہے۔ جن کا اطلاق مرز اقادیائی کی نبوت اور ان کے جانشینوں کی سیاست

يرہوتا ہے۔

ہم سلیم کرتے ہیں کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری جم کیک پاکستان میں نہیں تھے۔ ایڈیٹر چٹان کو بھی اعتراف ہے کہ اس نے مسلم لیگ میں بھی شمولیت نہیں کی۔ لیکن ریکوئی دینی بغاوت نہیں؟ اور نداس پر کسی فرد سے عفوخواہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بیدو ذہنوں کے سیاسی رجحان کا مسلم قعا۔ جو پاکستان میں ہو و پاکستان کا و فاوار اور مسلم قعا۔ جو پاکستان میں ہو و پاکستان کا و فاوار اور جانی رہم کے جائی رئیس و اللہ میں کوئی جرم ہی نہیں۔ قادیا نی امت نے اسلام سے بغاوت کر کے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ مسلم لیگ میں شامل نہ ہونے یا قائد اعظم کی سیاسی قیادت کو اس مرحلے میں تسلیم نہ کرنے کی ہے۔ مسلم لیگ میں شامل نہ ہونے یا قائد اعظم کی سیاسی قیادت کو اس مرحلے میں تسلیم نہ کرنے کی اسلامی تحزیرات میں کوئی سز انہیں اور نہ قرآن کے تصور تو حید ورسالت کو ضعف پہنچتا ہے۔ لیکن اسلامی تحزیرات میں اس کی سزا بیش کو اجسار کی نہو۔ جیسا کرتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ جماعت تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایک ضرور کرتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ جماعت تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایک اقلیت قرار دے۔

بتایئے اس میں خوفز دہ کرنے کی کیا بات ہے۔ اپنے حدود کی تھا ظت کرنا جرم ہے؟ پاکتان کی سرحدوں پر فوج رہتی ہے کس لئے صرف اس لئے کہ ان کی تھا ظت ہوتی رہا اور کوئی بد بخت انہیں پا مال کرنے کی جسارت نہ کرے؟ کیا اسلام کی سرحدوں کا محافظ ہونا جرم ہے۔ کس ضابطہ کی روہے؟ اور وہ کون می روا داری ہے جو ان سرحدوں کو خطر ہے میں ڈالنے کی اجازت دیتی ہے؟

قادیا نیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے کیا تھا۔ وہ احراری نہیں سے سرمرز اظفر علی جج لا ہور ہائی کورٹ نے بہی آ واز اٹھائی۔ انہیں بھی کوئی فخص احراری نہیں کہہ سکتا۔ مولا ناظفر علی خان سلم لیگ میں تھے۔ عربحرمرزائی امت کا تعاقب کرتے رہے۔ مولا ناشبیر احمد عثاثی نے کلمت الحق بلند کیا۔ انہیں احرار سے بھی واسط نہیں رہا۔ الیاس بر ٹی احراری نہیں ، مولا نا ابوالحن علی ندوی احراری نہیں لیکن ان کا متفقہ محاسبہ موجود ہے۔

مرزائی کب تک اپنے مسئلہ کو احرار کے سیاسی ماضی کی آٹر میں ملت اسلامیہ کے احتساب سے بچاسکیس گے؟ بیہ بات انہیں بھی معلوم ہے کہ مسئلہ اسلام کا ہے۔احرار کانہیں۔مسئلہ مسلمانوں کا ہے کسی گروہ کانہیں؟

مرزائیوں کوغلوقبی ہے کہ مسلمانوں کا محاسبہ کمزور بڑیانے سے وہ پھرایک طاقت بن www.ossurfdpooks.wordpress.com کے ہیں یا بن رہے ہیں۔ بیشک انہیں اس وقت حکومت کے قتلف دوائر میں اپنی تعداد میں سے بہت زیادہ نمائندگی حاصل ہے۔ پاکتان میں ان کے پاس کلیدی آسامیاں ہیں اور ان کی متعاقب جماعتیں اس لحاظ سے طاقتو زمیں۔ بہی غزہ قتما کہ چوہدری ظفر اللہ خان نے اس وقعہ ربوہ کے سالا نہ انتماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ کہاں ہے عطاء اللہ شاہ، کہاں ہیں ظفر علی خان؟ غالبًا انہیں اپنی موت یا زمیں؟ ۔۔۔۔۔ خداوند تعالی کی رحمت ان دو ہزرگوں کے ۔لئے بہشت کے درواز سے کھول بھی ہوا ور بیکہا ہم مناسب نہیں جمعتے کے مرز ابشر الدین جمود کہاں ہیں ۔علامہ انورشاہ نوراللہ مرقدہ نے بہاولپور کے تاریخی مقدمہ میں قادیانی جماعت کے ابوالعطاء جالندھری سے جو کہا تھا کیا چوہدری ظفر اللہ خان اس نظارہ کی تاب لا سکتے ہیں؟ ہم اس تو تکار میں الجمنان ہیں خات کے ابوالعطاء جالندھری علیہ ہے۔ در شداللہ کی رضا اور حضو تعلیہ سے حشق دوالی تعتیں ہیں کہ ہرخوف اور ہرطافت سے بے جا ہو ہیں۔۔

ہمیں معلوم ہے کہ ہماری گرفتاری میں مرزائیوں کا بھی ہاتھ تھا۔ بلاواسطہ نہ سبی بالواسط بمیں اس حقیقت کا بھی اندازہ ہے کہ مرزائی افسر ہمارے خلاف بجنت ویز کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے کا نوں تک پی خبر بھی پہنچ چکی ہے کہ گذشتہ ایک ماہ سے مرزائی ہمارے بارے میں کیا صلاح مشورے کررہے ہیں اوران کے نہاں خان و ماغ میں کیا کھے ہے۔ہم سازشیوں کے چیروں سے بخو بی آگاہ ہیں لیکن ہم ان میں کسی کولائق مخاطبت نہیں سجھتے ؟ بے شک کوئی ہفتہ وارسب وشتم كرتارى ياكوئي كروه اين بغض كى بناء يرثرا ثرخائى براتر آئے ـ ہم بيفرض ہرحال میں انجام دیتے رہیں گے کہ صدر مملکت کواس جماحت کے سیاس عزام سے مطلع کریں؟ اور مسلمانوں کے اجماعی منمیر کو بتاتے رہیں کہ نقاب بیش جماعت کا باطنی لائح عمل کیا ہے؟ اس کا انحصارخوداس جماعت کے قادیانی وغیرقادیانی گلاشتوں بر ہے کہ وہ کس لہجہ میں گفتگو پسند کرتے ہیں۔جوزبان اور انداز وہ اختیار کریں کے تھیک اس کے مطابق انتیں جواب ملے گا۔ البند ہم قانون واخلاق کی حدول ہے کسی مرحلہ میں بھی دستبر دارنہیں ہوتا جا ہے ۔مولا تا ظفرعلی خان اور سیدعطاءاللّٰدشاہ بخاریؓ کی رحلت کے بعدان کامشن فتم نہیں ہو کیا۔ان کے جانثین انجمی بفضل تعالی زنده بیں۔ پھر بیمولا نا ظغرعلی خان اورسیدعطاء انششاه بخاری بی کامشن نہیں بیمشن سرور کا کنات اللہ کے ننگ وناموس کامشن ہے۔مولانا ظغرعلی خان اورسیدعطاء الله شاہ ہخاری اس مشن کے خدمت گار تھے۔اللہ تعالی کوابدتک ناموس رسالت مالی (فداہ ای والی) کی حفاظت مطلوب ہے۔ وہ اس کے لئے ہر دور میں خدمت گار پیدا کرتے رہے اور آ کندہ بھی کرتے ر ہیں گے۔ بیان کے محبوب کی ختم المرسلینی کا سوال ہے اور سوال اتنا ہے کہ بیتم خد خدمت کس کس کے حصہ میں آتا ہے؟

علامدا قبال نے جس رخ اور پہلو ہے اس جماعت کا محاسبہ کیا پھر جس فراست ودانائی ہے۔
ہے ان کے احوال و آ خار اور مقاصد وعوامل کا تجزیر فر مایا وہ قادیائی است کی صحح نشاندہ ہی ہے۔
ہمارا خیال ہے کہ علامدا قبال کے خطوط پر قادیائی امت کا محاسبہ جاری رکھا جائے اور
چنداصحاب علم ونظر کی ایک جماعت ایس ہو جو قادیائی ند بہب کے سیاسی مضمرات سے حکومت اور
عوام دونوں کو آگاہ کرتی رہے۔ جن خطرات کوہم دیکھ رہے ہیں ان کے پیش نظر فی زماننا سب سے
ہری تبلنے بہی ہے۔ اس غرض سے ایڈیٹر چٹان مختلف مکا تیب فکر کے راہنماؤں کو مدعو کر رہے ہیں۔
ہری تبلنے بہی ہے۔ اس غرض سے ایڈیٹر چٹان مختلف مکا تیب فکر کے راہنماؤں کو مدعو کر رہے ہیں۔
ہری تبلنے بہی ہے۔ اس غرض سے ایڈیٹر چٹان مختلف مکا تیب فکر کے راہنماؤں کو مدعو کر رہے ہیں۔

( بغت روزه چنان لا مورج ۲۰ش۳۳ مورند۵ رجون ۱۹۲۸ ء )

# ٣....انگريزون کي شخصي يادگار،سرظفرالله خان

اپپاوردائٹر کے حوالے سے ۱۷ رنومبر ۱۹۷۷ء کی خبر ۴ رنومبر کے پاکستانی اخبارات میں اس کا ترجمہ اپنے قلم سے نہیں بلکہ خاص سر کاری اخبار ، روز نامہ شرق سے اس کے صفحہ اوّل پر تنین کالمی شہ سرخی کے ساتھ ''کیپ ٹاؤن کے پینیٹس ہزار مسلمانوں نے سرظفر اللّٰہ کا بائیکا ٹ کردیا''متن ہے۔

پریٹوریا ۳ رنومبر (اپ پ۔ رائٹر) عالمی عدالت کے جج سرمحرظفر اللہ جنوبی افریقہ کے مختصر دورے پر آج جب کیپ ٹاؤں پنچ تو یہاں کے ۳۵ ہزار مسلمانوں نے ان کا کھمل بایکاٹ کیا۔ سرظفر اللہ کے بایکاٹ کرنے کا فیصلہ گذشتہ دنوں مقامی مسلمانوں کی مختفف جماعتوں کے مشتر کہ اجلا میں کیا گیا۔ مقامی مسلمانوں نے جوسرظفر کے احمد بیفر قد کو مسلمان شلیم ہیں کرتے اس بات پر بھی نفرت کا اظہار کیا ہے کہ سرظفر اللہ نے جنوبی افریقہ کا دورہ کیا۔ حالانکہ پاکتان نے آج تک اس ملک سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کئے ہیں۔ وہ (پاکستان) جنوبی افریقہ سے بایکاٹ کے فیصلہ میں ابتدا ہی سے شامل ہے۔ سرظفر اللہ کیپ ٹاؤن پہنچ تو مسلمانوں نے اپ فیصلہ کے مطابق ان کا بایکاٹ کیا۔ سرظفر اللہ کیپ ٹاؤن پہنچ تو مسلمانوں نے اپ فیصلہ کے مطابق ان کا بایکاٹ کیا۔ سرظفر اللہ یہاں جس ہوئی میں تھرے وہ مرف گورے لوگوں کے لئے مخصوص ہے۔ انہوں نے آج جنوبی افریقہ کی عدالت عالیہ کے چیف بھی سرکلوائن کے ساتھ دو پر برکا کھا تا کھایا۔ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی ساتھ دو پر برکا کھا تا کھایا۔ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی سرکلوائن کے ساتھ دو پر برکا کھا تا کھایا۔ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی

محومت نے ان کے ساتھ جو ذوستانہ سلوک کیا وہ اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور وہ پاکستان اور جو نی افریقہ کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لئے اپنی بساط سے بڑھ کرکوشش کریں گے۔
خوبی افریقہ کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لئے اپنی بساط سے بڑھ کرکوشش کریں گے۔
ظفر اللہ خان اس سے قبل جوہسیرگ قیام کریچے ہیں۔ جہاں شہر کے کورے میر نے
ان کے اعزاز میں دعوت دی تھی۔ کیپ ٹاکون میں احمد یے فرقہ کے ایک سرکردہ راہنما شیخ ابو بکر نجار
نے ظفر اللہ خان کے اعزاز میں ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے جس میں ممتاز گورے شہر یوں کے
علاوہ بعض سیاہ فام باشندوں کو بھی دعو کیا گیا ہے۔

اس پرکی تبرے کی ضرورت ہے؟ خبرخود بول رہی ہے کہ اس کے مضمرات کیا ہیں؟

اسب اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ ظفر اللہ خان جس جماعت کے سفیر ہوکر

بیرونی ملکوں میں پھررہے ہیں اس کی حقیقت دنیا بحرے مسلمانوں پر آشکار ہوری ہے۔
کیپ ٹاؤن کے مسلمانوں نے اپنے جس عقیدہ کا اعلان کیا پھراس شمن مقاطعہ کا جو فیصلہ کیا
وہ نہ صرف اسلام کے لئے دل کی آواز ہے بلکہ ہم پاکستانی مسلمان بھی اجماعی طور پران کے شکر گزار ہیں کہ جس آواز کا یہاں آغاز ہوا تھاوہ ہراس مقام تک جا پیچی ہے۔ جہاں کوئی سامسلمان رہ رہا ہے۔ بحد اللہ کہ ہیرونی ممالک کے مسلمانوں نے بھی پاکستانی مسلمانوں کے مسلمان رہ رہا ہے۔ بحد اللہ کہ ہیرونی ممالک کے مسلمانوں نے بھی پاکستانی مسلمانوں کے اس دینی اہتلاء کو محسوں کیا ہے۔

السست جس زماند میں فلیفہ ناصر بور پی ملکوں کے دورہ پر دواند ہوا ہم نے انہی دوں کھا تھا کہ ہوا ہم نے انہی دوں کھا تھا کہ ہوا ہم نے انہی دوں کھا تھا کہ ہوا تھا کہ ہم تین ماہ تک لا جونی کے اس بودے کوند فیمٹریں۔ ہمارا تو قب جاری رہتا تو خود حکومت پاکستان کے لئے مفید ہوتا۔ ہم اس کو بتا سے کہ اس سرکا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس مرکد مرکمتا ہے وہاں وہاں کیا ہوتا ہے۔

عربوں کی مخلست کے ذمانہ میں ناصر قادیانی کا بورپ جانا ہمارے لئے مغربات نہیں ہوا۔ لگے بندھوں نے ناصر کو پاکستان میں مسلمانوں کے دینی پیشوا کی حیثیت ہے، چیش کیا۔ ناصر قادیانی سے سوال کیا گیا کہ عربوں اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے متعلق اس کار دمل کیا ہے؟ تو وہ طرح دے گیا۔

مارادوی ہے کہ نامرخودنیں گیا۔ بلکداس کو بلوایا گیا تھا کہ وہ بہتا اُڑ قائم کرے کہ

عربوں کا مسلم محض عربوں کا مسلم ہے۔اسلام کا مسلم نہیں۔ ناصر کو دلیل ظہرایا گیا کہ سارے مسلمان اس سانحہ سے مضطرب نہیں ہیں۔

سسس ابظفراللہ فان نے جنوبی افریقہ کا دورہ فرما کرسیای طور پر پاکستان کی نمائندگی پوزیشن خراب کی ہے ہے حالانکہ کمی لحاظ ہے بھی وہ مجاز نہیں ہے۔ نہ انہیں پاکستان کی نمائندگی حاصل ہے۔ نہ پاکستان کی حکومت نے انہیں تر جمان مقرر کیا۔ نہان ہے اس امر کی خواہش کی کہ وہ جنوبی افریقہ جا کیں۔ کیا وہ یہ ثابت کرنا چا ہتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کا اسلام باتی ممالک کے اسلام ہے مختلف ہے؟ انہوں نے کس بوتے پر یہ کہا کہ وہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے اسلام ہے کتاف ہے۔ انہوں نے کس بوتے پر یہ کہا کہ وہ پاکستان کی جنوبی افریقہ سے کشیدگی کیا ہے؟ اپنی بنیا دول پر کوئی نہیں بلکہ نہی اخیان ہے جوجنوبی افریقہ کے کوروں کے رگ ممالک بھی جس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن جنوبی افریقہ کے کوروں کی جنوں تک ممالک بھی جس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن جنوبی افریقہ کے کوروں کی جنوں تک نہیں رینگی ۔ پھر یہ بھی افریقہ مرحوم نوآ بادی نظام کا ایک استعاری اؤہ ہے۔

ظفر اللہ خان کا وہاں جانا اور چو ہدری بنا اس کے سواکوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ استعال کی حسب منشاء اب تک کھیل رہے ہیں۔ انہیں پاکستان اور ہندوستان سے انگریزوں کے آنجمانی ہوجانے کی خلش ہے اور وہ مرحوم دنوں کو یادکر کے اب خاص فرائض ملک ہے باہر سرانجام دینے میں مشغول ہیں؟ ان کی جماعت کیونکہ فرائیوں کرسکتی ہے کہ انگریزان کے مربی محسن تھے۔ وہ میں مشغول ہیں؟ ان کی جماعت کیونکہ فرائیوں کرسکتی ہے کہ انگریزان کے مربی جاسکتا کہ قادیانی جہاں اسے پیدا کر کے حالات کے حوالے کر مجے ہیں۔ اس حقیقت کو چھپایا نہیں جاسکتا کہ قادیانی جہاں ہمال ہے برطانوی ملکوکیت کا ایجنٹ ہے اور یہ چیزاس کے خون سے خارج نہیں ہوسکتی ہے۔

ہم..... خبر میں کہا گیا ہے کہ ظفر اللہ خان جس ہوٹل میں تفہرے وہ صرف گوروں کے لئے مخصوص ہے۔ تعجب ہے کہ جنو بی افریقہ کے گوروں کی اتنی سرعت سے ماہیت قلب ہوگئی اور وہ بھی اس دور کے شنرادہ گلفام سرظفر اللہ خان کے لئے جس کی صورت میں گورے پن کی کوئی سی جھلک ہی نہیں ہے۔

بحر چیف جسٹس نے کھانے پر مدمو کیا۔ ظفر اللہ خان حکومت کے حسن سلوک سے متاثر



تھا۔ جناب شیخ بشیر احمد قادیانی ایڈووکیٹ لا ہورصدر آل انڈیا نیشنل لیگ نے مختصر مگر برمحل اور برجت تقریری جس میں بتایا کہ آج ہم اے عمل سے فابت کرنے کے لئے آئے ہیں کہ آزادی وطن کی خواہش میں ہم کسی سے چیچے نہیں ہیں اور ہم نے نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام دنیا سے ظلم وناانصافی کومٹانا ہے اور سیح سیاسیات کی بنیا در کھنی ہے۔ آپ لوگ اس موقعہ بر کسی صورت میں کوئی البي حركت ندكري جوسلسله كے لئے كسي طرح كى بدنا مي كاموجب ہو على الصباح چھ بجے تمام باوردی والمنٹر زبا قاعدہ مارچ کرتے ہوئے شیشن پر پہنچ گئے۔ پیرنظارہ حددرجہ جاذب توجہ اورروح برورتها - بخرخص کی آئکھیں اس طرف اٹھ رہی تھیں ۔استقبال کا تقریبا تمام انتظام کورہی کر رہی تھی اور کوئی آ رگنا ئزیشن اس موقعہ پر نہ تھی۔ سوائے کا نگریس کے ڈیڑھ دودرجن والنز یوں کے۔ المیشن سے لے کر جلسہ گاہ تک اور پلیٹ فارم پر انتظام کے لئے ہمارے والنشر زموجود رہے۔ پلیث فارم پر جناب چو ہدری اسداللہ خان صاحب ( قادیانی ) بیرسٹرایم۔ایل۔ی قائداعظم آل انڈیا بیشنل لیک کورز بانفس نفیس موجود تھے اور باہر جہاں آ کر پنڈت جی نے کھڑا ہونا تھا۔ شخ صاحب موجود تھے۔ جوم بہت زیادہ تھا۔ بالخصوص پنڈت جی کی آ مد کے وقت مجمع میں بے صد اضافہ ہو گیا اورلوگوں نے صفول کونو ڑنے کی کوشش کی ۔ مگر ہمارے والنز یوں نے قابل تعریف صبط لقم سے کام لیا اور حلقہ کو قائم رکھا۔ پنڈت جی کے اشیشن سے باہرآ نے ہر جناب شخ احمد صاحب (قادیانی) ایدووکیٹ صدر آل انڈیانیشنل لیگ نے لیگ کی طرف ہے آپ کے مکلے میں ہارڈ الا کورکی طرف سے حسب ذیل موثو جینڈیوں پرخوبصورتی ہے آ ویزاں تھے۔

1- BELOVED OF THE NATION WELCOME YOU.

☆ ..... محبوب قوم خوش آمدید۔

2- WE JOIN IN CIVIL LIBERTIES UNION.

🖈 ..... ہمشری آزادیوں کی انجمن میں شامل ہوتے ہیں۔

3- LONG LIVE TAWABER HAL.

₩ جوابرلال نيروزندهباد\_

کورکامظاہرہ ایسا شاندار تھا کہ برخص اس کی تعریف میں رطب اللمان تھا اور لوگ کہد رہے تھے کہ ایسا شاندار نظارہ لا ہور میں کم دیکھنے میں آیا ہے۔کا تکریں لیڈر کور کے ضبط وؤسپلن سے حدد رجہ متاکر تھے اور باربار اس کا اظہار کررہے تھے۔ حتی کہ ایک لیڈرنے جناب شیخ صاحب ہے کہا کہ اگر آپ لوگ ہارے ساتھ شامل ہوجا کیں تو یقینا ہاری فتح ہوگی۔ پنڈت بی کے قیام گاہ کی طرف تشریف لے جانے پر کورز با قاعدہ مارچ کرتے ہوئے احمد میہ ہوشل میں آ کیں اور وہاں جناب شخ صاحب نے بھر ایک تقریر کی جس میں کوروالوں کو ان کی فر مددار یوں کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ آپ لوگ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ دنیا میں انساف قائم کرنے اورظلم وٹانعمانی کومٹانے کے لئے ہر قربانی کرنا آپ کا فرض ہے۔

احدیہ ہوشل میں کھانے کا بہت اچھا انظام تھا۔ جس کے مہتم بابوغلام تحد صاحب سے مائن کے اللہ محد صاحب سے ماشر نذیر احد صاحب سرنٹنڈنٹ احمدیہ ہوشل میں بھی مہمانوں کی اسائش کے لئے بہت کوشش کی۔ قادیان کی کورز ۲۹ کونو بجے کی گاڑی سے واپس پہنچ گئیں۔''

(اخبارالفعنل قاديان ج٣٣ شاره ٢٤٨، مورند ١٩٣٦ مري ١٩٣١ء)

#### استقبال کی وجہ

"الرپنڈت جواہرال نہرواعلان کردیتے کہ احدیت کومنانے کے وہ اپنی تمام طاقت خرج کردیں گے۔ جیسا کہ احرار نے کیا ہوا ہے تو اس تم کا استقبال بے غیرتی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اقبال کے برخلاف بیر مثال موجود ہوکہ قریب کے زمانہ میں ہی پنڈت صاحب نے ڈاکٹر اقبال صاحب کے ان مضامین کا رد لکھا ہے جو انہوں نے احمدیوں کومسلمانوں سے علیحہ ہ قرار دیئے جانے کے لئے لکھے تھے اور نہایت عمدگی سے ثابت کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے احمدیت پر جانے اض اور احمدیوں کوعلیحہ ہ کرنے کا سوال بالکل نامعقول اورخودان کے گذشتہ رویہ کے خلاف ہے تو ایسے خض کا جب کہ وہ صوب میں مہمان کی حیثیت سے آر ہا ہوا کیا سیاسی انجمن کی طرف سے استقبال بہت انہی بات ہے۔" (ہفت رور چٹان لا ہورج ۲۰ برن ۲۷ برورخد ۲۲ برجون کے ۱۹۲۱ء) سے استقبال بہت انہی بات ہے۔" (ہفت رور چٹان لا ہورج ۲۰ برن ۲۷ برورخد ۲۲ برجون ۱۹۲۷ء)

# ۵.....عجمی اسرائیل

مدیر چٹان نے چنیوٹ میں جوتقریر کی ہے معلوم ہوا ہے اس سے مرزا قادیانی کی امت حدود جد پریشان ہے۔ سب سے پہلے لا ہور کا ایک ہفتہ وار قادیانی ،مسلم ٹاؤن کے عبدالسلام خورشید کی شہ پرسامنے آیا۔ اس نے مغلظات بکنا شروع کیس۔ اصل بحث سے گریز کیا اور ٹاپنے لگا۔ چونکہ اس سے ہمکلا می ہمارے منصب سے فروتر ہے۔ لہذا ہم نے پہلے دن ہی سے اس کو خاطب کرنایا اس کی ژا ژخائی کا جواب دینا اپنی تو ہیں سمجما۔ انفضل نے پہلے دن ہی سے اس کو خاطب کرنایا اس کی ژا ژخائی کا جواب دینا اپنی تو ہیں سمجما۔ انفضل نے

دیکھا کہ اس کالا ہوری پٹھالائق اعتبائی نہیں تو عجمی اسرائیل کا یہ ٹینک فور آمیدان میں آگیا۔ اس نے اپنے ایشکول مرز اناصر کے خوان استدلال کی خوشہ چینی کرتے ہوئے چار دن تک اپنی نبوت کے حق میں وہی کھڑاگ رچایا جو استعاری طاقتوں نے اسرائیل کے حق میں رچا رکھا ہے۔ اس کی ہمنوائی کوتل ایب لیعنی ربوہ کا الفرقان دیان بن کر لکلا ہے۔ جناب الوالعطاء جالندھری نے اٹھ صفحات میں زہر فشانی کی ہے۔

مریر چٹان نے جو پچھ کہا۔اس کی اساس علامدا قبال کے افکار پڑھی۔ بلکہ جن حوالوں کو ان تینوں نے اپنی جوابی حملے کی اساس بنایا ہے وہ تمام تر علامدا قبال کی تحریروں سے ماخوذ ہیں۔
لیکن خانہ ساز نبوت کے ان خوشہ چینوں کی بددیا نئی کا شاہ کار ہے کہ علامدا قبال کا نام نہیں لیتے۔
اس لئے کہ سلمانوں کے احتساب سے ڈرتے ہیں۔لیکن ان کی بنیاد پر شورش کا تمیری پڑگا کی گفتار
کرتے ہیں؟ کیا اس کا نام دیانت ہے۔شورش کا تمیری نے جو پچھ کہا وہ تمام علامدا قبال کے ارشادات ہیں۔مثلاً:

ا ..... قادیانی برطانیے جاسوس اور اسلام کے غدار ہیں۔

..... ان کی تحریک اسلام کے خلا ف بغاوت ہی نہیں بلکہ ان کا وجود ·

يبوديت كانثىٰ ہے۔

۳..... مسلمانون میں سیائ فوائد حاصل کرنے کے لئے شریک ہوتے لیکن ندمباً ان سے الگ رہتے اور تمام دنیائے اسلام کومرزاغلام احمد گا دیانی کے انکار کی بنیاد پر کافرشجھتے ہیں۔

س سے حکومت کا فرض ہے کہ انہیں مسلمانوں سے الگ اقلیت قرار دے۔

شورش کانٹمیری نے علامہ اقبالؒ کے ان نکات کی وضاحت میں تقریر کی، کوئی ایسالفظ نہیں کہا جو محض الزام یاد شنام ہو لیکن سارا قادیانی پرلیس اس پر جلا اٹھا اور لگا تاریجلا رہا ہے کہ:''ان مذب گنے نہ میں میں کا ایک گوڑ نے ان میں مرح دشیشر میں میں اس کا انتہاں کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا اس

دنول گذرے ہوئے احرار کی نمائند گی خت روزہ چٹان کے ایڈیٹر شورش کا تمبری کررہے ہیں۔'' الدافضن نیاز بیٹر جٹان کو سیان میں میں جات کی مصرفان کے ایک میں المدرس کرنے ہیں۔'

ابوالفضل نے ایڈیٹر چٹان کو پسماندگان احرار کا سرخیل کھھاہے۔ لا ہوری ہفتہ وار کے تو شہ خانے میں بھی بول و بروز ہے۔

سوال گندم جواب ریسمال۔ایڈیٹر چٹان کو پسماندگان احرار ہونے پرفخر ہے۔سوال بیہ ہے کہ مرزائی پسماندگان انگریز میں سے ہیں پانہیں؟ مرزاغلام احمد کی تحریریں اس پرشاہد ہیں؟ پھر مرزائی اس کا اعتراف کیون نہیں کرتے؟ پہلے اپنے 'دینیبر' کے فرمودات کی تردید کریں پھراحرار پرتعریف آقلم اٹھا کیں۔اپنے عیب کو چھپانے کی انوکھی منطق ہے کہ دوسروں کوگالی دی جائے۔کیاس نبوت اوراس خلافت پر مرزائی امت کا دارو مدارہے؟

علامدا قبال کے بارے میں فرمائے کدان کے ارشادات پر آپ کے جوابات کیا ہیں؟ شورش کا تمیری اس وقت احرار کی نہیں اقبال کی نمائندگی کررہاہے۔ جواب مرحمت فرمائے! جواب میں گالی دینا شیوہ شرفا نہیں۔ ذرا تاریخ محمودیت پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجے۔ پھرسوچے کہ آپ میں کسی خص کو گالی دینے کا حوصلہ ہے؟

ابوالعطاء صاحب نے جو کھولکھا ہے۔ ہم اس کا کمل جواب تو شارہ آئندہ پراٹھار کھتے ہیں۔ کیونکہ اس شارے میں عربوں پرفتندا سرائیل کی بلغار کا تذکرہ تفصیل سے ہو گیا ہے۔ لیکن دوچار با تیں زرقلم تحریر میں عرض کرنی ضرور ہیں۔

اوّلاً ..... مرزائی فلکار جوسلطان القلم کے تلافدہ ارشد ہیں۔تحریر میں شرافت پیدا کُریں۔ورنہ جس اہجہ میں انہوں نے گفتگوشروع کی ہے اس کا جواب دیا گیا تو بہثتی مقبرے کی ہُریاں پٹخی شروع ہوجا کیں گی اور چوہدری ظفر اللّٰدخان کی سیرت سے گلستان کا باب پنجم نکال کر شیزان ہوٹل کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔

ٹانیا ۔۔۔۔۔ عاجزی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن میں اکسار ہو۔ حقیقت بیہے کہ مرزاغلام احمد کی دینی بھیرت ایک خودساختہ عمارت ہے جس میں نہم قر آن کی گہرائی ہے اور نہ ادب وانشاء کی گہرائی۔ ان کا مجموعہ شعر درمثین شاعرانہ عیوب کا مرقع ہے۔ جو محض شاعرانہ محاس نہیں رکھتا اس میں ''میغ برانہ عاس'' کیوکر پیدا ہو کہتے ہیں؟

آج تک ایک مرزائی بھی اییانہیں جس کوقدرت نے شاعری کا سیح ذوق دیا ہویا جس کوانشاء پر قدرت ہویا جو ایک کا نشاء پر قدرت ہویا جو اردوء عربی، فارسی کی چندسطریں سیح ککھ سکتا ہو۔ بنضل تعالی ایڈیٹر چٹان ہر مرزائی مصنف، شاعر اور مبلغ کی تحریر وتقریر میں زبان وییان کے اعتبار سے کئی پشتوں تک اصلاح دے سکتا ہے۔

مال میں معلوم ہے کہ مرزائی افسروں کی لادین تھیپ سے رابطہ پیدا کر کے خلی وجلی بنیادوں پر جھوٹی رپورٹیں اور ہے اصل تبعرے کرانے کے حادی ہیں۔منیر انگوائزی رپورٹ میں ہی آئی ڈی کے مراسلے اس امر کا بین ثبوت ہیں۔ہماری گرفتاری میں بھی بروایت ان مرزائی افسروں کی ذریت کا ہاتھ تھا۔اب بھی ان کی تک ودوکا ساراانحصاراس پر ہے کہ اپنے فہ ہی

پاکھنڈکوسیاسی ہتھکنڈوں سے جاری رکھیں اور ان عناصر کے خلاف ڈا ڈ خائی کر کے پہلو بچاتے رہیں جو ان کی طرح برطانوی سرکار کے گماشتے نہیں تھے۔ جنہوں نے سامراج سے ککرلی اور آزادی کی جدو جہد میں قربانی اور استقامت کی شعیس جلاتے رہے۔ مرزائیوں کا شعاران شمعوں کوگل کرنا اور برطانوی سامراج کی خدمت بجالانا تھا۔ انہیں اب بیہ ہتھکنڈ سے جاری رکھنے کی اجازے نہیں دی جاسکتی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

رابعاً..... مرزائی اصل سے انحراف کر کے نقل پراتر آتے ہیں۔ انہیں کذب وافتراء سے عارنہیں۔ احرار کے معاملہ میں لا ہوری لے پالک اوراس کے چچرے وظیر سے بھائی بردی و ھٹائی سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کا جواب اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے اور فی زمانداس کا صحیح اطلاق غلام احمد کی امت پر ہوتا ہے۔

خامساً ۔۔۔۔۔ ابوالعطاء صاحب نے اپنے دیا کھیان کے آخر میں ہمیں تحریری مناظرہ کا چینے دیا ہے۔ اقل تو یہ تحریری مناظرہ کا چینے دیا ہے۔ اقل تو یہ تحریری مناظرہ خوب ہے۔ آسنے سامنے کے کیوں نہیں؟ کھل کے آئے۔ مسلمانوں کے شہروں میں نہیں تو ہم ربوہ میں آئے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن شرط یہ ہوگ کہ عام مسلمانوں کو بھی اس میں شریک ہونے کی اجازت ہو۔ اس کے باوجود ہم تحریری مناظرہ کے لئے بھی تیار ہیں اور جو پھے ہم نے لکھا ہے۔ اس کی صحت پراصرار کرتے ہیں۔ اصل مسلمہ چند تکات کا نہیں بوری مرز ائیت اور اس کے خدد خال کا ہے۔ بھٹ اس یر ہونی جا ہے گئے۔

- مرز اغلام احمد برطانوی حکومت کے خود کا شتہ تھے یانہیں؟
- ۲..... انہوں نے برطانوی حکومت کی وفاداری پر ند مبأصاد کیااور جاپلوی کی صد تک چلے گئے۔
- سسسسسسسر مرزائیت کے شن صرف ان علاقوں میں قائم ہیں جہاں برطانوی نوآ بادیاں رہی ہیں یابرطانوی اثرات موجود ہیں۔
- ہ ...... مرزائیت نے اصل اسلام سے بغاوت کر کے مسلمانوں کی دینی وحدت کو تاراج کیا۔
  - ۵ ..... مرزانی ایک مدت سے اپنی الگ ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔
- ۲ ...... مرزائیت مسلمانول کے سواد اعظم سے خارج ہے۔اب ایک اور بات بھی من لیجئے۔ بیدد دچار سوال ہیں۔فرمایئے کیا جواب ہے؟
  - ا اس ائیل کی عربول سے جنگ میں آپ کا کروار کیار ہا؟
  - ..... تَ پِ كَاجِومْ شنا سرائيل مِين تھا۔ اسلام كى اس مصيب عظميٰ پراس ورول كيا تھا؟

س.... کیا میچے ہے کہ آپ کے مثن نے اسرائیل کی فتح پراسرائیل کے صدرکومبارک باددی؟ س.... کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں اسرائیل کے داخلہ پراس مثن نے عربوں کی اذبیت میں اضافہ کیا ادرانہیں گراہ کرنا جا ہا؟

اس ہے آپ اٹکار کر سکتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی شکلیں بنا کرمسلمان ملکوں ہیں استعاری قو توں کے لئے جاسوی کرتے ہیں۔

( ہفت روز وچٹان لا ہور نے ۲۰ ش ۱۹۰۲ رجون ۱۹۲۷ء )

#### ٢ ....مسيلمه کے جاتشين

ہمارا مخاطب لا ہور کا لے پالک ہفتہ وار جریدہ نہیں۔ وہ شوق ہے ہمیں گالیاں دیتا رہے ہم نہ تو اس و مندلگا ئیں گے اور نہ اس کوال قابل ہجھتے ہیں کہ اس کی مفوات پر قلم اللہ عمل میں۔ ہمیں مرز ائیوں ہے بحثیت انسان کو کی تعرض نہیں۔ ایک پاستانی کی حیثیت ہے ہم ای ک وجود، ناموں اور آبر و کی حفاظت ملکی حکومت کے فرائش کا ہز و غیر منفک ہجھتے ہیں۔ لیکن جس دن سے ہم ای کے اس جی ہے کہ ان پر ہے ہم نے اس جماعت کے سیاسی عزائم کا محاسبہ کیا اور حکومت ہے درخواست کی ہے کہ ان پر کری نگاہ رکھے اس دن سے ربوہ کی خلافت کے تمام سرکاری بزر مہم ہوا ہے رسوخ واقتہ ار کے نیزے لئے ہوئے ہیں۔

ہمارے خلاف اندرخانہ محافہ باندھا جار ہا اور اسیس سرف اس جرم میں سرا دلوائے گی میں سرا دلوائے گی میں سرا دلوائے گی میں سرائی ہے کہ جم نے صدرایوب کوان کی فطرت اور سرشت کے احوال وآ ٹار سے آگاہ کیا ہے۔

بھرتن لیجئے ماری خواہش صرف اتی ہے کہ:

ا من مرزائیوں کوعلامدا قبالؓ نے فکرونظر کی بنیاد پرمسلمانوں سے علیحدہ ایک اقلیت قرار دیاجا سئے۔

ا نبیل روکا جائے کہ سرور کو نمن میں اللہ معابدٌ اور انگ بیٹ کی مقدس کی اصطلاحات والقابات و خطابات اور فیڈائل ومنا قب کواسیند نام کے ساتھ استعمال ندکریں۔ کیونک

یہ سرمایہ سلمانوں کی محبوب ترین متاع ہے۔ جب قادیانی روز مانہ الفضل اس سرمایہ کا استعال اپنے حلقہ بگوشوں کے لئے کرتا ہے تو مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی کی کسی بیوی کو ام المؤمنین لکھنا اور کسی لڑی کوسیدۃ النساء کہنا مارے نزویک ہولائ کو سیدۃ النساء کہنا ہمارے نزویک ہولائ جسارت ہے۔ ایک طرف دلجوئی اس حد تک بڑج گئی ہے کہ خلافت راشدہ کا تذکرہ تاریخ کے تعلیمی نصاب سے حذف کیا جارہا ہے۔ دوسری طرف مٹی بحر مرزائیوں کے ناقوس الفصل کواذن عام ہے کہ دہ مسلمانوں کے مسلمات کا استحفاف کرے اور اس سرمایہ اسلام کو بھیا تارہے۔ جس پر محمد عربی اللے فیصلہ فی اسلام کی اساس ہے۔ دلجوئی کے مقابلہ میں اس دل آزاری کا جواز کیا ہے؟

سسس مرزائی ایک سیای تنظیم ہیں۔ہم اپنی حکومت سے مؤ دباندالتماس کرتے ہیں کہ ان کے حرکات واعمال سے باخبرر ہے۔فرمایئے ان گذارشات میں کوئی ایسی بات ہے جس سے قانون اور اس کی منشاء پر آپنی آتی ہویا پاکستان کی اقلیت اور اکثریت کے مابین نفرت پیدا ہونے کا شائبہ ہو۔ہماری گذارش کا مدعا ہیہ کے مرزائی نبوت کا کھڑاک رچا کرجس نفرت کو پیدا کر چکے ہیں۔ان کے ایک علیحد واقلیت ہوجانے سے اس نفرت کا خاتمہ ہوجائے۔

علامہ اقبال کی اس بارے میں قطعی رائے دیکھنی ہوتو اقبال اکادی پاکستان کرا چی کی تازہ کتاب ' انوارا قبال' مرتبہ بشراحمہ ڈاراور پیش لفظ جناب متازحتن کاص ۴۳ ملاحظ فرما لیجے۔ اصل خط چھاپ دیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا پیرا کتابت میں غائب کردیا گیا ہے۔ لیکن متن میں من وعن چھپا ہوا ہے۔ مسلمہ کے گذاب اورسزا کے جواز پر واضح اشارہ موجود ہے۔

یہ جرم ہے جس کی بناء پر مرزائی اپنے افتد ارورسوخ کو استعال کر کے چٹان اورا ٹیدیئر چٹان کو مزادلوا تا چا ہج اور حکومت کے سربرا ہوں کو بدگمان کر رہے ہیں۔ انہوں نے لا ہور کے ہفتہ وار بچھڑے کواسی غرض سے تیار کیا ہے۔ لیکن ہمارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ نہمیں اس سے کوئی مشکلات ہے نہ ہم نے اسے لائق مخاطب سمجھا۔ ہمار سے صفحات میں اس کے خلاف پچھ نہیں کھھا گیا۔ ہمارا حریف بلکہ مسلمانوں کا حریف الفضل ریوہ ہے۔ اس نے ہمار سے خلاف سب وہشم کا انبار لگایا۔ اپنی پیدائش سے لے کر اب تک وہ مسلمانوں کے لئے دل آزاری کا باعث بنا ہوا ہے۔ اگر اس کو مخفوظ رکھنے کے لئے کسی مرزائی گوشہ سے یہ فتندا تھا کر چٹان زیر عمّا ہوں اور لا ہور کا لے پالک برائے وزن بہت نتھی کیا جائے اس کا مطلب ہوگا کہ مرزائی چٹان کواس لئے مٹانا جا ہے ہیں کہ ان کے دن جو تھاں گا فرشد کے بیاں کو اس کے مٹانا جا ہے ہیں کہ ان کے ذریک اقبال مظلم خان اور سید عظا ، اللہ شاہ بخاری تو موت کی آغوش

میں جا میکے ہیں۔ باتی ان کے خدتک تازی چوٹ سے سہم کئے ہیں۔ صرف ایک چٹان ہے جس نے ان کی دھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔اس کومٹا کر پھران کے لئے سب اچھا ہو جائے گا۔ کیا میمکن ہے؟ اور قانون مطالع پنہیں سویے گا کہ وہ ایک خانہ ساز نبوت کی حفاظت کے لئے تا فذنہیں ہوا۔ بلکهاس کے حدود میں مملکت کا استحکام اور اس کے لواز مات ہیں۔

ہم اس سے عافل نہیں کہ مرزائی ہمارے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگارہے ہیں۔ لیکن الفضل صحیفه اقدس نبیس که اس کوعصمت مریم کا درجه دے کر محفوظ رکھا جائے؟ اور مرز الی برعم خویش مطمئن ہوجا ئیں کہانہوں نے جیسا کہ وہ لکھ رہے ہیں علامہ اقبالؓ ،مولا نا ظفرعلی خانؓ اور سیدعطاء الله شاه بخاري عرض كا آخرى تير بهي تزواد الاب معاف يجيئة قانون كامقصد مرزائيول كي حفاظت ٹبیں \_اس ملک میں اس دین اور قوم کی حفاظت ہے۔

( ہفت روز ہیٹان لا ہورج ۲۰ بش ۲۸ مورند ۱ ارجولا کی ۱۹۲۷ء )

٤....الفضل كالأهوري متنتى ہم کہتے ہیں کہ: مرزائی غلام احمد نی نہیں تھے۔ بلکھتنتی تھے۔ بید ماری رائے نہیں تمام دنیائے اسلام کے علمائے حق اس بارے میں فتویٰ دے چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزائی جب مسلمانوں سے معاشرتی ندہبی طور پرالگ ہیں۔ یعنی وہ مسلمانوں کومرزاغلام احمر کے بغیرمسلمان ہی نہیں سیجھتے۔ ندان کے پیھیے نماز پڑھتے ہیں۔ ندان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ ندان سے اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہیں تو پھروہ سیاس طور پرمسلمانوں میں کیوں شامل ہیں؟ ای بنیاد پرعلامہ اقبالؓ نے انہیں ایک علیحدہ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ پیہ مطالبہ ہم مملکت یا کستان کے کوشگز ارکرتے ہیں۔ ہم کتے ہیں کہ مرزائی ان ا کابرامت کو برا بھلا نہ کہیں جوان کی نبوت کا تعاقب کرتے سم.... رے ہیں اور جنہوں نے اس مسئلہ میں علم ودین کی اساس پر انہیں فاش شکستیں دی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزائی خاندان رسالت کی مقدس اصطلاحیں مرزاغلام احمہ کے خاندان پر چسیاں نہ کریں۔ کیونکہ جب وہ اپنی عورتوں کوام اُلمؤمنین لکھتے اور پیروؤں کوسی ہے کہتے تو ہمارے جذبات کو تھیں بہتجی ہے۔

- ہم کہتے ہیں کہ مرزائی امت ایک سیاسی جماعت ہے۔جس کوتجی اسرائیل کا نام .. 4 دینے سے مقم رفد شات واضح ہوجاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مرز اغلام احمد اپنے ہی الفاظ میں انگریز وں کا خود کا شتہ یو دا تھا۔ ....∠ ہم کہتے ہیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کے جانشین مرز ایشیر اجمد بن محمود آنجمانی کے۔ .....٨ رشحات تلم کابہت بڑا حصداہانت رسول عنائق اورمسلمانوں کی دل آ زاری کے باعث صنبط كرينے كے قابل ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزائیوں کوان کی آبادی کے تناسب کے مطابق سرکاری ملازمتوں اور اقتصادی دوائر میں حصد دیا جائے۔عام مسلمانوں کے حصہ میں سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزائیوں کی گرانی کی جائے۔ کیونکہ ایک مدت سے ان کے دفاع میں قادیانی ریاست قائم کرنے کاخواب پرورش یار ہاہے۔ ہم کہتے ہیں غیرمما لک میں ان کے جومشن کام کررہے ہیں انہیں روپی کہاں ہے ماتا ہاور کس اصل کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اسلام کی تبلیغ کا اعتاد نامہ انہیں کس کی سفارش یا مدایت بردیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کداسرائیل میں ان کامشن کیسے قائم ہوا۔ اس کوروپیدکون دے رہاہے۔ اب جنگ کے زمانہ میں اس کی پوزیشن کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مشرقی پنجاب سے تمام مسلمانوں کا انحلا ہو گیا۔لیکن مرزائی قادیان میں کس بنیاد پرره رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں جو جنگ ہوئی کیااس وقت بھی يدم زائي وبإل موجود يتضاوران كامركز مدايت ربوه اس كاخليفه بي تفابه ياكسي اورمقام سےراہمائی حاصل کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دومتحارب ملکول میں ایک ندہبی جماعت کا بٹا ہوا وجود اور ربوہ پر قادیان کی فوقیت ایناایک خاص باطنی خمیرر کھتی ہے۔جس کا محاسبه اشد ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزائی حکام اپنی جماعت کے پیرووں کوملک کے نظم ونسق میں مراعات .. ...|۵ بی نہیں دیتے۔ بلکہ اپنے ند بب کی سہاتیا بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چو ہدری ظفر اللہ خان استعار کی شطرنج کا خاص مہرہ ہے۔ .....١٩
  - فرمائے اس میں کوئی بات الی ہے جس کی تائید خود مرزائی کے کٹریچر سے نہ ہوتی ہو۔ اگر ہمارا دکوئی غل**ہ ہے ت**و ہم گردن زرنی اور اگر صحیح ہے تو اس پر جزیز ہونا اور سب وشتم کرنا کس

ضابطهاخلاق کی روسے جائز ہے۔ہم گالی نہیں دے رہے۔ بلکہ گالی دینے والے کو کمینہ بیجھتے ہیں۔ ہاری کسی تحریر سے کوئی سالفظ نکال کر دکھا ہے جس پر دشنام کا اطلاق ہوتا ہوہم نے جوحوالے ویے ہیں ان کی تغلیط فرمایئے۔ پھر جوسز ابھی آ پ تجویز کریں جمیں عذر نہیں ہوگا۔لیکن ہماری ان تحریروں اور تقریروں ہے تلملا کر لا ہور کے نمکن خوار نے جولب ولہجہ اختیار کیا اور اپنے مرشد موعود کے انداز میں سب وشتم کی جو برکھا شروع کی ہے۔ وہ اس کی تعلیم وتربیت کا شاہ کارہے۔ جمیں اس کےخلاف شکایت نبیں \_ کیونکہ اس کا وجودہی اس تکسال میں ڈھلا ہوا ہے۔الفضل کے اس لے یا لک کا نام چٹان میں لکھنا اس کی عزت بڑھانا ہے۔لیکن ہماری تو بین ہوگی۔لہذا ہم ربوہ کے خلیفہ فالث سے بدوریافت کرنے میں حق بجانب ہیں کدوہ اپنے بارے میں یہی لب

ڈھی چھی نہیں۔ بہتریمی ہے کہ خلیفہ صاحب اپنے اس یک رہے کولگام دیں۔بصورت دیگر \_ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں

اس مفتلی میں پردہ زنگاری کےمعثوق نے جوحوالے گھڑے ہیں اور متنتی کے الہامی لہجہ میں جو گالیاں تصنیف فرمائی ہیں تو یہ نہ کی گئی تو ان کا جواب ریوہ کے قصر خلافت کی غز لہائے

ولبجه پسند کرتے ہیں۔انہیں گوارا ہے کہ ہم تاریخ محودیت کے حقائق شائع کریں۔ہم سے کوئی چیز

ہمیں ہفتگی کے نقاب بوش اور عبدالسلام خورشید ہے کوئی واسطہ نبیں۔ کیونکہ ہم انہیں مرفوع القلم سیحصتے ہیں۔خود چٹان بھی اس بحث میں نہیں آئے گا۔البتہ منبر دمحراب اور کو چہ و ہازار اس طلسم ہوشر ہاء کے افسانوں سے گونجیں گے۔جس کی تسویدوتر تیب قدرت نے اس احقر کو

، مرزائی اگر یہ چاہتے ہیں کہمسلمانوں کےقلم کا ہدف نہ بنیں تو انہیں سیدعطاءاللہ شاہ

بخاريٌّ ،مولا ناظفرعلى خانُ أورَعلاً مدا قبالٌ كَي معامله ميں أيني زبانوں كوقا بوميں ركھنا جا ہے \_ربود کے اخلاقی ویرانے میں بیٹھ کر بڑ ہا نکنا آ سان ہے کہ ظفرعلی خان کہاں ہے اور عطاء اللہ شاہ کدھمر ہے؟ بيسوال لا موريس يا ياكستان كے سى بھى شهريس دريافت كيا موتا تو جواب كما حقد عرض كيا جاسکنا تھا۔ بہر حال عرض مختصریہ ہے کہ الفصل کا لا ہوری''شتو گھڑ ہ''اپنی حیثیت عرفی پرغور کرے اورخلیفه ثالث اس کو ہدایت کردیں۔

اگرایں خانوادے کواپیے موجو دہ لب ولہجہ پر اصرار ہے اور اس کے ساتھ یقین بھی ہے کہ سیاس مطرع پرا نبی کے ممرے جیت رہے ہیں توشیش محل میں بیٹر کر پھر چھیکنا وانشمندی نہیں احقانہ جہارت ہے۔ بیاس اور چناب کے رنگارنگ قافیوں کا دفتر کھلاتو کیا پچھسا منے نہیں آجائے گا۔اب بیہ فیصلہ کرنا خلیفہ ثالث کا کام ہے کہ وہ جواب آس فزل چاہتے ہیں یا فی الواقعہ لا ہوری متنبی کو روک دیتے ہیں۔ (ہفت روزہ الانورج ۲۰ ش۲۲ موردی ۱۹۲۲)

# ٨.....انگريزول كے مّاندانی ايجنث

الدير چنان نے مرزائی امت کا جائزہ ليتے ہوئے گذارش كي تھی كہ:

مرزاغلام احمدقادیانی نے اپنے اسرائیلی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔اس غرض سے ان کی نگاہ عموماً تشمیر پر رہی ہے۔ان کے نز دیک تشمیر سے ناصری کا مدفن ہے اور سیح موعود کی پیش کوئی کامحور۔

۲..... سیای زندگی کا فقدان جس نیج پرچل رہا ہے اس کے پیش نظر ہمارا قطعی خیال ہے ہیں۔ خیال ہے کہ مرزائی اپنے پرانے خواب کی تعبیر کاراستہ بنانے میں بدی ہوشیاری ہے مشغول ہیں۔ لہذاان کا احتساب ضروری ہوگیا ہے کہ ملک کے اہم محکموں میں بہلاظ تناسب ان کی تعداد کیا ہے؟ اگر میر تناسب سے زیادہ ہیں اور بعض کلیدی آسامیاں ان کے قبضہ میں ہیں تو آئندہ ان کی بحرتی روک دی جائے اور ان کے اعمال وافعال کی کڑی گرانی کی جائے۔

سسس ہم نے صدر مملکت سے گذارش کی تھی کہ وہ اپنے ذرائع سے ان پر نگاہ رکھیں کہ وہ اپنے ذرائع سے ان پر نگاہ رکھیں اور معلوم کریں کہ رہوہ کی اعمر ونی زندگی کیا ہے؟ جب سے رہوہ بنا ہے اس وقت سے لے کر قرقانی آج تک انٹیلی جنس بیورو نے جومواد مہیا کیا ہے اس مواد کی ابتدائی رپورٹوں سے لے کر قوقانی تجزیر تک ہرورق مطالع فرما کیں۔انشاء اللہ بہت کھمآشکار ہوگا۔

اگر قادیانی امت محسوس کرتی ہے کہ ہم نے جو پھے ککھا محض افتر اء ہے تو اس کا فرض ہے کہ سامنے آئے حکومت کو دعوت دیے کہ وہ ان امور کی شختین کریے۔ ہم غلط ثابت ہوں تو ہر سز 1 کے لئے تیار ہیں۔ ورند مرزائی امت کواعلان کرنا جا ہے کہ وہ مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت کی زندگی بسر کرنے کے لئے آ مادہ ہے؟

مرزائی کیج بخشی کے استاد ہیں۔اس طرف آتے نہیں منزگی پراترے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ظفر علی خانؓ اکا دمی کا اعلان ہوا تو قادیانی ناقوس''لفصنل'' نے لکھا کہ اس اکا دمی کو

احرار کی خانقاہ پرعرس رچا کر قوالوں سے مولا ناظفر علی خان کا کلام گوانا چاہیے۔ چنجاب کے احرار ۔۔۔۔۔اسلام کے غدار۔ دیکھا آپ نے ؟ اندیھے کو اندھیرے میں

مباب سے دور کی ہوجھی۔ پوے دور کی سوجھی۔

خبرالفصل تک نہیں پنچی درنہ بچھلے دنوں بہثق مقبرے میں ہریانہ پرانت کی شکیت سجا . کا جواجلاس منعقد موااس میں بڑے بڑے گئی شریک ہوئے۔ارمغاں قادیان (مؤلفہ مولا نا ظفر ا

علی خانؓ) سے وہ رنگ بندھا۔ فضا گوش برآ واز ہوگئی۔ ٹیپ کا بندھا۔ سجیل ہے نبوت قادیاں ک ریلی ہے نبوت قادیاں کی

ریکی ہے نبوت قادیاں کی فآویٰ دے چکے ہیں جانعالم رکیلی ہے نبوت قادیاں کی کا ای مغی نر تخا میں

کہا اک مغچ نے تخلیہ میں نشلی ہے نبوت قادیاں کی

ہم کی بارد ہرا بھے ہیں کہ علامہ اقبالؒ نے جو کھھ آپ کے متعلق کہا اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ لیکن ۲۵ رجون کے شارے میں حقائق و نکات کے تحت ارشاد ہوتا ہے۔ مولوی مسین احمد مدنی ، آزاد کے حاشیہ بردار (اور کیے از) پسماندگان احرار کوعلامہ اقبالؒ کی نمائندگی مدت کے مدت کی انداز کے مدت ک

کافق کسیدن معلوم کا میں میں ہوئی ہے۔ کافق کس نے دیا ہے۔ میا کو یا اصل سوال کا جواب ہے؟ کیا اس سے علامہ اقبال کے ارشادات ختم ہوجاتے؛

یں۔ ٹی کترانے سے فائدہ؟ جواب عنایت فرمایئے۔ رہا پیماندگان احرار میں ہونے کا سوال تو ایڈیٹر چٹان کواس پر فخر ہے اوراس کا اعتراف باربار کیا جاچکا ہے۔ احرار نے نبوت کھڑا کہ نہیں رجھایا۔ نبوت کی حفاظت کی ہے۔

قادیانی احرار کا نام ادب ہے لیں انہیں احرار ہے کو فی تسبت نہیں۔وہ (قادیانی)

عمر مجر برطانیہ کے ذلہ خوار رہے ہیں۔ انہیں استقامت وایٹار کے جسموں سے کیا نبیت ہوسکتی ہے؟ رہ محیے مولا نا تسین احمد بدنی اور مولا نا آزاد ، تو ان کا حاشیہ بردار ہونا عیب نہیں اعزاز ہے۔ آپ اس ذلت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کئے لئے کے اگر یز افسروں کی حاشیہ برداری کے باعث آپ کا تو شتہ آخرت ہو چکی ہے؟ پاکستان کے سامی مزاج کی آٹر لے کر آپ مولا نا آزادٌ کو گالی دیتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں آپ ان کے درواز ہی تادیاتی درویشوں کے لئے بھیگ مانکٹے گئے تھے؟

الفصل نے ای شارے میں زبان و بیان کے تحت ہمارے اس دعویٰ پراپنے روای لہجہ میں نکتہ چینی کی ہے کہ ''ایڈیٹر چٹان ہر مرزائی مصنف، شاعر اور مبلغ کی تحریر وتقریر میں زبان و بیان کے اعتبار سے کئی پشتوں تک اصلاح دے سکتا ہے۔''

ہم اپنے اس دعویٰ پر اصرار کرتے ہیں ارشاد ہوتو در تین کی غلطیاں پیش کریں؟ سلطان القلم کی عبارتوں کے امراض انشاء کا علاج بھی ہمارے پاس ہے۔لیکن جب آپ نے جہالت میں پختہ ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے توشوق ہے اسی حال میں رہے۔

جس کا دین صحح نہ ہواس کا ادب کب صحح ہوسکتا ہے۔ ہم نے لا ہوری ہفتہ وارک مغلقات کو بول و براز لکھا تھا۔ الفضل نے اس پراعتر اض کیا ہے۔ فرمایے اور کیا لکھتے گالی کو منطقات کو بول و براز لکھا تھا۔ الفضل نے اس پراعتر اض کیا ہے۔ فرمایے اورا و تک لکھا ہے۔ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہم چھاپنا نہیں چاہجے۔ ہمارے اوراق متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ ورنہ مرز اغلام احمد قادیانی نے اپنے مخاطبین کوجس زبان میں خطاب کیا ہے اس کا بیشتر حصہ صرف دشنام ہے۔

مرزا قادیانی کی کتابوں سے اس وقت سات سوتیرہ گالیاں نکال کے علیحہ ہ کاغذ پر آگھی پڑی ہیں۔ضرورت پڑی تو آنہیں مقتندا نظامیداور عدلیہ کے روبر ورکھا جائے گا کہ استعاری ٹکسال میں جونبوت معنروب ہوئی تھی اس کامعیار ، قیت اور مذاق کتنا پست تھا۔

( اخت روزه چان لا مورج ۲۰ بش ۲۲، مورند ۱۳ رجولا كي ۱۹۶۷ م

٩ ..... مرزائی! مارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے برنہیں

مسلمانوں میں رہنے پرہے!

قادمانی تمام مسلمانوں کو جوان کی جماعت میں شامل نہیں یا مرزاغلام احمد کوسیح موجود

وغیرونمیں مانتے، اپنے عقیدہ کی روسے کا فرشیمے ہیں۔ ایسامسلمان اگر مرجائے تو اس کا جناز ونہیں پڑھتے۔ مثلاً قائد اعظم کا جناز ونہیں پڑھا۔ قائد ملت کا جناز ونہیں پڑھا۔ مادر ملت کا جناز ونہیں پڑھا۔ حتی کہ ایک قادیانی اپنے غیر قادیانی باپ، بھائی، ماں اور بیٹے کا جناز وبھی نہیں پڑھتا ہے۔

قادیائی من حیث الجماعت مسلمانوں ہے دین کے علاوہ عام معاشرت میں بھی الگ عی رہتے ہیں۔وہ کسی مسلمان سے اپنی لا کی نہیں ہیا ہے۔ان کے نز دیک البی شادی ارتد ادہے۔ وہ اپنے دین ، اپنے پیغیبر، اپنی خلافت ، اپنے اہل ہیت ، اپنے صحابہ، غرض زندگی کے ہر عمر ان پہلو

وہ اپنے دین، اپنی تیفیر، اپنی خلافت، اپنے اہل بیت، اپنے صحابہ، غرض زندگ کے ہر عمران بہلو میں سلمانوں سے علیحدہ ہیں۔ جب زندگی کے ہر میدان میں ان کی طرف سے علیحدگی ہی علیحدگی ہے اور وہ اپنے

آپ کوعلحدہ متحص کرا بچکے ہیں تو پھر کیا دجہ ہے کہ مسلمانوں سے اس مغائرت کے باجود انہیں مسلمانوں سے اس مغائرت کے باجود انہیں اگر مسلمانوں میں رہنے پر اصرار ہے؟ کیا اس لئے نہیں کہ وہ ملک کی حقیری اقلیت ہیں۔ انہیں اگر جمہوری اصول کے مطابق ملک کی سرکاری اور اقتصادی زندگی میں حصد دیا جائے تو عددی اعتبار سے ان کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہوگا اور وہ ان تمام استحصالات ومفادات سے محروم ہو جا کیتھے۔ جن سے اس وقت ان کی جماعت متمتع ہور ہی ہے۔

ہماری گذارش پرایک دفعہ پھرغور کر لیجئے۔عرض ہے کہ جس جماعت سے مسلمانوں کی اپنی وحدت میں خلل آتا ہے۔اس جماعت کو میرحق نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کی معاشرتی وحدت میں آئی کے نام پر حصد دار ہو۔ جو پچھاس کو لیمنا ہے۔ اپنی تعداد اور حصہ کے مطابق لیے کہ کسی مسلمان کواس پراعتر اض نہیں ہوگا۔ ۔۔

ای بنیاد پرہم بارباریہ گذارش کررہے ہیں کہ آئیس اقلیت قرار دیا جائے۔ جب سے اساسات وابمانیات میں مسلمانوں ہے الگ جیں تو آئیس الگ ہونے اور حکومت کوالگ کرنے میں کیاعذرہے؟

مرزائی اپ مسئلہ کوصاف نہیں ہونے دیتے۔انہوں نے شیعہ اکابر کو بہتا کر وے رکھا ہے کہ مسئلہ سنیوں کا ہے۔ ہم پٹ گئے تو اس کے بعد می شیعوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ چونکہ شیعہ اکابر اصل حقیقت سے بہتر ہیں۔اس لئے وہ ان کے داؤں میں آجاتے اور پھولوگ اس تا کر کی چھاپ تعول کر لیتے ہیں۔ صالانکہ شیعہ مسلمانوں کا دوسر ابرا فرقہ اور صدیوں سے اسلام کی شاخ ہیں۔ شیعہ منیاد تا ہیں۔ شیعہ میں اخواں میں ہے۔ مرزائیوں نے قوبوت سے لئے رخلافت تک الگ تا کم کردھی ہے۔ جوشیعہ وی فروعات پڑئیں بلکہ اسلام سے بعناوت کی بنیاد پر ہے۔

ہمارے پاس شواہد و نظائر بلکد دستادین ی شہوت موجود ہیں کہ قادیانی خلافت کے انتملی جنس ہیورو نے شیعت نی اختلاف کو خصر ف آب ودا نہ مہیا کیا۔ بلکہ سلمانوں کے متلف فرقوں ہیں بھی وہنی طور پر جو تعیاد موجود ہیں۔ بھی وہنی طور پر جو تعیاد موجود ہیں۔ اس کی بالواسط نشو و نما بھی قادیانی کررہے ہیں۔ اس اختلاف و تصادم کو نظیر بنا کرقادیانی حکومت کو بیتا کر دینے میں کا میاب ہوجاتے ہیں کہ بیہ کو یا مسلمان علاء کی فطرت کا خاصہ ہے اور قادیانی امت کا مسلم مسلمانوں بی کے ایک فرقہ کا مسلم سلمان علاء کی فطرت کا خاصہ ہے اور قادیانی امت کا مہیں۔ اس لئے وہ اس کو فرقہ کی مسلم نوں سے دیکھی تنہیں درکھتے یا رواداری کے مسلمان ان کے دینی مؤقف سے بوجوہ آگاہیں یاس سے دلی پہنیں رکھتے یا رواداری کے مسلمان ان کے دینی مؤقف سے بوجوہ آگاہیں یاس سے دلی پہنیں رکھتے یا رواداری کے مسلمان ان کے دینی مؤقف سے بوجوہ آگاہیں یاس سے دلی پہنی تاریک

مفروضہ کا شکار ہیں یا بعض کے زو کی خوداسلام ہی متر وکات تحن میں سے ہے۔ نینجماً مرزائی حکام نے حکومت کے اجماعی ذہن کو قادیائی نبوت کے موارض پرخور کرنے سے روک رکھا ہے۔ ان کی سب سے بردی کامیائی ہے ہے کہ اپنے مسئلہ کوملا کا مسئلہ بنادیں۔ علماء کو حکومت کے ہال معتوب مفہرا کرخود ملک میں ریڑھ کی ہڈی بن جا کیں۔ یہ بات وثوق سے کمی جاسکتی ہے کہ موام وحکومت میں جود یوارکھینجی ہوئی ہے اس کی اینٹیں قادیانی بھٹوں سے بھی آئی ہیں اور جانبین میں سے کسی کو

بھی اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم بینیں کہتے کہ مرزائی پاکستان میں ضرور ہیں۔ ضرور ہیں۔ لیکن اقلیت کے طور پر ہم ان سے حقوق تھیریت نہیں چھینا چاہتے۔ جیسا کہ وہ بعض سیاس عناصر کو میتا کر دے دہے ہیں کہ جولوگ ان کے محاسب ہیں وہ ان سے حق شہریت سلب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پاکستانی رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے تعرض نہیں۔ ہمارا اعتراض ان کے مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔ پاکستان میں دہنے پرنہیں۔

ہمارا ان کے خلاف الزام یہ ہے اور ہم اس کی صحت پر اصرار کرتے ہیں کہ مرزائی
امت ایک مدت سے اپنی ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس غرض سے اس نے
مسلمانوں میں اپنے آپ کو سیاستہ شامل کر رکھا ہے۔ جن فعال اجزاء پر حکومت کا اتھار ہوتا ہے۔
ان فعال اجزاء میں مرزائی خفی وجلی شریک ہیں۔ ان کا خفیہ نظام ہے۔ اس خفیہ نظام میں حکومت
سے متعلق ضروری معلومات ہیں۔ رعایت مقصود ہوتو ہمارا عرض کرنا بریکار ہے۔ ورندا جا تک چھا پہ
مارکرر ہوہ کے مرکز سے حیرت آئیٹیز وستاویز قبضہ میں لی جاسکتی ہیں۔

خلیفہ ناصراحمہ کااس مرحلہ میں جب کہ یورپی اورامر کی استعارع بوں کوخم کرنے پ
الا ہوا ہے۔ یورپ جانا اور وہاں عیسائی دنیا ہے ایک فرہی پیشوا کے طور پر متعارف ہونا خالی از
علت نہیں۔ وہ مرحوم آغا خال کی طُرح پیشوائی کے طور پر اپنا ایک نقش جمانا چاہتا ہے۔ برطانو ی
موخ لاز آئاس کی معاونت کر رہا ہے۔ قادیانی اسرائیل خدانخواستہ قائم ہوا تو یسفر تعارفی اعتبار
ہواس کا مقدمہ ثابت ہوگا۔ یہ ایک پلان ہے جو بڑی چا بکدتی سے تیار کیا گیا ہے۔ مسلمانوں
میں سے مرزائی امت کی توسیع ان حالات میں ناممن ہے۔ علامہ قبال مولا ناظفر علی خان مسیع
عطاء اللہ شاہ بخاری اور دوسر سے علاء کی مساعی مشکور سے ان کا بیراستہ بند ہوگیا ہے۔ اب قادیا نی
میودیوں کی طرح ملک کی اقتصادیا ت پر قابض ہوکر اٹھنا چاہتے ہیں۔ جہاں تہاں مرزائی حکام
ہیں۔ اپنی اسرائیلیت کو پروان چڑھانا ان کا فرض ہوگیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت طافت کے
ہیں۔ اپنی اسرائیلیت کو پروان چڑھانا ان کا فرض ہوگیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت طافت کے
ہیں۔ اپنی اسرائیلیت کو پروان کے حامالات کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا ریاست بناؤ سے طافت
ماصل کرو۔ نبوت منواؤ، پاکستان کے عوام طافت کے آگے اور دولت کے پیچھے پیچھے چلتے
ہیں۔ طافت اور دولت ہاتھ میں ہوتو نبوت کے سامئے گردنیں بہ آسانی جھکائی جاسکتی ہیں۔ تمام
قادیانی اپنے شاطر کی ہدایت کے مطابق انہی خطوط پر کام کرد ہے ہیں۔

مطالبه كهد ليجئ ياالتماس اس امركا بية لكاياجائك

ا ..... قادیانی حکومت کے فعال شعبوں میں سنبت سے شریک ہیں؟

۲..... انہیں ربوہ سے دہری ہدایات تونہیں ملتی ہیں؟ ان کے سرکاری فرائض کی معلومات ربوہ میں پہنچتی ہیں کہنیں؟

سے انہیں ملک کی موجودہ اور آئندہ صنعتی زندگی میں حکومت کے پلانوں سے انہیں المالا کم بطرح کان کیوں کہ مازیاں مل فرقائ کے بیری

کیا لما کس طرح ملا، کیول کرملاء اب اس کی رفتار کیا ہے؟ ۴ ..... ان کے بیرونی مشن کس اساس پر قائم ہیں؟ ان کے پس منظر، پیش منظر

اور پر منظر کا جائزه لیا جائے تو اسرار ورموز کا ایک کارخانہ کھل جائے گا۔ منظر کا جائزه لیا جائے تو اسرار ورموز کا ایک کارخانہ کھل جائے گا۔

اس همن میں چندوا قعات بھی من کیجئے۔

اوّلاً...... مرزائی بعض قومی بنکوں میں اپنی جماعتی رقمیں مرزائی نو جوانوں کی ایک خاص تعداد کوملازم رکھنے کی شرط پرجمع کراتے ہیں۔

ٹانیا ۔۔۔۔۔ منیر انگوائری رپورٹ کی واضح سرزنش کے باوجود مرزائی حکام اپ جھکنڈوں سے رکتے نہیں مثلاً ا کی داخلی ایل کی کے لاہور آف میں جب تک چوہدری بشیر احدر ہے انہوں نے ادنی داعلی ایل کاروں میں زیادہ تر اپنے ہم دنی داعلی ایل کاروں میں زیادہ تر اپنے ہم عقیدہ افرادہی کو بھرتی کیا۔ جتنا قرضہ جاری کیا اس کا نانوے فیصد مرزائیوں کو ملا۔ چوہدری بشیر احمد میں ہمت ہے تو اس کی تر دید کریں یا پھر حکومت تحقیق کر لے غلط ثابت ہوتو ہم من اوار۔

السند حکومت سے باہر مثلاً برماشیل لا ہور زون کے انچارج مرزا منوراحد تھ۔ جب تک یہال رہے۔ انہوں نے برماشیل کے پٹرول پپ نوے فیصد مرزائیوں کوالاٹ کے سیا پھرجس کی سفارش کسی منفی چہرے اور چگی داڑھی نے کی اس کول گیا۔

عبدالحمید واپڈ اکے جنزل منیجر ہیں۔اس سے قطع نظر کہ ان کے اختیارات
کہاں تک قادیانی امت کے کام آئے ہیں۔صرف آئی می بات پرغور کر لیجئے کہ بمبرگ میں ایک
مسلمان واپڈ اکی سپلائی کے شینگ ایجنٹ ہیں وہ اپنے طور پر ایک محبد بنا تا جا ہتے تھے۔عبدالحمید
صاحب نے ان کوزور دیا کہ قادیانی مشن کی زریقیر مجد میں روپید میں اور اس سے انکار نہیں کیا
جاسکتا کہ ضلیفہ قالث بظا ہر جس مجد کا افتتاح کرنے گیا ہے وہ مجد مختلف گوشوں پر اس طرزی دباؤ

ہم ہے۔ اس کے اندرخانہ سیابی روح کام کررہی ہے۔ اس کے بعض عہدوں برمرزائی مامور ہیں۔ بعض عہدوں برمرزائی مامور ہیں۔

ہتاہیے اس میں کوئی لفظ یا معنی ایسا ہے جس پر دشنام کا شائبہ ہو لیکن جب ہم یہ لکھتے جس تو مرزائی اہل قلم اپنے اخباروں میں ہمیں ماں بہن کی گالیاں دینے پراتر آتے ہیں۔ گویاان کے نبی اوران کے خلیفہ میں سے کسی کی ماں بہن نہیں ہے۔

ہماری گذارشات کا جواب دیجئے خلاصہ پیہ ہے کہ:''مرزائی مسلمانوں سے الگ ملت ہیں۔ انہیں الگ ہو جانا چاہئے اور حکومت کوالگ کردینا چاہئے۔ وہ مسلمانوں میں رہ کران کے سیای واقتصادی حقوق سے متمتع ہوتے اوراس طرح غلبہ واقتد ارحاصل کرنے کے متمتی ہیں۔ ان کے مختلف افراد نے کلیدی اسامیوں پر بیٹھ کرمرزائی امت کے افراد کوان کے تناسب سے بہت زیادہ بلکہ کئی ہزار فی صد جگہیں دے رکھی ہیں۔ اس کے مضمرات انتہائی خطرناک ہیں۔ انہیں پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستانی ہن کررہیں۔ مسلمان کہلا کرنییں۔''

فرمایئے اس میں کون می بات الی ہے کہ مرزائی امت کا نا قوس صرف اس شہ پر نگا www.besturdubooks.wordpress.com ہوکر بازار میں آگیا ہے۔ کہ مرزائی حکام نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور قادیانی صنعت کاراس کونان ونفقہ مہیا کررہے ہیں۔ (ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰، شا۳، ہورخہ ۱۹۲۷جولائی ۱۹۲۷ء)

# • ا .... سلطان القلم کے جانشین

پیچلے پانچ چھ ہفتوں میں قادیانی دانشوروں کے بحث ونظر کا اندازہ ومعیار معلوم ہوا ہے۔ سنا کرتے تھے بلکہ تجربہ بھی ہو چکا تھا کہ اس جماعت کے بلغ و مدیر ڈھٹائی میں لا جواب ہیں۔ لیکن چنیوٹ میں مدیر چٹان کی تقریر کے بعد یا پھر چٹان نے جوسوالات اٹھائے ہیں ان کی گرفت سے عاجز آ کرقادیانی امت کے اہل قلم نے جواسدلال اختیار کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سوال گندم جواب ریسمال کی بدترین خصوصیتیں ان کے دماغ میں جمع ہوگئی ہیں۔قادیانی اہل قلم کا طرز استدلال ہی آئییں جہٹلانے کے لئے کافی ہے۔

ہم پوچھتے ہیں فرمائے! علامہ اقبالؒ نے جو پھھ آپ کے بارے میں تسلسل وتو اتر ہے کہا وہ درست ہے کہ غلط؟ غلط ہے تو آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ الفضل ربوہ لکھتا ہے کہ: ''شورش صاحب کوخدا جانے کس نے علامہ اقبال کا نمائندہ بنادیا ہے۔''

'' ہوئےتم دوست جس کےاس کا دشمن آ سال کیوں نہ ہو۔'' حملہ جسمعالہ اقال کران مقال سروخیال ہے کا حوقال انی ت

یہ جواب میں علامہ اقبال کے ان مقالات وخیالات کا جوقادیائی تابوت میں شخ کا کام دے گئے ہیں۔ کیا علامہ اقبال نے اپنے ان خیالات پر خط تنسخ کھینچ دیا تھا۔ کیا ان کی موت کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا؟ منسوخ ہوا تو کس نے کیا؟ اور اس کا مجاز کون ہے؟ پھریہ ممکن ہے کہ صاحب تصنیف کی رحلت کے بعد ور فاء اس کی تصنیف کو منسوخ یا متر وک کریں اور ان کا یہ فعل صاحب تصنیف کا فعل سمجھا جائے۔ یہ تو صحیح ہے کہ جائیداد کی وارث اولا دہوتی ہے۔ لیکن اس کا جواز آج تک نہیں قائم ہوا کہ اولا دہیں سے کوئی فرد والد کے ان فرمودات پر قلم کھنے دے جو علم کی میراث ہو کرقر طاس قلم کوشکل ہو بچکے ہیں۔ صرف دو تحریفیں ساری تاریخ تحریف یا گیا جاتی ہیں۔

ایک عیسائی علاء کی تحریف جس سے بائبل مجروح ہوئی ہے۔ دوسری مرز ابشیر الدین محمود کی تحریف کہ اپنے والد کی تحریروں کے عیب چھپانے کے لئے انہوں نے عجیب وغریب جمارتیں کی ہیں۔ علامدا قبالؒ نے قادیانی نبوت اور قادیانی امت کے متعلق جو پھے لکھا ہے وہ ان کے اسلامی فکراورد پٹی شغف کی معراج ہے اورا رہ سے انکار کیسے کیا جاسکتا ہے کہ بیران کی زندگی کے آخری چند برسوں کا حاصل تھا۔

علامہ اقبال نے عمر بھر کے فور فکر اور مطالعہ ومشاہدہ کے بعد قادیا فی نبوت کا جس کمال علم سے محاسبہ کیا ای کا نتیجہ ہے کہ اس امت کو انہوں نے نہ صرف ہندوستان کا غدار کہا۔ بلکہ اسلام کا غدار بھی لکھا اور اس کوائی بھیرت کا حاصل قرار دیا۔ ( ملاحظہ ہو پنڈت جو اہر لال نہرو کے نام علامہ اقبال کا خط ) جو اب علامہ اقبال کے ارشاد کا مرحمت فرما ہے۔ کوس آپ ایڈیٹر چٹان کور ہے ہیں۔ کیا موت کے بعد کی شخص کی تحریریں ساقط ہو جاتی ہیں۔ ان کا حوالہ دینا اور اس بحث ونظر کی ہیں۔ کیا موت کے بعد کی شخص کی تحریریں ساقط ہو جاتی ہیں۔ ان کا حوالہ دینا اور اس بحث ونظر کی ممارت قائم کرنا غلط ہے؟ اگر مید معیار ہے تو پھر آپ نے مرز اغلام احمد قادیا نی کی تحریریں کیوں منسوخ نہیں کی ہیں؟ آج تک کیول نقل ہور ہی ہیں یا چھائی جار ہی ہیں؟ سیدھا سا داسوال ہے منسوخ نہیں کی ہیں؟ آج تک کیول نقل ہور ہی ہیں یا چھائی جار ہی ہیں؟ سیدھا سا داسوال ہے کہ علامہ اقبال نے جو بچھ فرمایا اس کا جو اب کیا ہے؟ آپ چونکہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کے طلامہ اقبال کا جواب نہیں دیتے ۔ لیکن اٹھ بیٹر چٹان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہیں ک

ا ..... علامدا قبال ن آپ کوسلمانوں میں سے خارج کردیے کامطالبہ کیایانہیں؟

٢ .... انہوں نے آپ کو يہوديت كافتىٰ قرار ديا۔

سو .... انہوں نے آپ کواسلام اور مندوستان کا غدار لکھااور اس کی صحت پر اصر ارکیا۔

ہ۔۔۔۔۔ انہوں نے آپ کو ایک سیای جماعت قرار دے کرمسلمانوں کی دینی وحدت میں نقب لگانے کامجرم گردانا۔

۵ انہوں نے آپ کوشاتم رسول قرار دیا۔

ان کا جواب دیجے! یا فرمایئے کہ علامہ اقبالؒ نے ان مطالبات کو واپس لے لیا تھا۔ اس سے مراجعت کر لی تھی ۔کسی خط مکس تحریر مکسی بیان میں اپنے ان خیالات پرنظر ہائی فرمائی تھی۔ اگرینہیں ہے اور بلاشبہ نہیں ہے تو چھران کے خیالات پرایڈیٹر چٹان کے خلاف سب وشتم کے معنی کیا ہیں؟

حد ہوگئی کدان سوالات کے جواب میں علامہ اقبال کی ۱۹۱۰ء کی ایک تقریر کا حوالہ دیا حار ہاہے جب بھی مرزائی علامہ اقبال کے ارشادات سے عاجز اور محصور ہوتے ہیں اس تحریر کو پیش کرتے ہیں۔ ہم شلیم کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اسٹریکی حال علی گڑھ میں جو خطبہ دیا تھا۔اس میں بیالفاظ موجود تھے کہ:'' پنجاب میں اسلامی سیرت کا تھیٹے نمونداس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔''

اوّل تو اس میں مرزا قادیانی کی نبوت اور ان کے جانشینوں کی خلافت کا جواز نہیں۔ دوم بیاس زمانے کی بات ہے جب مرزاغلام احمد قادیا نی نے مناظر اسلام کی حیثیت سے جماعت سازی کی تقی اور ان کے باطنی دعاوی سامنے نہیں آ گئے تھے۔

اس زمانہ میں بہت ہے لوگ ظاہری وجوہ سے ان کے معترف تھے۔ جب ان ک حقیقت کھلی اور مرز ابشیر الدین محمود نے خلافت کوایک سیاس کاروبار کی شکل دی تو ایک ایک ورق کھل گیا۔ نیتجیاً جولوگ ایک عام شہرت کے باعث مرز اقادیانی کومناظر و بملغ خیال کرتے تھے۔ ظلی اور بروزی نبی کی اصلاحوں سے چوکنا ہو گئے اور ان پر وقت کے ساتھ ساتھ تمام حقیقیں مکشف ہوگئیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے خلافتی جانشینوں کا مقام و منشاء کیا ہے اوار وہ مسلمانوں میں دین ارتداد کی ایک سیاس کے کی جیں۔

یہ ایک شوخ پیشما نہ استدلال ہے کہ ۱۹۱ء کی تحریر کو جواز بنالیا جائے اور ۱۹۳۳ء سے
۱۹۳۷ء تک کی تحریر یں منسوخ قرار دی جائیں۔ آخری بات پہلی ہوتی ہے یا آخری؟ قرآن مجید
میں کئی آ بیتیں ہیں۔ جنہیں بعد کی آ بیوں نے منسوخ کیا۔ شلا حرمت شراب، تھم ہوا کہ نشہ کی
مالت میں نماز پڑھو۔ پھرشراب جرام ہوگئ اور ہر حالت میں حرام ہوگئ۔ اب آگر یہ اصرار کیا جائے
کہ شراب مرف نے نماز میں حرام ہے اور قرآن یاک میں لکھا ہے تو اس کو صرف قادیا نی منطق ہی
کہ جا جاسکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں کی تحف کی آخری رائے ہی قطعی رائے ہوتی ہے۔
کہا جاسکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں کی تحف کی آخری رائے ہی قطعی رائے ہوتی ہے۔
اسی طرح کا ایک اور اقتباس ۲۹ رشمبر ۱۹۰۰ء کی تحریر سے لیا گیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کے

ایک مضمون صوفی حضرت عبدالکریم جیلانی سے ماخوذ ہے۔ ہمارے سامنے وہ مضمون نہیں ہمیں ایک مضمون نہیں ہمیں یعنی سے مقتل کے سامنے دہ مضمون نہیں ہمیں یعنی سے میں سے بیال کے مقال میں لیسے ہیں کے علامہ اقبال ہی کے الفاظ ہیں یعنی انہوں نے اس بحث میں "مرزا غلام احمد کو جدید ہندی مسلمانوں کا اغلبًا سب سے بردادینی مفکر لکھا ہے۔"

تواس ہے بھی یہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا کہ وہ مرزاغلام احمد کوشیج موعود یاظلی و بروزی نبی مانتے تھے۔ یہ تواکیک عمومی تأثر تھا جواس وقت کے مباحث سے پیدا ہو گیا تھا۔ جب مرزا قادیا نی مارآ سٹیں نکلے یااس وقت کی صورتحال سے ان کا د ماغ خراب ہو گیا تو معترفین نے اپنی راہیں تبدیل کرلیں۔ لطف کی بات میہ ہے کہ جس زمانہ کی میتر حریب پیش کی جارہی ہیں اوّلا تو ان تحریروں کو علامہ اقبال نے اپنے فکری ونظری ارتقاء کے بعد لاکق اعتنائی نہیں سمجھا۔ بیان کی ابتدائی تحریری مشقیں تھیں۔ جب ان کا اسلامی شعور اور دینی تبحر پختہ ہو گیا تو ان کے خیالات روثن ہو کرقوم کے لئے سنگ میل ہو گئے اور بہی افکار ونظریات ہیں جن کی صداقت پر انہیں تھیم الامت، شاعر مشرق اور تر بمان اسلام کہا جاتا ہے اور جس کی اساس پر ان کے حکیمانہ وجود کا شہرہ ہے۔

۱۸۹۹ء میں حضرت بعلامہ نے ایم اے کیا۔ ۱۹۹۰ء میں ان کی عمر صرف ۲۳ برس کی عصرف ۲۳ برس کی عصرف ۲۳ برس کی عصرف ۱۸۹۱ء تک وہ صرف ایک شاعر تھے اور ان کی فکر کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس عہد کی تحریروں کے اقتباس تو قادیا نی امت اپنی روایتی سچائی کے لئے بطور سنداستعال کرتی ہے۔ لیکن جس عمر میں وہ پختہ ہوکر مسلمانوں کی محبوب فکری متاع بن چکھاس عمر کی متاع فکر سے فرار غایت ورجہ کی بوانچی ہے۔ کوئی ساطر زاستدلال بھی اس کی تقد دی نہیں کرسکتا ہے؟

ا قبال بھی طالب علم بھی تھے تو کیا اس عمر کے اقوال کو جمت قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مشت بخن کے ابتدائی دور میں بہت سے اشعار لکھے۔ جنہیں خیالات کی تبدیلی اور نظریات کی صحت کے بعد حذف کر دیا تو کیا اس کلام کو بھی ان کے متند کلام پر فوقیت دے سکتے ہیں۔

مرزائیوں کی منطق عجب وغریب ہے کہ ایک طرف تو انہیں اپنے ربانی مشن ہونے پر اصرار ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی نبوت و خلافت کے جواز میں انہی لوگوں کی ابتدائی تحریریں لاتے ہیں۔ جوان کے سب سے بڑے محاسب ہیں اور جن کے من وشعور کی تحریروں نے ان کی عمارت کو نتخو بن سے ہلادیا ہے۔

اگر قادیانی نبوت اور ہاس کی خلافت کے سچا ہونے پراصرار ہے تو اقبال کی انگی تھام کر کھڑا ہونے کی کوشش بے معنی ہے۔اس انگو تھے کے متعلق فرمایئے جوا قبال نے آپ کی شہرگ پر رکھا ہے۔

الفضل نے مولا نا عبدالمجید مالک کے حوالے سے علامہ اقبال کی مرز اغلام احمد اور حکیم نور الدین سے والہانہ محبت کا ذکر کیا اور لکھا ہے کہ حضرت علامہ نے طلاق کی شرع حیثیت دریا ہت کرنے کے لئے مرز اجلال الدین (بارایٹ لا) کومولوی حکیم نور الدین کے پاس قادیان بھیجا تھا۔ سالک صاحب نے یاران کہن میں ایک شوشہ مولا نا ابوالکلام آزد کے متعلق بھی چھوڑ ا تھا۔ مولا نانے مختی سے ڈانٹا تو سالک صاحب کو تردید وقت کرنی پڑی۔ علامہ صاحب زندہ ہوتے تو سالت صاحب علامدا قبال کے واضح خیالات جائے ہوئے اوّل مجمی سے حوصلہ نہ کرتے۔ ثانی حوصله کرتے تو تر دید کرنی پڑتی ، ثالثاً حضرت علامہ کی زندگی میں انہوں نے بھی پنہیں لکھااور نہ کس ے ذکر کیا۔ سالک صاحب کا بیروبیا کثر معمد ہاکہ مختلف اکا برے تذکرے میں مرز اقادیانی کو ضرورلاتے رہے۔جس سے مرزا قادیانی کی صفائی یا برائی مقصود ہو۔ حالائکدان کے سواخ وافکار مسمرزا قادیانی کاذکرائمل بج جوز ہے۔ایک وجنواس کی بیے کمولا ناسالک کے والدقادیانی تصاور مسلمانوں نے انہیں اینے قبرستان میں ذن نہیں ہونے دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سالک صاحب کے چھوٹے بھائی آج تک قادیانی ہیں۔ تیسرا سب یہ ہے کہ مرزابشیرالدین محمود کے ساتھ مولانا عبدالمجید سالک کے تعلقات کا ایک خاص سانچہ تھا۔ خلیفہ صاحب اپنی تاریخ کا مروسامان بنانے کے لئے قلم سالک سے اس قتم کی روابیتیں وضع کرالیتے تھے۔اس کے باوجود قادیانی امت کی سنگدلی ملاحظہ ہو کہ مولا نا سالک کے انقال بران کے سنگے چھوٹے بھائی نے ان کا جناز ہنییں پڑ ھاتھااور بیٹماشمسلم ٹاؤن کےقبرستان میں راقم الحروف نے اپنی آتھوں دیکھا ہے۔ نبوت کی روایتیں ہمیشہ ثقہ راویوں سے چلتی ہیں۔ کیا مرز اغلام احمد قادیانی کے ہیروسالک صاحب كوثقة راوى مجمعة بين؟ اس حدتك كهجس حدتك ان كمتعلق تصديقي پبلونكا موريا اس کے علاوہ دوسرے افکار وعقا ئدمیں بھی آ دمی کے ثقہ ہونے کا معیار ہمیشہ اس کی ساری زندگی کے ' اعمال واقوال ہوتے ہیں نہ کہان اعمال واقوال کا کوئی ایسا جز وجوحسب حال ہو۔

الفضل نے ۲۴رجون کے زیر بحث ادار بیٹ علامدا قبالؓ کے متذکرہ حوالوں سے اپٹی نبوت کا جواز پیدا کرنے کی احقانہ جسارت کے بعد لکھا ہے۔ ہم علامہ اقبالؓ مرحوم کا بڑا احرّ ام کرتے جیں۔اس لئے صرف اشارہ پراکتفاء کیا جاتا ہے۔ ورندے

> ہے کچھ ایک ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی

ادر وہ اشارہ کیا ہے۔ چوہدری ظفر اللہ خان ایک خاص عبدہ پر نہ لئے جاتے تو پیہ تحریریں بھی ہرگز د جود میں نہ آتیں۔ (لفضل من ہمور نہ ۲۲ جون ۱۹۶۷ء)

انساللله وانیا الیه راجعون! بغض سامنی کیا۔اس سے بردھ کرخودساختہ نبوت کی مداہنت اورخود کاشتہ خلافت کی خیانت اور کیا ہوسکتی ہے؟ بہر حال الفضل نے اعتراف کرلیا کداس کے دل میں کھوٹ ہے اور اس کانام اس نے احترام رکھاہے۔ ہم بھی جانے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کیکن ذراکھل کے بولئے۔ ربائی مشن ہونے کا دعوی اور مصلحوں کی بینا کاری؟ اعتراف سیجے کہ آپ کی جماعت اسرائیل کا مجمی پودا ہے اور آپ ربوہ کے تل اہیب میں بیٹے کر مسلمانوں کی معنوی قوت پر اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے فرمودات کو آپ ذاتیات میں نہیں لاکھ کہانہیں چو ہدری ظفر اللہ خان کے عہدہ خاص ہونے کا صدمہ تھا۔ سوال تو وہ ہیں جو حضرت علامہ نے اپنے مقالات میں اٹھائے ہیں۔ جوابات پنہیں جو آپ کے نہاں خانہ و ماغ سے لکھے ہیں؟

سوال بیہ ہے کہ آپ کا فدجب برطانوی حکومت کے استعاری مقاصد کی پیدادارہے یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کوچ دہدری ظفر اللہ خان کے خاص عہدے پرمقرر ہونے کا صدمہ تھا؟ آخر فہم وفراست کی کون می شکل ہے جو اس جواب کوچے قرار دے سکتی ہے؟ ٹا مک نو ئیال مارنا چھوڑ ہے اوراس کا جواب عنایت فرما ہے۔

(منت روزه چنان لامورج ۲۰مش ۲۲،مورخت رجولا كى ۱۹۶۵)

### اا..... کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

تارخ احمد یت جلد دوم مو کفه دوست محمد شاہد (ادارة انصنفین ربوه) کاصفی ۱۹۳۵ ۱۹۳۵ ملاحظہ ہو۔ اس کتاب کی چین جلدی ہمارے پاس ہیں۔ مزید جلدی چین ہیں تو ہمارے پاس نہیں ، محولہ بالا مضمون میں مرز اغلام احمد کی دوسری شادی کے حالات درج ہیں۔ بیقا دیائی امت کی سرکاری تاریخ ہے۔ اس کے بارے میں چو ہدری ظفر اللہ خان نے ککھا ہے کہ: ''دوسری جلد ختم کرنے پر میری طبیعت اس قدر متا ترتقی اور میرے دل پر اس قدر شدید احساس تھا کہ گویا میں حصرت سے موعود کی صحبت اقداں میں کئی محضات اگر گذار کر اٹھا ہوں۔''

مؤلف نے مرزا قادیانی کی شادی کے زیرعنوان لکھاہے۔

ا دنیا میں اسلام کے عالمگیر نظام روحانی کے قیام اور امام عصر حاضر کے لائے ہوئے آپانی انوار و ہرکات کو جہاں بھر میں پھیلا دینے کے لئے ازل ہے۔ یہ مقدر تھا کہ ہندوستان کے صوفی مرتاض اور ولی کامل حضرت خواجہ محمد ناصر کی نسل مسے ایک پاک خاتون مہدی موعود کی زوجیت میں آئے گی۔ جس کے نتیجہ میں ایک نہایت مبارک اور مقدس خاندان کی بنیاد کی حائے گی۔

ایک عرصہ سے عملاً تجرد کی زندگی بسر کررہے تھے اور مسلسل علمی مشاغل، شب بیداری کے باعث ضعف قلب، ذیا بیطس اور دوران سروغیرہ امراض علمی مشاغل، شب بیداری کے باعث ضعف قلب، ذیا بیطس اور دوران سروغیرہ امراض سے طبیعت انتہاء درجہ کمزور ہو چکی تھی۔ عمر بچاس سال تک پہنچ رہی تھی۔ جو ملک کی اوسط عمر کے مطابق پیرانہ سالی میں شار ہوتی ہے اور اقتصادی مشکلات اور اہل خاندان کی مخالفت الگ ایک مستقل مصیبت تھی۔

م ۳۰۰۰۰۰۰۰ چونکه خدائی منشاء میں نکاح دانی کا ہونا ضروری تھا۔اس کے خود اللہ تعالیٰ فی ماہماء میں آپ کوئی شادی کی تحریک فرمائی۔

۳ ..... اس خدائی بشارت کے تین سال بعدنومبر۱۸۸۴ء میں حضرت میر ناصر نواب دہلوی کے ہاں آپ کی دوسری شادی ہوئی اور ان کی دختر نیک اختر نصرت جہال بیگم '' خدیج'' بن کرآپ کے حرم میں داخل ہو کیں اور لاکھول''مؤمنوں'' کی روحانی ماں ہونے کی وجہ ہے''ام المؤمنین'' کا خطاب پایا۔

السست حضور دوسرے دن حفرت سیدۃ النساءام المؤمنین نفرت جہال بیگم کو ساتھ نے کر دبلی سے روانہ ہوئے ادر قادیان تشریف لے آئے۔حفرت میں موجود کی پہلی خوشدامن محتر مہ چراغ نی بی کے سواسب رشتہ دارشد ید خالف اور بالحضوص اس دوسری شادی پر طیش میں آئے ہوئے تھے۔کنبہ خت مخالف تھا۔

کسسد (بروایت المیدمحرمه) "جب ہم پنچی، تنہائی کا عالم، برگانہ وطن، دل ک عجیب حالت، روتے روتے میرا براحال ہوگیا تھا۔ نہ کوئی اپنائسلی وینے والا، نہ منہ دھلانے والا، نہ کنہ نہ ناتہ، اکیلی حمرانی پریشائی میں آن کر اتری۔ کمرے میں ایک کھری چار یائی پڑئی تھی ہاری جو پڑی تو صبح ہوگئے۔ مؤلف مرز اقادیانی کی اہلیہ کے ان الفاظ کوش کریے گئیتا ہے۔

مؤلف نے ای خمن میں صغبہ ۵ پر لکھا ہے کہ: '' حضرت کے بعض قدیم اور مخلص رفقاء نے بھی آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر اظہار افسوس کیا۔ چنانچہ مولوی ابوسعیہ محمد حسین صاحب بٹالوی نے خط بھیجا کہ مجھے علیم محمد شریف صاحب کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ بہاعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے۔ اگر بیدام آپ کی روحانی قوت سے تعلق رکھتا ہے تو میں اعتراض نہیں کرسکتا۔ ورندایک بڑے فکر کی بات ہے۔ ایسانہ ہوکہ کوئی ابتلاء پیش آ وے۔''

سیسب کچھ مؤلف کے اپنے الفاظ میں جوں کا تو نقل کیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی
تعرض نہیں کہ شادی کا کھڑاک کیونکر رچایا گیا اور کہاں ختم ہوگیا۔ مرزائی جانیں ان کا نبی جانے ، یا
ان کے مؤلف جانیں۔ ہمارااعتراض ام المؤمنین کے الفاظ پر ہے کہ اس کا اطلاق صرف حضور
سرور کا کتات فداہ امی وائی کی از واج پر ہوتا ہے۔ سیدۃ النساء کالقب حضرت فاطمہ علیہا السلام کے
لئے ہے۔ نھرت جہاں بیٹم کو ان کے پاؤں کی خاک سے بھی نسبت نہیں۔ ہمارے نزدیک سے
شرمناک گتا فی ہے کہ مرزا قادیانی کی بیوی کوسیدۃ النساء کہا جائے یا خدیجہ۔
ملکہ دو جہال کالقب

ظالمانہ جسارت ہے۔ بیلقب تو حضو علی کے ازواج مطہرات کے لئے بھی استعال

مہیں ہوا ہے۔ چہ جائیکہ مرز اغلام احمد کی اہلیہ، حکومت نے بھی غور کیا؟ کیا سرکار کے حاسب محکمے مرف سیاس الوزیش ہی پر نگاہ رکھنے کے لئے رہ محتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذوالفقار علی ہوٹو کا تعاقب، چوہدری محمد علی کا محاسبہ اور مولا نا ابوالاعلی مودودی کی حکمرانی ہی فرائض ریاست کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ریاست، مملکت، صدرسب کا احرّ ام درست لیکن اسلام، محمد اور قرآن کل کا نکات سے بڑا حصہ ہے۔ ریاست، مملکت، صدرسب کا احرّ ام درست لیکن اسلام، محمد اور قرآن کل کا نکات سے بڑا حصہ ہے۔ ریاست، مملکت، حدرسب کا احرّ ام درست کی اسلام، محمد اور قرآنی ہیں خوات کا جواز کیا ہے؟ پریس کا نکات سے بڑے ہیں۔ ان کے لئے تعاقب، محاسبہ اور حکم افقت ہے جس نے اس دینی اپوزیش کو بھرٹ رکھا ہے۔

سی عورت کو ملکہ دو جہاں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ دارین کی ملکہ ہے۔ یعنی اس جہال کی ملکہ ہے۔ یعنی اس جہال کی ملکہ جہال انبیاء ہیں۔ جہال کی ملکہ جال انبیاء ہیں۔ مدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں اوران کی ملکہ کون؟ مرز اغلام احمد قادیانی کی اہلیہ؟انا الله وانا الله داجعون!

آ خراس دل آ زاری کا جواز کیا ہے؟ اس کا نام دلجوئی ہے؟ کس کی دلجوئی قادیاتی امت
کی ، حضور کی از واج مقدسہ کا مقابلہ، فاطمہ علیماالسلام کا سامنااور نام دلجوئی۔ بیصریحا دل آ زاری
ہے۔جس کی اجازت دین ، قانون اور اخلاق کے نزدیک جرم ہے۔ منیرا کلوائر کی رپورٹ میں ان
مقدس القابول اور ان مقدس اصطلاحوں کے استعال پر واضح کی نشاندی موجود ہے۔ لیکن مرزائی
دیدہ دلیری ، شوخ چشی ، کورباطنی اور ہٹ دھرمی سے ان کے استعال پر تلے ہوئے ہیں اور آئیس
مرف اس کے ٹوکلیاروکائیس جاتا کہ آئیس حکومت کے نزدیکے قرب حاصل ہے اور جولوگ آئیس
فوکتے یاروکتے ہیں وہ سیاسی وجوہ کے باعث ارباب بست وکشاد کے عماب کا ہوکار ہیں۔ جن کی
ذمہ داری ہے۔ آئیس مشیت ایزدی کے اس اعلان کوؤ ہن میں رکھنا چا ہے۔ جس اعلان کوعلامہ
اقبال نے ان لفظوں میں سودیا ہے۔

ک محمر سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

#### السنة ادیانیون کا تعاقب اشد ضروری ہے

جہاں تک دین کا فاکاتعلق ہاں میں شکہ نہیں کدان کا کاسبہ برلحاظ ہے ہور ہاہ۔
لیکن ان سے سیاس طور پر نیٹنے کے لئے ملک میں اللہ اکوئی جماعت نہیں جوان کے چروں سے
نقاب اٹھاتی رہے۔ مولانا ظفر علی خان کے بعد کوئی طاقتور مدینیس رہا۔ جومرزاغلام احمد قادیائی کی
سیکے۔ سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کی وفات کے بعد کوئی خطیب نہیں رہا۔ جومرزاغلام احمد قادیائی کی
خانہ ساز نبوت اور ان کے جانشینوں کی خود ساختہ خلافت کا تعاقب کر سکے۔ اس صورتحال سے
مرزائیوں نے خاصا فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی روز نامہ نہیں جومرزائیوں کے فتنے کو سجھتا ہو۔ تمام
روز نامہ اس غلاقتی کا شکار ہیں کہ مرزائی غالبًا مسلمانوں ہی کی ایک شاخ ہیں۔ لہذا ان کے
معالمہ میں رواداری برت ڈے ہیں۔

معالمہ میں رواداری برت ڑے ہیں۔ صیح الخیال مسلمانوں کی ہر تظیم میں مرزائیت کے خلاف جذبہ موجود ہے۔ یعنی اس کے سیای شعبدوں کی مذہبی روح کا احتساب جاری ہے۔اس صمن میں بہت سالٹریجرنگل چکا ہے۔الیاس برنی کی کتاب قادیانی فدجب نے اس تابوت میں منح کا کام کیا ہے۔مولانا ابوالحن علی ندوی کی تالیف قادیا نبیت بھی عربی وانگریزی میں منتقل ہوکران کے گفن میں ٹا نکہ ثابت ہوئی ہے۔مولا تا ابوالاعلیٰ مودودی کی فاصلانہ تصنیف نے بھی ان کی قلعی کھولی ہے۔مولا تا تاج محمود ایے ہفتہ وارلولاک میں اس فرقہ ضالہ کے لئے سو ہان روح بنے ہوئے ہیں۔انہوں نے جبیبا کہ عامین اس جماعت کے سیاس عوارض بر گرفت کر رکھی ہے۔اس کے علاوہ ملک مجریس قاریانی جماعت کےعقائد وافکار پر تابیز تو ژنتید جاری ہے۔اس کا متیجہ ہے کہ قادیائی فرقہ میں کوئی سامسلمان بھی شامل نہیں ہور ہا؟ یعن تبلینی حیثیت سے قادیانی فدہب مفلوح ہو چکا ہے۔ اہمل خطرہ ان کی سیای تک ورویا پھرعماری ومکارں ہے ہے۔ایڈیٹر چٹان میں چنیوٹ کی تھر پریش ِ اسی خطرہ سے علماءاورعوام کوآ گاہ کیا تھا۔ مرزائیت سے خوفز دہ ہونے کی نہیں ، مرزائیت کوخوفز دہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیعنیٰ ہم اس کے پیروؤں کومحسوں کرادیں کہ وہ ایک اسلامی مملکت میں (جورسول النُقطِينَة كےصدقہ میں قائم ہوئی ہے) نہ تو اپنی جعلی نبوت كا كاروبار چلا سكتے ہیں اور نہ انہیں خواب میں بھی حکومت قائم کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ چو مدری ظفر اللہ خان کا سیاس وجود ہارے نزویک بخت مشتبہ ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ چوہدری صاحب کی حرکات اعمال پر کڑی نگاہ رکھے۔ای فتم کے لوگ' جمعم ی آئی اے' ہوتے ہیں۔انہیں یا کستان کی وجہ نے

عالمی جج کا جواعز از ملاہے۔ وہ اس لئے نہیں کہ ظفر اللہ خان قادیانی امت کے اکا بریس سے ہیں۔ ان کے متعلق یہ بات کا ملآ وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ ملک سے باہر پاکستان کے نہیں قادیا نیت کے وفادار ہیں اور اس کے آثار ونتائج ہمارے لئے رسوائی کا باعث ہیں۔

جس خرنے ہمیں چونکا دیا ہے وہ اسمال قادیانی جماعت کا چوہدری ظفر اللہ خان کی قیادت میں جج ہے۔ اوّل تو قادیانی جماعت کی ہے جسارت معنی خیز ہے؟ مرزاغلام احمد قادیانی کا دوئی نبوت سے لے کر مرزا بشیر الدین محمود کی رحلت تک ان لوگوں نے جج بیت اللہ کو اپنے دفعا نف سے خارج رکھا اور نہ آئیس جرائت ہی ہوئی۔ اب ایکا ایکی یہ فیصلہ تجب خبز ہے۔ یہ دفعا نف سے خارج رکھا اور نہ آئیس جرائت ہی ہوئی۔ اب ایکا ایکی یہ فیصلہ تجب خبز ہے۔ یہ دو دود کی کو جاز میں جورسوخ حاصل ہے۔ اس کو کو ظر رکھتے ہوئے ہم ان سے تو قع کرتے ہیں کہ جالت الملک اور ان کی حکومت کو اس فتنہ سے مطلع کریں۔ ادھر علماء کا فرض ہے کہ وہ شاہ فیصل کو قادیانی نبوت اور قادیانی خلافت کے ارتد ادسے آگاہ کریں۔ اس" مجمی اسرائیل" کے پیروؤں کا حجاز میں جانا خالی از خطرہ نہیں ہے۔ معاصر عزیز" لولاک" (۱۲ام تی ۱۹۲۷ء) کے ادار بیہ معلوم ہوا کہ مکم کرمہ کے مشہور روز نامہ الندوہ نے کہ ایک ایک 191ء کے شارے میں اس وفد جی کی سرگرمیوں کا نوٹس لیا ہے۔ الندوہ کی اطلاع کے مطابق اس وفد کے دور کن جماعت کا لٹر پچر کس مساعی کے یا وجو در ہانہیں ہوئے ہیں۔

کیا بیگنبدخصریٰ کی تو ہین نہیں کہ نصاریٰ کے ایک مسیلمہ کی دعوت لے کر قادیا نی خانہ کعبہ اور مدینتہ النبی تک پنچیں۔اس وقت ابو بکڑ ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کی روح پر کیا گزری ہوگی۔

شاہ فیصل کی خدمت اقدس میں استدعاء ہے کہ ان مجرموں ہے رعایت نہ کریں۔ انہیں قرار واقعی سزادیں اور وہی سزادیں جورسول اللہ کے مقابلہ میں نبوت قائم کرنے والوں کو ہو سکتی ہے۔ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ آئندہ قادیا نی جماعت کے افراد کو جج پر جانے کے لئے پاسپورٹ نہ دے۔اس باب میں بھی مسلمان متنق ہیں جتی کہ غلام احمد پرویز بھی اس ایک مسئلہ میں علامہ اقبال کی متابعت کرتے ہوئے جہور اسلمین کے ہموا ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ قادیانی جماحت کے سیاس افکار واعمال کی بوقلمونیوں کا جائزہ لینے کے لئے ایک جماعت بنی چاہئے جس میں ہرعقیدہ وخیال کے مسلمان شریک ہوں اور وہ اس امر کا

سراغ لگاتے رہیں کہ قادیانی فتندا ہے مقاصد مشومہ کے لئے کہاں کہاں نقب لگار ہاہے؟ (ہفت دوزہ چٹان لا بورج ۲۰ شرا۲ مور نوی ۲۲ شرک ۱۹۲۸م)

# ١٣ ....اسرائيل مين مرز ائي مشن

جس سال انفریشنل پریس انسٹیٹیوٹ کا اجلاس اسرائیل میں ہوا تھا۔ پاکستان کے ارکان نے صدر مملکت سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس اجلاس ہیں معمول کے مطابق شریک ہوتا چاہتے ہیں۔ صدر نے جوابا کہ امار بے و اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہیں۔ ایک ایڈ یئر نے کہا کہ امار بے و کارکان سے ٹو کیو میں بات ہوئی تھی۔ انہوں نے استدعا کی کہ آپ لوگ بیت المقدل پہنے جا کیں۔ ہم وہاں سے اپنے طیار دوں پر لے جا کیں گے۔ صدر ایوب نے اتفاق نہ کیا۔ ایڈ یئر نے کہا کہ ہم لوگ عرب ملکوں کے پابند نہیں۔ جب کہان میں سے بعض ہندوستان کے معاملہ میں امارے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ کیا ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ان کی خواہشوں کو ٹھو ظرکھیں۔

صدر نے جواب دیا معاملہ یہی ہوتا تو مجھے عذر نہیں تھا۔ عرب ملکوں کی اس روش سے قطع نظر اصل مسئلہ دین غیرت کا ہے۔ آپ لوگوں کونہیں جانا چاہئے۔ چنانچ صدر کی اس خواہش پر مقامی ارکان رہ گئے۔ بلکہ اس وقت انٹر بیشنل پریس ٹرسٹ کے تمام پاکستانی ارکان نے صدر مملکت کی اس غیرت مندانہ خواہش کو حاضر وغائب میں سرا ہا اور اپنے طور پرتسلیم کیا کہ آنہیں سے ارادہ ہی نہیں کرنا چاہئے تھا۔

مقام تنجب ہے کہ اسرائیل میں قادیانی جماعت کامشن ہے اور وہاں کی حکومت نے اسے تمام سہونی مہیا کررکھی ہیں۔ وہیں سے اس مشن کالٹریچرعربی میں مطبوع ہو کر مختلف عرب ملکوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

پاکتان کی حکومت کا فرض ہے کہ رہوہ کی خلافت سے دریافت کرے کہ بیمشن وہاں کی وکر قائم ہوا۔ اس کو رہ پیم کہاں سے ماتا ہے؟ اور کیا ان کے نزد کیے عرب مما لک کے مسلمان واقعی مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو تبلیغ کن لوگوں میں ہورہی ہے اور اس تبلیغ کا مفہوم کیا ہے۔ فاہر ہے کہ اسرائیل کی حکومت بہود یوں کو مسلمان بنانے کے لئے تو مشن کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے تق ۔ لاز آس مشن کے مقاصد سیاسی ہوں گے؟ قادیانی جماعت غیر عرب ملکوں کے لئے بھی اسرائیل کی حثیب رکھتی ہے۔

کیا فرماتے ہیں خلیفہ ٹالٹ کہ اسرائیل سے تصادم کی صورت ہیں ان کامشن عرب ملکوں کی اسلامی حمیت کاساتھ دےگا۔ یااپنے بیدائشی عقید سے مطابق اسرائیل کاوفا دار ہوگا۔ اسرائیل کے حکر انوں کو لازما اندازہ ہوگا کہ اس مشن سے کیا کام لیاجا سکتا ہے۔ہم اپنے صوابد ید کی بناء پر کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی اسرائیل کے لئے وہی کریں سے جو برطانیہ کے لئے کہلی جنگ عظیم میں کرتے رہے ہیں۔ان کے نزدیک ہر سلمان جو مرزا غلام احمد قادیانی کوئیس ما نتا۔خارج ان سلمان داخل ہوتے ان اسلام ہے۔ اصل خرابی ہیہ ہے کہ قادیانی تمام سلامی ملکوں میں بحثیت مسلمان داخل ہوتے ہیں۔لیکن عقیدہ آئیس نا مسلمان سمجھ کر جاسوی کرتے اور ہروہ کام کر گذرتے ہیں جو ان کی جماعت سے باہر کے مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہو۔

اس وقت کداسرائیل سے عرب ملکوں کی شن چکی ہے۔ لاز ما بہی ہے کداسرائیل سے قادیانی مشن ختم کیا جائے اور وہ تمام افراد والی بلالئے جائیں جو وہاں کام کررہے ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ یہ فرض حکومت انجادم دے گی یا قادیانی جماعت خود اپنے مشن کو واپس بلالے گی۔ جیرت ہوتی ہے کہ یہ خوصت پاکستان نے تو اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کئے۔لیکن قادیانی خلافت کا تبلیغی مشن اسرائیل میں برابر کام کررہاہے اور بیا جازت نامداس کو نہ جانے کس نے عطاء کیا ہے۔

ارباب اختیارکوکم از کم اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے کہ قادیانی مشن مختلف مما لک میں اسلام کا نام لے کرکرنل لارنس کے فرائض تو انجام نہیں دے رہے ہیں؟

(بفت روزه چنان لا بورج ۲۰ ش۲۲ بمورند ۲۹ رئن ۱۹۶۷ م

#### ۱۳۰۰۰۰ کبابیر میں جشن مسرت

ایک فبرآئی ہے کہ حیفہ کے نز دیک قادیا نیوں کا ایک گاؤں کہ ایبرنامی جبل الکرش کی
ایک بہاڑی پرواقع ہے۔ یہ گاؤں ابتداء سے ہی اسرائیلی علاقے میں ہے۔ اس گاؤں کے قادیا نی
باشندوں نے اسرائیل کی فتح اور عربوں کی عارض فلست پر کہا پیر میں جشن مسرت منایا اور چراغاں
کیا۔ کیا بی فبر ارباب حکومت کے کانوں تک پیٹی ہے اور کیا دنیائے اسلام کی سب سے بردی
حکومت پاکستان نے اس فبر کے مالہ وماعلیہ پرغور کیا اور اس کی تصدیق کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ
اس فبر کی تصدیق کی جائے اور اگریے فبر کے ہوتو اس کارڈشل کیا ہوگا۔

( بفت روزه چثان لا بهورج ۲۰ بش ۳۱ بمورند ۱۳۱ جولا کی ۱۹۲۷ء )

# ۵ا.....انگلتان میں مرزائی مثن

ہم خدااوررسول کے نام پرصدر مملکت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دل وہ ماغ کے مسلمان آفیسر کو جو سچے العقیدہ ہونے کے علاوہ ان کامعتمد ہو۔اس امر کی تحقیق کے لئے مقرر کریں کہ:

ا ...... قادیانی جماعت کا جومش انگلتان میں کام کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو مرزائی بنار ہاہے یا انگریزوں میں تبلیغ اسلام کے نام پراپنے اغراض مشؤ مدکا کھڑاگ رچا کے بینیا ہے۔

کتنے آگر ریز مسلمان یا مرزائی ہوئے ہیں۔ پیچ اعداد سے حقیقت کھل جائے گی۔

سسس مرزائی مشن کی اس جارحیت سے تنگ آکر انگلتان میں مقیم مسلمانوں نے انٹر پیشن تبلیغی اسلای مشن قائم کیا ہے۔ ایک برطانوی نثر ادمسلمان کرتل کا وہاں کے اخباروں میں بیان چھپاتھا کہ قادیانی مشن کی دھوت اسلام دوغلہ ہے اور بیدوغلہ اسلام ہمیں اس لئے منظور نہیں کہ برلش میوزیم سے جوسیاس ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں برطانوی حکمرانوں نے مسئلہ جہاد کی تعنیخ اور مسلمانوں کی وحدت میں تفریق کے لئے مرزاغلام احمداوراس کی سیاسی امت کو پیدا کیا تھا۔ ہم انگلتان کے باشندے اپنے ہی خودساخت سیاسی نبی پر کیونکرایمان لا سکتے ہیں۔ جب کہ پاکستان اور ہندوستان سے ہماری حکومت کا دورلد چکا ہے۔ اس کے بعدتو اس نبی کوبھی لد جانا چا ہے تھا۔

#### ١٦.....خليفه ثالث كاعزم يورپ

مرزائی امت کے تیسر نظیفہ مرزاناصراحد ۲ رجولائی ۱۹۲۷ء کواپنے داج ہون سے یورپ کے لئے روانہ ہوگئے۔ حسن طن بری اچھی چیز ہے۔ لیکن سوال بدہ کہ انہیں اوران کے ساتھ افراد کی ایک جماعت کواس نازک مرحلہ میں سفر یورپ کی اجازت دی گئی ہے تو اس کے ساتھ دیجھی غور کیا گیا ہے کہ چو ہدری محمد ظفر اللہ خان بھی لندن میں ہیں۔ اوھر پلانگ کمیشن کے دئی چیئر مین مسئرا یم ایم احمد بھی چار ہفتے کے لئے سرکاری دورے پر چلے گئے ہیں۔ مسئرا یم ایم احمد بھی چار ہفتے کے لئے سرکاری دورے پر چلے گئے ہیں۔ مسئرا یم ایم احمد بھی اس نبوت ہی کے فرزند ہیں۔ ہماری گذارش اتن ہے کہ اس امرکا ضرور خیال رکھا جائے کہ ظلفہ ثالث کی ملاقاتیں کس رخ پر چلتی ہیں۔ وہ کن کن لوگوں سے ملتے ، ان کے لئے کیا انتظام کئے جاتے اور الک وقوم کے مفاد کو کھو ظرم کھر عرض کیا گیا ہے۔ آواز حقیر سمی ، لیکن درد مندانہ ہے اور ملک وقوم کے مفاد کو کھو ظرم کھر عرض کیا گیا ہے۔ (ہفت روزہ چنان لا ہورج ۴۶ ش ۲۸ مورف ارجولائی ۱۹۲۷ء)

#### ∠ا.....ب<sub>ە</sub>رائتى بند كرو

ڈنمارک کے دارالحکومت کو پن بیٹن میں مرزائیل (اسرائیل کے شرق وسای ہم زلف) نے چھٹی مجد ضرار تعمیری ہے۔ اس سے پہلے پانچ مجد س ایک لندن میں ایک ہالینڈ میں، دوم خربی جرشی میں اور ایک سوئٹر لینڈ میں چل رہی ہیں۔ ان کے نام خانواد کا مرزائیل سے باہر کسی اور کے نام پڑ ہیں۔ صرف انہی کے نام پر ہیں۔ ڈنمارک کی مجد کا نام مرزاغلام احمد کی ہوی لفرت جہاں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مرزاناصر احمد نے آج کل سیاسی مشن پر پورپ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس کا افتتاح فر مایا ہے۔ مرزاناصر احمد نے آج کل سیاسی مشن پر پورپ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس کا افتتاح فر مایا ہے۔ (الفنس اور نہ کوئی اعتراض ہے۔ البتہ ان الفاظ سے ہوئی ہے۔ ہمیں اس روداد سے کوئی دلچپی نہیں اور نہ کوئی اعتراض ہے۔ البتہ ان الفاظ سے ہوئی ہے۔ ہمیں اس روداد سے کوئی دلچپی نہیں اور نہ کوئی اعتراض ہے۔ البتہ ان الفاظ سے ہمارے دل ود ماغ کوفت محسوس کرتے ہیں کہ: ''اس مجد کا نام حضرت ام المؤمنین کے نام نامی پر محبد نصرت جہال رکھا گیا ہے۔'' نصرت جہال ام المؤمنین کے نکر ہوگئیں؟ پاکستان کے نوکروڑ

( بمفت روز ه چثان لا مورج ۴۰، ش ۳۱، مورخه ۳۱ جولا کی ۱۹۲۷ء )

## ۸۱....مرزائی اور چٹان

مرزائیوں کی عادت مترہ ہے کہ مسلمانوں کے تعاقب سے بھا گے وقت حکومت کی آڑھیں چلے جاتے اور ترپ کے پیوں کولگا کرخود بی جمالو کی حثیت سے تماشائی بن جاتے ہیں۔

آ ٹھیں چلے جاتے اور ترپ کے پیوں کولگا کرخود بی جمالو کی حثیت سے تماشائی بن جاتے ہیں۔

ملاز مین اپنی اپنی جگہ شت باندھ رہے ہیں۔ ہم ان سے غافل ، حکومت کو بیتا تر دیا جارہا ہے کہ ہم نے گویا فرقہ واریت کے ساز سے کوئی نغمہ اٹھایا ہے۔ اپنی جماعت سے بیکہا جارہا ہے کہ چٹان ہی واحد آ وازرہ گئی ہے۔ جس سے ہمیں گزند پہنچ سکتا ہے۔ لبندا جس طرح بھی ممکن ہواس کوختم کرانے واحد آ وازرہ گئی ہے۔ جس سے ہمیں گزند پہنچ سکتا ہے۔ لبندا جس طرح بھی ممکن ہواس کوختم کرانے کے لئے اعضائے حکومت کو آ مادہ کیا جائے۔ چنانچ ان کے مختلف چرے مختلف درواز وں پر دستک دے رہے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق چٹان کی شدرگ پر چھری رکھوانے کے لئے انفضل نے اپنے اثر درموں کومترک کردیا ہے۔

فرض سیجئے مرزائیت کی خوشنودی کے لئے چٹان کسی احتساب کا شکار ہو جاتا ہے اور الفضل کو بگٹٹ چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا پیدملک وقوم کی خدمت ہوگی؟ قلم ندر ہازبان ہی ۔ مرزائیت نے بید کیوں کر باور کرلیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دینی احتساب سے محفوظ رہ سکتی ہے اوراس طرح اس کے سیاسی عزائم کو آب وداندل سکتا ہے۔ ناممکن!

( ہفت روزہ چنان لا ہورج ۲۰ بش ۲۸ مور خد ۱ ارجولائی ۱۹۲۷ م

#### ١٩.....قادياني ڏھولڪ اور.....؟

قادیانی پریس، بالخصوص اس کا لا ہوری لے پالک جس نظے لہجہ میں ایڈیٹر چٹان کو گالیاں دے رہاہے۔ہمیں اس پرجیرت نہیں بیمرز اغلام احمد قادیانی کی خلقی سنت ہے۔گذارش میہ ہے کہ مغربی یا کستان کی پریس برانچ ضرور پڑھا کرے۔ ہمیں ریجی معلوم ہے کہ جس وزیر کے پاس ریمکمہ ہے وہ ہمارے بارے میں خوش مائے نہیں اور ہمیں بھی اس کے بارے میں حسن ظن نہیں۔لیکن ہم اس محکمہ کے دوسرے تمام افسروں ہے حسن ظن رکھتے ہوئے بیرعرض کر نہیں جن بجانب ہیں کہ وہ اب واہجہ کونوٹ کرتے **جائیں اور غداق سلیم سے فیصلہ کریں کہاس نبوت کی تحریر میں متانت ہے یا ہم ایسے حلقہ بگوشیاں ختم** 

المرسلين كالب ولهجه شريفانه ہے۔ ہم نے ہمیشم محسوس کیا کہ جب ہمارا قلم ترکی برتر کی چلا ہے تو پھر خفتگان بیدار نے کروٹ لی ہے۔ بیاصول غلط ہے کہ ہم مرزائیت کاعلمی اور دین محاسبہ کریں اور بیلوگ نظی گالیاں دیں اور جب ہم انہیں گالی ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں تو حکومت میں مرزائی اثرات جارے خلاف استعال ہوں۔

ے۔ مرزائیوں سے ہمارا کوئی شخصی یا جماعتی تناز عزمیں۔ ہماری گذارش میہ ہے کہ: مرزائی اینی مصنوعی ثبوت کے کارو پار کو بند کریں۔ورنہ مسلمانوں سے الگ ہوجائیں۔ .....1

مرزائی اسلام کی مقدس اصطلاحات کواستعال نه کریں۔مثلاً اپنی عورتوں کوامہات .....r

المؤمنين ياسيدة النساء ناتهي باس ہے ہمارا خون کھولتا ہے۔

مرزاغلام احمد کی دشنام آلود کتابیں ضبط کی جائیں۔ ۳....

` زنده جاوید ہیں۔

مرزائیوں کو تبلیخ اسلام کے نام پر کوئی زرمبادلہ نہ دیا جائے۔ ۳....

۲۵ رجون الفضل کے شارے میں کسی قاضی محمد عبداللہ کے بیار بڑنے کی خبر چھپی ۵....۵

ہے۔ کہاہے کہ وہ حضرت سیح موعود علیہ السلام کے ۱۳۳ صحابہ میں سے تھے۔ انا للله

وانيا اليه راجعون! كيابياسلام كي مقدس روايتون اوراصطلاحون بردُ اكتبين -

ہارا دعویٰ ہے کہ قادیانی امت ایک سیاسی جماعت ہے جومقتدراعلیٰ کی رائے کوسوار اعظم کے خلاف زہر آلود کرنا اپنادھرم مجھتی ہے۔

ہم ہرجگہ ثبوت دینے کو تیار ہیں لیکن ہمیں طرح طرح کی گالیاں دی جارہی ہیں اور المیں کوئی ٹو کتائیس ہمیں قادیانی حکام کی لیپایوتی معلوم ہے۔ جہاں تک جاراتعلق ہے چٹان

مك جائے ، شورش كاشميري فنا جو جائے ۔ اس كى اولا دكوفتم كرديا جائے ـ ليكن ہم رسول ، اہل بيت اور صحابہ کے بارے میں ان کی مجوز ٹری نقلیں ایک لحظہ کے لئے بھی سٹیس سکتے ۔ نزع تک یہی ہوگا۔ مرزائیوں کے تعاقب میں ظفرعلی خان، علامہ اقبال اور سیدعطاء الله شاہ بخاری کی روحیں ( مغت روزه چنان لا بورج ۲۰ ش ۲۷ مورند ۱۳ رجولا کی ۱۹۲۷ء )

www.besturdubooks.wordpress.com

#### ۲۰....ا قبال کے بیگلا بھگت

علامہ اقبالؓ نے عمر مجرشا ہینوں کی آرزوکی اور نوجوانوں کومرد کامل کے اوصاف پیدا كرنے كى دعوت دينے رہے۔ انہيں عقاب اس لئے عزيز رہاكم آ زاوفضا ميں اڑتا بلند پرواز ہوتا، مردہ شکارنہیں کھا تا،آ شیال نہیں بنا تا اور پر ندول میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کیکن اقبال کے نام پر جن لوگوں نے اکیڈمیاں بنالی ہیں ان میں بگلا بھگت زیادہ ہیں۔ بلکہ یوں کہتے کہ اقبال ان بگلام کھنتوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ہمارے سامنے کراچی کی مجلس اقبال کا وہ مطبوعہ کتا بچہ ہے جس میں تین چوتھائی اشتہارات باتی رطب ویابس ہے، یا پھرخاص دوستوں کا چرچا کرنے کے کئے اقبال کے ملفوظات دو تین پرانے خطوط اور ایک کتاب سے اقتباس اس میں ہے کیا؟ علامہ ا قبال کھاتے کیا تھے؟ بینیتے کیا تھے؟ انہوں نے ساری زندگی میں تین دفعہ کوٹ پہنا علی بخش ان کے لئے موٹا حجموثا خرید لاتا تھا وغیرہ۔علامہ اقبالؓ کے حقیقی دوستوں کا بیان ہے کہ اس کا نوے فیصد حصہ غلط ہے اور جن صاحب نے علامہ اقبالؓ کے کوٹ کی روایت بیان کی ہے وہ علامہ اقبالؓ کے ہاں جاہی نہیں کتے تھے کہی ایک آ دھ پھیراڈ الا ہوتو الگ بات ہے اور اگرید درست بھی ہوتو رطب ویابس پرروپییضا کع کرنے سے فائدہ۔ آ رٹ پیپر کا بے ڈ ھنگامصرف ہے۔ سیجے مصرف تو ا قبال کے افکار کی تر دیج واشاعت ہے۔جس سے بگلا بھگت بھاگتے ہیں۔کیاان لوگوں کوعلم ہے کہ مرزائی امت کی دونوں شاخییں علامہ اقبالؒ کے خلاف، یا وہ گوئی میں منہمک ہیں اور بگلا بھُگت

اپنے گریز و فرار سے ان کی تقویت کا باعث ہور ہے ہیں۔
لا ہوری پارٹی کے ایک ماہنامہ'' روح اسلام'' نے مئی کے شارے میں مرز اغلام احمد
قادیانی کے دفاع میں علامہ اقبال کے زمانہ طالب علمی کی ایک نظم شائع کی ہے۔ بیقم خودساختہ ہی
نہیں بلکہ چھپھسی ہونے کے علاوہ لغوجھی ہے۔ اس تیم کے شوشے چھوڑ نا مرز ائیوں نے اپناوظیفہ
حیات بنالیا ہے۔لیکن بگلا بھگت کے کا نول پر جوں تک نہیں ریگتی کوئی صاحب دل اس پر روشیٰ
ذالیں گے کہ گریز و فرارا وراغراص اجتناب کی وجہ کیا ہے؟

( ہفت روز وچٹان لا ہورج ۲۰ بش۲۲ ،مورخه ۲۹ نرسکی ۱۹۶۷ء )

### ۲۱.....نقل كفر، كفرنباشد

اختساب محوخواب ہے۔ لہذا مرزائیل بگشٹ ہے۔ مجلس خدام الاحمدید کے ترجمان ماہ نامہ خالدر بوہ کے ثمارہ جولائی ١٩٢٦ء میں مرزاغلام احمد کے ' چیثم وچراغ'' اور خدام الاحمدید کے مدرمرزار فیع احدی ایک تقریر شائع ہوئی ہے۔ خبریہ ہے۔خالدر بوہ ۱۳ ارجولائی ۱۹۲۱ء "ہمارا مقصد ریہ ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے محمد بیدا کریں

دنیا کی نجات محمدیت میں بی ہے۔

قائدین اصلاع ہے محتر مصاحبزادہ مرزار فیع احمد صاحب صدر مجلس خدام الاحمدید کا خطاب' نعوذ باللہ! اس گستاخی کے بعد کوئی حد گستاخی کی رہ جاتی ہے؟ صرف امتماع نظیر کی بحث پر آج تک علائے بریلی نے جمتہ الاسلام مولا نامحہ قاسم نا نوتو می پراپنی نیام خطابت سے تکفیر کی گوار تھنچے رکھی ہے۔ حالانکہ واقعہ صرف اتنا تھا۔

مولاً نا قاسم نا نوتوی سے دریافت کیا گیا کہ: ''اللہ تعالیٰ کو ہر باب میں قدرت کا ملہ عاصل ہے۔'' فرمایا:'' بے شک۔'' پوچھا گیا:'' تو کیا اللہ تعالیٰ دوسرامحمہ پیدا کر سکتے ہیں؟''

م ں ہے۔ کر ہیں، سب سب سے پہلے ہیں، و سی مدحان دوسر مدیدہ رہے ہیں۔ جواب دیا:''اللہ تعالی دوسرامحہ پیدا کر سکتے ہیں۔انہیں قدرت کا ملہ حاصل ہے۔لیکن اب وہ دوسرامحہ پیدانہیں کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت ختم کر دی اور ان کی ذات سلسلہ انہیاء کی آخری جمت ہے۔''

بس، اس جواب پر آج تک، دیو بند کے اس عظیم وجود کو ہریلی کے کمتب فکرنے قہر وغضب کا نشانہ بنار کھا ہے کہ اللہ تعالی محم کی نظیر ہی پیدانہیں کر سکتے ۔مولانا قاسم نا نوتو گ نے بیا کہا کیوں؟

چونکدد یو بنداوراس کے بانی بہآل اجنبی ہیں۔ آئیس کوئی طاقت عاصل نہیں۔ اس لئے ان کے خلاف سیاس قبر پیدا کیا گیا۔ مرزائیل طاقتور ہے۔ لبندااس کے ترجمان ہردین قدغن سے آزاد ہیں۔ حوصلہ ملاحظہ ہوکر مرزائیل نے چھوٹے چھوٹے محمد پیدا کرتا اپنا مقصد قرار دیا ہے۔ اس خوفاک جسارت کا جواز اوراس خطرناک گتاخی کی حد؟ انا للله و انا الیه داجعون!

کیامسئو کین کومعلوم نہیں بقول اقبال \_ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں

مرزار فیع احد نے اس تقریر میں اپنے داداابا مرز اغلام احدے متعلق کہاہے۔آپ کووہ مقام عطاء ہوا کہ رسول التعلق کہا ہے۔آپ کووہ مقام عطاء ہوا کہ رسول التعلق کے بعد سب انبیاء میں آپ کا بلند تر مقام طہرا۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد کے بعد اب دوسرا محمد نیس ہوسکتا۔ کیکن قادیانی جماعت چھوٹے چھوٹے محمد پیدا کرے گی۔

تفو برتوائ جرخ گردون تفو .....اور مرزاغلام احمرقادیانی سب انبیاء می بلندتر؟انا

( بغت روزه چنان لا بورج ۲۰ ش ۳۱ بمور خدا ۱۹۲۸ ولا کی ۱۹۲۷ و)

# ۲۲..... چیکنی داڑھی منفی چیرے

الفضل كالا مورى فرزند بے قابو ہوگیا ہے۔ ہر ہفتہ در نثین كے انداز میں گاليال پونج جار ہاہے۔ کوشش اس كى بدہ كہم اسے مندلگا ئيں اور وہ اپنی قیمت بڑھائے۔ قیمت لگ چکی ہے۔ سركارى اشتہار، مرزائی اداروں كى سر پرتى، پھر جہاں تہاں قاديانی بيشے ہیں اپنا صدقہ اور زكو ة اس كودے رہے ہیں۔ پر چەمفت تقسیم ہور ہاہے۔ افسروں، جموں اور دوستوں كے ہاں حقے كى نے بنا ہوا ہے۔

غرض بوب جام کوجو چاہیے تھا مل گیا۔ سکت کہاں؟ کہ بتا شوں کی طرح بٹتا رہے۔ خواہش یہ ہوگی کہ روٹیاں تو ڑتا رہے۔ سوقست جاگ اٹھی ہے۔ ہم اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اسے کھنیس کہیں سے ۔ آ موخد و ہراتا رہے۔ جواب اس کودیا جاتا ہے۔ جس کی عزت یا حیثیت ہو۔ براک پرسرا پڑھنے سے کوئی شخص معزز نہیں ہوجاتا۔ ہاری المرف سے کھلی اجازت ہے۔ شوق سے بکتے رہنے ۔ بلکہ نہنا سے ۔ ذراز ورسے نہنا ہے۔ آپ کے منت ہے۔

جس فخض کی آ کھ کا پانی مرچکا ہواس سے مختلف زبان کی توقع ہی عبث ہے۔ اس طا کفہ کا انحصار ہی دشام ہے۔ جس کی دم اٹھائی اوہ، جسے پایا ٹھگ، کھال اوڑی بال رو کھ، کھے کون؟ کہآج کے تھیے آج ہی نہیں جلا کرتے۔ پیچوان کا دھواں ہے اڑنے دو۔ اختر بختر کھول رکھا ہے۔ پیچکا عبدالسلام خورشید کے ہاتھ میں ہے۔ ڈور کی چنی مرزا بنو کے ہاتھ میں۔ مرزا کدال پشت پر ہیں۔ مرزا چڑیا کھونٹیوں میں پانی اتار رہے ہیں۔ مرزا جمر جمری کی شد پر وتا دی اور سہ تادی تکلیں بڑھار کھی ہیں۔ غرض ہر چکی داڑھی ان کے ساتھ ہے۔

جی ہاں گڈی اڑا تا مشکل نہیں۔ مرزائی الفن ہمیشہ ہی گئی ہے۔ ہم نے بچے گڑایا تو اس کنکوے سے نہیں۔ مرزار تکیلے اور مرزار سلے سے دودو ہاتھ ہوں گے۔ یہ بچارہ تو لنڈوری بن پنچھلا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کڑمیل روڈ کا ادھا کہدلیجئے۔ ادھر پیٹھا چھوڑا ، ادھرڈوریں زمین تک لئے آئیں گی۔ بھلاکانے چنگ میں بوتا کہاں کہ جمونگ سنجال سکے۔ ہم طرح دے رہے ہیں۔ لیکن یہ پرنالے کی طرح دھائیں دھائیں بہدرہاہے۔ ہٰدیان اس بری طرح اس کو چمٹا ہے کہ زبان لگا تار مغلظات آگلتی جارہی ہے۔ مثلاً ایکے اس نے گلیوں کی بوچھاڑ لگادی ہے۔ یہاں تک کہ وہ تمام محاورے، اشارے، کنایئے ملکے سیں اور رمزیں اڑائی ہیں۔ جن کے بارے میں ایک تقدراوی کا خیال ہے کہ میر ناصر نواب دہلوی نے عقد کی شرینی میں ساتھ کر دی تھیں۔ اس بازار کا خلجان عمو ما اس بے سرے کور ہا ہے۔ مالانکہ جس شہنی کا یہ پتہ ہے اس کی جڑیں چاوڑی سے پھل پھول لائی تھیں۔ گالی دینا شیوہ شرفاء میں نہیں۔ نہیاوی سے۔ جوابات استادی ہیں۔ چٹان نہیں۔ نہیں۔ نہیان اور جماز ہیں کیا۔ کوئی الی بات نہیں کی جو مض گالی ہو لیکن آپ کو دشنام کے سواسوجھتا ہی نہیں۔ آپ نے لکھا ہے۔ ''کوئی چنڈی داس یا پر بودھ آپ کو چار چھ ماہ کی خرچی سواسوجھتا ہی نہیں۔ آپ نے لکھا ہے۔ ''کوئی چنڈی داس یا پر بودھ آپ کو چار چھ ماہ کی خرچی دے کر مشکلار دیتا تھا۔'' میں جو گھوں کے اس انداز میں بھی جواب دیا جاسکتا ہے۔ لیکن میصافت نہیں سخافت ہوگی۔ خرچی ہی کا شوق ہے تو ر بوہ سے رجوع کیجئے اور مبشر اولاد سے بوچھ کر فرما سے کہ مہدی موجود جب دوسری شادی کے لئے دبئی تشریف لے گئے تھے تو بحوالہ تاریخ احمہ یہ سے کہ مالی کی بہت کی گر ہیں گھائی جا کہا ایک نبی کی شادی سے کہا تعلق تھا؟ موافظ حام علی اور لالہ ملا وامل کو ساتھ رکھا تھا۔ ان لالہ ملا وامل کا ایک نبی کی شادی سے کہا واس میں کے بیا تعلق تھا؟ موافظ حام علی اور میں خور کیجئے۔ معانی کی بہت کی گر ہیں گھائی جا کمیں گی۔ ہم سے نہ کہلوا سے جہا وامل کو ایک کر بیں گھائی جا کہا گیں گی۔ ہم سے نہ کہلوا سے جہا موافل کی بہت کی گر ہیں گھائی جا کمیں گی۔ ہم سے نہ کہلوا سے جہا موافل کو میں میں سے بیا سے نہ کہلوا سے جمانی کی بہت کی گر ہیں گھائی جا کہا گیں گیا۔ بیا شعری سے نہ کہلوا سے جمانی کی بہت کی گر ہیں گھائی جا کمیں گیں۔ بی کی شادی سے نہ کہلوا سے جہاں گی بہت کی گر ہیں گھائی جا کمیں گی۔ جم سے نہ کہلوا سے جمانی کی بہت کی گر ہیں گھائی جا کمیں کی سے نہ کہلوا سے جمانی کی بہت کی گر ہیں گھائی جا کہا گیا گیا۔ بیا سے نہ کہلوا سے جمانی کی بہت کی گر ہیں گھائی جا کہا گوئیں کی سے نہ کہلوا سے جمانی کی بہت کی گوئیں کی سے نہ کہلوا سے جمانی کی بہت کی گھائی جا کہائی کی بہت کی گوئیں کی بھوئی جا کہی کی سے کہلو سے کہائی کی بھوئی جا کہ کی کی خور کی کی بھوئی کی کی کر بھی کی کی کھائی کی کر بھوئی کی کی کوئی کی کی کر بھوئی کی کر ب

زبان استعال نہیں کرسکتے جوآپ کے سلطان القلم کی زبان ہے؟ البتہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھئے کہ ۔۔ ہم مجھی منہ میں زبان رکھتے ہیں

چنیوٹ میں ایڈیٹر چٹان کی تاریخی تقریر ہے آپ کو قراقر اٹھا۔ آپ نے گالیاں دیں۔ہم نے انٹماض کیا۔ آپ نے ہمارے انٹماض کواپنے لئے حیاتین سمجھا اورغز انے لگے۔ہم نے پھربھی مندندلگایا۔ آپ نے نگی گالیاں بکیں ہم نے معذور سمجھا کچھ نہ کہا۔

محسوس ہوتا ہے آپ شرفاء کی زبان ہی نہیں سیجھتے۔ اچھا صاحب! اور گالیاں دے
لیجے۔ جی بھر کر دیجئے۔ بہتی مقبرے پر فاتحہ پڑھ کرالا پے۔ چثم ماروثن چثم ماشاد، کین ہم نے
دبلی کے میرٹوٹروکا تانابانا کھولاتو نہ صرف فرچی کامنہوم آپ کے ذہن پراچھی طرح نقش ہوجائے
گا۔ بلکہ ربوہ کی اقلیدی شکلیں بھی دانت تکوں دیں گی۔ خداجائے آپ س کھونٹے پرناچ رہے
ہیں؟ ضرورنا چے اس کھونٹے پر! یکھوٹٹا آپ ہی کے لئے ہے۔ دبلی مرحوم کامحاورہ ہے۔
ہیں؟ ضرورنا چے اس کھونٹے پر! یکھوٹٹا آپ ہی کے لئے ہے۔ دبلی مرحوم کامحاورہ ہے۔
سیاں بے کوتوال اب ڈرکاہے کا

لیکن جس نبوت یا خلافت کوآپ جیسے قلکار (بروزن اداکار) ال جا کیں اس کی ہڈیال بھی چننے لگتی ہیں۔ عز تیں برابر کی چیز ہیں۔ اپنی زبان، اپنے قلم، اپنے الفاظ، اپنی نگارش غرض ایک ایک چیز بین خرات کی طرح گفتگو کیجئے۔ ہم نے چھیڑا تو آ قایان ولی نعمت سے شکایت نہ کیجئے گا۔ اس وقت تو آپ بے تواکا سونٹا ہے پھرتے ہیں۔ نہ بروں کا ادب نہ چھوٹوں کی لاج۔ ہم نے قلم اٹھایا تو پھر لیکی اور ملائی کی طرح زم زبان نہیں چلے گی۔ اصطبل میں بند ھے رہیجے آپ کی کون می چیز چھی مور کی ہے کہ آپ مور پھی تاج پراتر آ سے ہیں۔

احرار کانام وضوکر کے لیا کیجئے۔ آپ کوسا لک صاحب کا درد بھی اٹھا ہے اور آپ نے ایک فرضی خط میں مٹلی فرمائی ہے۔ خورشید سلمہ کو بھی ہم مشورہ دے چکے ہیں۔ آپ ہے بھی گذارش ہے کہ سالک صاحب کی نمائندگی نہ کیجئے۔ انہیں قبر میں آ رام کرنے و بیجئے۔ ہم نے سالک صاحب کا ذکر کیا تو اس لئے کہ شائد جیئے کو غیرت ہواور بات کے احر ام میں ان کے دوستوں کا ذکر کرتے وقت ادب کو لمحوظ رکھے۔ بکنا ہے تو ہمارے خلاف بکئے۔ خوب بکتے ، کھل کے بکئے۔ غصما یڈیٹر چٹان پر ہے گالیاں مولا نا آزاد گودے رہے ہو۔ مولا نا جسین احمہ پرزبان کھو لئے سے فصما یڈیٹر چٹان پر ہے گالیاں مولا نا آزاد گودے رہے ہو۔ مولا نا آزاد وہی ہیں جن کے آستانہ پر آپ تو بیان کے بہتی مقبرے کی حفاظتی ہیک یا گئے دبلی گئے دبلی گئے تھے۔ مولا نا جسین احمہ کی ہٹک کر کے قادیان کے بہتی مقبرے کی حفاظتی ہیک یا گئان کا ناجا کر فائدہ نہ اٹھا ہے۔ آپ کا اس سے کیا تعلق ؟ کسی قادیانی کا نام لیس قبلے جو تو کر کی پاکستان میں شامل تھا۔ صف اول، صف ٹائی یا صف فائی یا صف فائی یا صف فائی یا کہ نائے دبلی کے کھٹ پر کسی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا؟ قادیانی لیگ کا نام لیس قویوں میں تو ای ہوا ہے۔ اول ہے۔ مسلمان ہوگیا ہے۔

ادیاں بیت ہا ہے۔ ویوں موں ہوں ہے، بوجہ سمان ہو بیا ہے۔
الفضل کے لا ہوری فرزند نے اسک پر بودھ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جناب والا منہ نہ
کھلوالئے۔ بودھ گورداسپور کے حلقہ ہے جس میں قادیان بھی ہے شروع سے صوبائی اسمبلی کے
ممبر جیں۔ آپ انہیں سلسل ودٹ دیتے اوران کی وزارتوں سے مستفید ہوتے رہے جیں۔ آپ
کا بہتی مقبرہ ان کی طفیل بچاتھا۔ تفصیلات درکار جیں؟

آپ کا یکی ابجدر ہاتو سب کھے حاضر کر دیا جائے گا۔ اصل مطالبہ ہمارا آپ سے بیہ کے حاضر کر دیا جائے گا۔ اصل مطالبہ ہمارا آپ سے بیہ کہ خود کہ ہمارے برزگوں کے نام ادب سے لیجئے۔ ورنداس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ خود کا شد یودے کا ایک ایک فروچھانی ہے یاچھاج!

ر بوہ والو! علامها قبال "سیدعطاء الله شاہ بخاری اورمولا تا ظفر علی خان کا تام ادب سے لو ادب سے! ورنہ بے بینیدے کے بدھنو ہتمہارے شیکر ہے بھی ہو سکتے ہیں۔

حدے کہ جب بھی ان سے سیدھا سادا سوال کیا جائے اس امت کا سارا کنبہ بدگوئی پر
ار آتا ہے؟ انہیں اپنی آ بروزیادہ عزیز ہے؟ اور کوئی شخص آ برونہیں رکھتا؟ ہرایک قلمکار کے خط
وفال ہمیں معلوم ہیں ۔عبدالسلام خورشید آج اس شمیر یکل سمپنی کا لیے بیک سنگر ہے۔ لحاظ اس
وقت تک ہوسکتا ہے جب تک اس کلال کی زبان حدود میں ہو۔ اب اگر زبان بدرنگ ہوگئ ہے تو
اس کی گراریاں درست کرنا ہمارا فرض ہے۔

( بفت روز وچنان لا بورن ۲۰ ش ۲۹ مورند مارجولا كي ١٩٦٧ م)

#### ٢٣....كاك لينذيار ذك كماشة

کیا ہندوستان کی پاکستانی سرحد پر کسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کررہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں اور بھی نہیں۔سترہ روزہ جنگ میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی فضائیہ نے جن ہوائی اڈوں کونشانہ بنایا ان میں پٹھان کوٹ کا ہوائی اڈہ بھی تھا۔ جو قادیان سے ہم آغوش ہے۔ پھر وہاں قادیانی است کے ۳۱۳ درویش کس طرح رہے؟ اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت کیونکر لی ؟

آج تک ربوہ کی خلافت نے اس کی صراحت نہیں گی۔ اگر حکومت پاکستان کو مرزائی امت نے بیتا ثر دے رکھا ہے کہ ان کا وہاں رہنا پاکستان کے لئے مفید ہے تو معاف کیجئے ہندوستان کی حکومت انا ٹری نہیں اورا گرہندوستان کی حکومت انہیں اپنے لئے مفید بھی ہے تو ربوہ کا دوغلہ نظام سیای گرانی کا مستحق ہے۔

مشرقی پنجاب بین مسلمانوں کے لئے کوئی جگہنیں۔ کیکن قادیان بین ۱۳۱۳ مرزائیوں کامستقل قیام اور بوہ سے ان کارابطہ جانبین میں سے س کے لئے مفید ہے؟ اندریں حالات یہ بات اور بھی خطرناک ہوجاتی ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن نمبرائیک ہے۔ ایک دشمن ملک میں ایک سیاسی خلافت کے بیروؤں کا قیام یا تو سیاسی کہہ کمرنی ہے یا پھر سیاسی معہ جس کو اندریں حالات کی کرنا از بس ضروری ہوگیا ہے۔

غور فر ما ہے! بھارت جاری کٹا چھنی اور شدید کٹا چھنی کیکن مرز اکی مثن کو ہندوستیان

میں قیام کی اجازت دولت مشتر کہ کا فیضان ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمات کا صله اور چو مدری ظفر اللہ خان کے رسوخ کاشعیدہ؟

عربوں کا اس وقت خونخوار دعمن کون سا ہے؟ اسرائیل کسی اسلامی ملک نے دینی غیرت کے پیش نظر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نداسرا بل میں کوئی مسلمان رہ سکتا ہے۔ جن عربو ک کی مسلمان رہ سکتا ہے۔ جن عربو ک کی مسلمان رہ سکتا ہے۔ جن عربو ک کی مسلمان رہ سکتا ہے۔ جرم ان کا بیہ ک کی میرز مین ہے۔ انہیں چن چن کر اس مقدس سرز مین ہے کہ اسرائیل میں قائم ہے کس غرض کے جمع کر باتھ کا کم کم پڑھتے ہیں۔ لیکن قادیانی مشن ہے کہ اسرائیل سے تعلق قائم نہیں کئے اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی مشن کسی اجازت سے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے؟ کیا ان یہود یوں کو دعوت دینے گیا ہے جوائی مملکت کو متحکم کرنے کے لئے تمام عصبیتوں سے تحت وہاں! کھٹے ہیں۔

ایک دفعہ نہیں باربار غور سیجئے قادیانی مشن کو ہندوستان میں کھلی چھٹی ہے۔ وہاں
پاکستان کی شدرگ پر ببیٹھا ہے۔ ادھراسرائیل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے۔ ابسوال یہ ہے کہ
پاکستان کے خلقی دشن بھارت اوراسلام کے خلقی دشن اسرائیل سے۔ قادیانی مشن کا عقد کس نے
باندھا؟ ہماری معلومات کے مطابق اسرائیل میں قادیانی مشن صیبونیت کی دما فی تربیت حاصل
کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اور کون می غایت ہو سکتی ہے۔ کیا یہودی
مرزاغلام احمد کو نبی مان لیس مے۔ جنہوں نے سے علیہ السلام کو بھائی پر کھنچوایا اور جس قوم کی فیطرت
میں اللہ کے حقیقی نبیوں کی نافر مانی کھمی گئی ہے۔ جس قوم کونبیوں کا قاتل کہا گیا کیا وہ قوم سے کی بیروہوگ ۔ ناممکن!

تو پھران عربوں کومسلمان بنانے کے لئے بیمشن قائم کیا گیا ہے جومحفظ کے حلقہ بگوش ہیں۔عرب محفظت کومچھوڑ کرغلام احمد کے تنبع بن جائیں گے۔ ناممکن!

ظاہر ہے کہ قادیانی امت اور اس کے مختلف مٹن یا تو سکاٹ لینڈیار ڈے گماشتوں کی حیثیت سے مختلف ملکوں میں کام کررہے ہیں یا پھر دمضلے موجود '' کی تحریک پران کے دہاغ میں اپنی ریاست قائم کرنے کا جومنعوبہ نامرادی کے مرحلے طے کررہا ہے ریمشن اس کے تحت اپنا راستہ ہموار کررہے ہیں۔ حال ہی میں ایک قادیانی سول جج نے اپنے حلقہ احباب میں بیان کیا کہ نبوت کو طاقت بنے کے لئے مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ ولیکن

کی طرح ر بوہ قادیان کی خصوصیت قائم ہوجائے۔خلیفہ ٹالش کی وہی حیثیت ہوجو ہز ہولی نس پوپ کی ہے۔ پوپ کے سفراء مختلف ملکوں میں ہیں۔ ہم اپنے مختلف الملکی مشز یوں کی یہی حیثیت جائے ہیں۔

ملاحظ فرمایا آپ نے ؟ افسوس ہے کہ حکومت ابھی تک اس جماعت کے سیاسی ارادوں کا جائز ہنیں لے رہی ہمیں اس کے وجوہ معلوم ہیں اور ہم میر بھی جانے ہیں کہ اس امت کے افراد ،حکومت کوان لوگوں سے سلطر حبر نظن کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوان کی شدرگ پر ہیں اور جواس سیاسی امت کے خدو خال کواچھی طرح بیجانے ہیں۔

ٹائن بی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی اس وقت فتح کے نشہ میں ہیں لیکن ان کا یہ نشہ جلد اتر جائے گا۔ پھر انہیں خمار ٹو مح ہی ابکا ئیاں آئی شروع ہوجا کیں گی۔ تب وہ عربوں کے محاسبہ سے پہنیں سکتے ہیں۔

یمی حالت قادیانیوں کی ہے۔ بے شک آئیس اس وقت رسوخ حاصل ہے۔ انہوں نے ملک کی سیاس فضاء سے فائدہ اٹھا کر اپنے بال ویر پھیلا رکھے اور شرلک ہومز کے جاسوی کرداروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تاہم ان کا خمار دیریانہیں۔ پاکتان کو ندان کے متنبی کی ضرورت ہے ندان کی خلافت درکار ہے۔ ندان کے مصلح موعود کی مخرگی پرایمان لا سکتے ہیں اور نہ خلیفہ ناصر کی آڑا نیں مطلوب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرزائی اپنے خدا سے معافی مانگیں۔ بارگاہ رسالت ما بالگاہ بین جمک جا کیں اور تو بہ کریں کہ انہوں نے حضور سرورکا کات مالیہ کی ختم المسلینی کے دامن پرمقراض رکھ کرخوفناک جسارت کی ہے۔ ورنہ یہ حقیقت نوٹ کرلیں کہ ان کی ریاست دوز نے کے سوااور کہیں قائم نہیں ہوسکتی ہے۔

صدر مملکت نے عربوں کے لئے جور پلیف فنڈ قائم کیا ہے۔ اس میں مرزائی امت نے بھی ۱۹ ابرار رو پیے بھیجا تھا۔ اس روپیے کی رسید کے ساتھ صدر کی طرف سے ڈپٹی سیکرٹری مسٹراے وحید نے جو خطا کھیا ہے الفضل ۱۹۷۸ جو لائی ۱۹۹۷ء کے صفحہ اوّل پر شرسر فی کے ساتھ چھیا ہے۔ اس خطا کا اصل متن آگریزی میں ہے۔ اردوتر جمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر سے پیرا کا ترجمہ ہے۔ اس صدر کو بیمعلوم کر کے خوشی ہوئی ہے کہ حضرت امام جماعت احمہ بینے اپنی جماعت احمہ بینے اپنی جماعت احمہ بینے اپنی جماعت احمہ بینے اپنی جماعت کے تمام ارا بین کو تحریک فرمائی ہے کہ وہ اس فنڈ میں دل کھول کر حصہ لیں اور دعا وَل پر بھی۔ زور دیں۔

ہمارا خیال ہے کہ بیز جمہ غلط ہے یا اس میں تحریف کی گئی ہے۔ صدر مملکت بھی اس جماعت کے سرخیل کو حضرت امام لکھنا پیند نہیں کریں گے اور نہ انگریزی خطوط میں اس طرح حضرت لکھا جاتا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ شیؤ سے غلطی ہوگئی ہویا کسی قادیانی نے قلم سے فائدہ اٹھالیا ہو۔ (چٹان)

# ۲۴....۲۰ مجمی اسرائیل

کرہ ارضی کی ہر عنوان سے تذکیل ہے قادیاں! مابین مندویاک اسرائیل ہے میرا یمی لکھنا کہ ربوہ کی خلافت ہے فراڈ خواجہ کونین کے ارشاد کی تعمیل ہے دم بریده مفتکی ، یک چیثم کل اس کا مدیر مصلح موعود کے الہام کی پھیل ہے الميه مرزاغلام احمد كى ام المؤمنين ہے کہاں قبر خدا؟ قبر خدا میں وھیل ہے گفتی اجمال ہے نا گفتی تفصیل ہے کیا تماشا پیمبر بن گیا عرضی نویس کاسہ لیسی کا حصارہ، مخبری کا زہر ناب ان سای مغیوں کے خون میں تحلیل ہے میرے رشحات قلم میں صور اسرافیل ہے قادیال والو قیامت ہول تمہارے واسطے ا پی تحریر میں اسلام کے عنوان سے شاعر مشرق نے جو لکھا ہے سنگ میل ہے میں نے جو پھر بھی لکھاہے قادیان کے باب میں يارة الهام ہے آوازهٔ جبریل ہے

(شورش کاشمیری)

( بقت دوزه چنان لا بورج ۲۰ بش ۲۱ مورند ۱۹۲۱ و کا ۱۹۲۱ و )

(نوٹ) یہاں پر''مرزائیل''نامی کتاب ختم ہوگئ ہے۔اس کے حوالہ جات کی تخر تاج – کے لئے چٹان کی فائل ۱۹۲۷ء ہے آغاشورش کا تمیریؓ کے جورشحات قلم سے ملے وہ بھی شامل کر دیئے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔(مرتب)

## ٢٥.....ظفر على خان اكادى كا قيام

پاکستان میں اس امر کا نوٹس مجھی نہیں لیا گیا کہ ایوان حکومت سے امداد حاصل کر ۔۔ یہ کے لئے پہال معمولی افراد کو بھی، تو می ہیرو، ادبی راہنماء، علمی شدد ماغ اور فکری پیشوا بنایا جارہ ہے۔ لئے پہال معمولی افراد کو بھی مند مات سرانجام دی ہیں۔ جن سے دین وادب او آئر ونظر کو فائد دی بنجا ہے وہ التراماً ملک وقوم کے ذہن سے خارج کئے جارہے ہیں۔ان کا تذکر وہا ہے ،

ایسے لوگوں نے زبان وقلم کے نرفے میں لے لیا ہے۔ جن کا اپنا وجود مشتبہ ہے اور جو روایات وسیاسیات میں بلاخوف تر دید، کرنل لارنس کی ہی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہاں سب سے زیادہ مظلوم وہ مخصیتیں ہیں جن کی عمریں برطانو می سامراج کے خلاف جدوجہد میں گزریں۔ جن کے عمری برطانو می سامراج کے خلاف جدوجہد میں گزریں۔ جن کے قلم سے حق کی اشاعت ہوئی۔ جن کا جہادافراد وافکار باطلہ کے خلاف رہا۔ جنہوں نے دین حقہ کے چراغ روشن رکھے۔ ان کی جگہ کون لوگ آگے آتے ؟ وہی لوگ جو اس جدوجہد کے زمانے میں پیدائی نہیں ہوتے تھے۔ جن کا قلم بازار میں فرو دخت ہوتا رہا۔ جن کی خد مات حکومت آگریزی کے حوالے تھیں۔ جنہوں نے تلیس کے فرائف انجام دیئے جو کمیروں کی حیثیت سے سرکاری نگارخانوں میں کورنش بجالاتے رہے۔ بیدا کی قومی المیداور کمی سانحہ سے بیا کی حادثہ اور فکری استہزاء ہے۔

علامها قبال کا تذکرہ کیا جار ہا ہے تو ان کامعاملہ دوسرا ہے۔ انہیں تشکیم کئے بغیران کوتاہ کاروں کی ویرانی ختم بی نہیں ہوتی۔ تاہم اقبال کو بھی نقب لگائی جارہی ہے۔ جوروپیہ سرکاری خزانے سے اقبال کے نام برقائم شدہ اداروں کوملتا ہے۔اس کامصرف سیح نہیں ہور ہا۔ کراچی کی مجلس اقبال میں ایک آ وہ سے قطع نظر سرے سے کوئی عالم ہی نہیں۔ وہاں کسی مخص کی بصیرت پر مجروسے نہیں کیا جاسکتا۔لا ہور کی بزم اقبال نے اقبال پر جو پچھشائع کیا ہے وہ ننا نوے فیصد ناقص ادھورا بدمزہ اور روح اقبال کے منافی ہے۔ مجلس اقبال کراچی، کے شائع کر دہ لٹریچ کا بیشتر حصہ افسوسناک ہے۔کسی مصنف مؤلف یا مرتب نے موضوع دمقصد کے علاوہ غور وفکر سے کام نہیں لیا۔ اقبالَ عمر بحرشا ہینوں کوسبق دیتے رہے۔لیکن ان کے افکار پر بگلا بھکت قابض ہو گئے ہیں۔جواقبال کے نام پرخود نمایاں ہونا جا ہے۔ یعنی اقبال کی آ ڑیمیں اپنے آپ کو چکانا جا ہے ہیں۔ان کا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں ۔حکمران علمی محاسبہ کرنہیں سکتے ۔وہ ان کے کشکول میں روپیہ ڈال سکتے ہیں۔ محاسبہ صرف اہل علم کر سکتے ہیں اور وہ مدت سے علم کے اس مذبح میں خاموش ہیں۔ جوافسر بھی ریٹائر منٹ کے قریب آتے اور اس کی توسیعی ملازمت کے دن بورے ، ہونے لکتے ہیں۔وہ اس متم کا کھڑاک رچا کر بڑعم خولیش دانشور مفکر بن بیٹیستا ہے۔ پھرامجمن ہائے ستائش ہاہمی کے ارکان اس کی شخصیت کو منفعتی تعریف و ثناء کے سانچ میں ڈھالنے لگتے ہیں۔ علامدا قبال کی اصل تعلیمات کے خلاف ایک زبردست تح یک باطنی طور پرشردع ہو چکی ہے۔اس کا ایک مرکز تو کرا چی کی مجلس ا قبال ہے جس نے اقبال کےمعنوی روح شناس پیدا کر کے بعض عجیب الخلقت لوگوں کے لئے رزق ومعیشت کا درواز ہ کھول دیا ہے۔افسوسناک پہُلو یہ ہے کہ

مرزائیت اقبال کے دینی کارناموں کو پس پشت ڈلوا کر ان کے ذاتی پہلوؤں یا صرف شعری کارناموں کو باقی رکھنا چاہتی ہےاوروہ بھی بدامر مجبوری۔ کیونکداس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اقبال کے فکری آثار دین سے لگا وَاور قادیا نی عقائد کے تعاقب کو بالکل ہی سبوتا ژکیا جارہاہے۔

ا قبال على بخش نہیں کہ ہرسال اس کی نمائش کی جائے یا اقبال کے نام پر چندمسیمہ جح کر لئے جائیں اور کہا جائے کہ انہیں اقبال سے دوستانہ قرابت رہی ہے۔ اقبال کے نام پرسب سے بڑا حادثہ بیہ ہے کہ ان کا بھینجا اعباز احمد مرز ائی ہے۔ وہ اپنے بچا کا نہیں مرز اغلام احمد کا تمتیع ہے۔ ذرااس سے مُفتاگو کر لیجئے۔ آپ محسوس کریں سے کہ وہ اقبال کے افکارکو کس حد تک تسلیم کرتا ہے۔ یہ کو یاروح اقبال سے ایک زبردست انتقام لیا جارہا ہے۔

ا قبال کے علاوہ اور کسی بھی ہم عصر فکری را ہنما اور او بی شخصیت کے افکار ونظریات اور اس کی خدمات یا کارناموں کا تذکرہ نہیں ہور ہا۔ بلکہ مرز ائی اثر ورسوخ اس راستے میں ختی سے مزاحم ہے۔

ظفر علی خان اور زمیندار نے دین ، ادب ، صحافت ، انشاء ، سیاست اور قو می بیداری میں زبر دست کام کیا ہے۔ اگر پنجاب مرحوم میں قدرت آئیں بیفرض ندسو پتی تو ممکن تھا کہ مغربی پاکستان کا بیشتر علاقہ سیاسی طور پر غیر تخرک رہتا اور قو می زبان سے وہ لگن پیدا نہ ہوتی جو آج اردو کو پنجاب میں حاصل ہے۔ لیکن مرزائی اثر ورسوخ نے پاکستان کی مختلف حکومتوں کو ادب ودین کی عاری نے سے ان کی تاور نہ کوئی اوار ہ یو کئی اوار ہ کوئی ہوئے دی جومولا تا ظفر علی خان کے نام سے منسوب ہو۔ چھپلے دنوں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر آباد میں جوکائے قائم ہور ہا ہے مولا تا ظفر علی خان کے نام سے منسوب کیا جائے تو اس شہر کے ایک قادیائی نے ایک مؤتر روز نامہ میں اعتراض کیا کہ ان کی خدمات کیا ہیں؟ حالا تکہ ان کی ان ان کے نام سے منسوب کیا جائے تو اس کی کرتے رہے اور اس کی منسوب کو رہائے۔ مولا تا اس پنجاب میں نہ ہوتے تو یہ ایک سیاسی ویرانہ وی کی مرگفت وی نامہ ہوتا۔

ایک اور افسوس ناک پہلویہ ہے کہ مرزائیوں نے مولانا ظفرعلی خان کی مہتم بالشان خدمات کوسیوتا ژکرنے اوران کی ذات میں مین میخ نکالنے کے لئے اپنے دومہرے جھوڑ رکھے ہیں۔

. پاکستان بن جانے کے بعد قلم کے ان دوکمپروں نے مولا نا ظفرعلی خان کی سیرت کو www.beskurdubooks.Wordpress.com داغدار کرنے اور ان کی صورت کو برص آلود بنانے میں بڑی چا بکدتی سے کام لیا ہے۔ اولاً عبدالسلام خورشید جومرز ائی امت کا گماشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا بیا حساس ابھی تک اس کے ذہن سے نہیں نکلا کہ مولا نا ظفر علی خان کی قادیان شکن تح کیک ہی کا بالواسطہ اثر تھا کہ اس کے دادا کو مرز ائی ہونے کے باعث مسلمانوں نے اسے قبرستان میں ذن نہیں ہونے دیا تھا۔

خورشید ہراس تخص کے خلاف جلی و تنی نہر چھوڑتا ہے جو مرزائی امت کا محاسب رہا ہے۔ ٹانیا، شخ محراسا عیل پانی ہتی جو محلف دینی کتابوں کے تراجم محلف اد بی کتابوں کی ترتیب اور محلف مقالوں کی تسوید میں قادیانی عقرب کی حیثیت سے ڈیک مارجا تا ہے۔ مسلمان ناشروں کو اس کے عقر بی اسلوب تحریر ہے مطلع رہنا چاہئے۔ بیا یک قلمی فتنہ ہے جو آئندہ مہلک ثابت ہوگا۔ چوہدری ظفر اللہ فان کا بیسوال کہ ظفر علی فان کہاں ہے؟ بیا جلاس اس کا جواب دینے کے لئے مدعو کیا گیا ہے۔ یہ سے وہ خیالات جن کا اظہار الرجون ہے؟ بیا جلاس اس کا جواب نے شرکاء اجلاس سے کیا۔ انہوں نے مرزائیت کے جدید حوصلوں کا پس منظر بیان کرتے ہوئے چنیوٹ کی تقریر کے محلف بہلو بہ صراحت بیان کئے اور مرزائیوں کے ان محاذ وں کا ذکر کیا جواس وقت وہ قائم کر کیلے جیں۔ چنانچہ تمام احباب، جوش واعتقاد کے ساتھ اس امر پر متفق ہوگئے کہ مولانا کی

علی خان اکا دی قائم کی جائے۔جس کے مقاصد میں دواہم پہلویہ ہوں۔
اولاً ، مولا نا کے افکار وسوائے اور خدمات ومہمات کا تذکرہ واشاعت ، ثانیاً ، مرزائیت کا شدید تعاقب، ظفر علی خان اکا دی اس سلسلہ میں لٹریچر شائع کرے گی۔ چنانچہ اس سال کے آخر تک چھر تاہیں شائع کرنے کا اہتمام ہوچکا ہے۔ سال رواں کے لئے مندرجہ ذیل عہدیداروں کا انتخاب کیا گیا۔

خدمات جلیلہ کونئ بود کے ذہن نشین کرانے اور ظفر اللہ خان کے سوال کا جواب دینے کے لئے ظفر

صدر ...... ملک اسلم حیات ایدود کیث جزل سیرٹری ..... آغاشورش کا شمیری

اركان اكادي

ا ...... چوہدری عبدالحمیدایم،ا۔۔ ۲ ..... ملک امجد حسین ایڈووکیٹ۔ ۳ ..... سیدانور حسین نفیس رقم۔ ۲ ..... مولانا تاج محمود مدر لولاک۔

خواجه محمد صادق کاشمیری به .....۵ مولا نامنظوراحم مهتم جامعة عربيه چنيوٺ\_ ٧....٧ مولا ناضاء قاسمي \_ .....∠ مولا ناعبدالرحمٰن جامعها ثمر فبدلا موربه ....Α ماسترتاج الدين انصاري\_ .....9 خطيب اسلام مولانا مجابد الحسيني .....|• شیخ محمد بشیر لائل بور۔ .....11 مولا ناحبيب اللمهتم جامعه رشيديه سابيوال .....1 مسٹرمختاراحمرامم اے۔ .....

مزیدارکان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اجلاس میں پچاس کے قریب متاز شخصیتیں شريك موئيل بهنبول نے فتندمرزائيت كے فني ارادول پرتشويش كا ظهاركيا\_

لاهنت روزه چنان لا مورج ۲۰ش ۲۶،۲۲ رجون ۱۹۶۷ م) ۲۷.....٧٢ بھی آب نے اس برخور کیا ہے کہ: مرزائی کاچېره ختم نبوت سے بعاوت کے باعث منفی ہوجا تا اوراس کی رونق مرجاتی ہے۔ مرزائیوں میں کوئی خض ایبانہیں جس کے زہدوورع کی شہرت ہواور عامتہ الناس میں اس کی نیکی ، دیانت ، اخلاص ، تقوی اورعلم دین کے باعث رغبت اور کشش ہو۔ ان میں کوئی مخص محدث مفسر، فقیهه اور عالم نہیں اور نہ دین وادب کی تاریخ میں ان ....**, ~** کے فکر ونظر کا کوئی سر مایہ ہے۔ ان میں کوئی اجھاشاعر، کوئی اجھاادیب کوئی اجھامؤرخ ادر کوئی اجھامحافی آج تک ..... پیدائ نہیں موااورنہ آئندہ پیدا ہوسکتا ہے۔ مرزائی جس قوی مقدمه میں وکیل مووہ بمیشه مرجاتا ہے۔مثلاً چوہدری ظفر الله خان

بی کو لیجئے۔ باؤنڈری کمیشن کے سامنے رہ کمیا۔ یوءاین ،اویش کبی کمی تقریریں کیس۔ نتجہ د حاک کے تین یات ، غرض قدرت نے اس سے استدلال کی تا شیرسلب کرر کمی ے۔ان کے جمرمث میں برکت بی نبیں ہے۔ ۷...... مرزائی سیاسی سازش ضرور کر سکتے ہیں۔ کیکن سیاسی علم سے خلقتہ محمودم ہیں۔ ۷..... کوئی مرزائی حافظ قرآن نہیں ہوسکتا۔ جس حافظ قرآن نے مرزائیت قبول کی اس کو نسیان ہوگیا۔ (ہفت روزہ چان لا ہورج ۲۰ بش ۳۰ مورد ۲۵ مرداللک ۱۹۶۷ء)

#### ٢٢ ....٣١ قادياني

مشرتی پنجاب میں کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی علاقہ ایسا ہے؟ جہال مسلمانوں کو اساسی کی تعداد میں اپنے تعداد میں اپنے اور بہتے کی اجازت ہو۔ کیا وجہ ہے کہ مرزائی امت کو قادیان میں اساس کی تعداد میں اپنے اللہ وعیال سمیت رہنے کی اجازت ہے؟

ایک طرف تو بھارتی سرکارکسی مسلمان کو پاکستان کی سرحد کنز دیک رہنے کی اجازت نہیں ویتی ۔ دوسری طرف مرزائی مسلمان کہلا کر مقبوضہ شمیراور بھارت کے ' دفائی' راستہ ہیں تیم ہیں۔ بیدرعایت انہیں کس بنیاد پر حاصل ہوئی ہے۔؟ طاہر ہے کہ بھارتی حکومت ہی انہیں بیہ رعایت دے سکتی ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ معمولی سوال نہیں؟ کسی مرحلہ میں اہم دستاویز پاکستانی حکومت کے ہاتھ ہیں آئی کی اورانشاء اللہ ضرور آئیں گی۔ تب بید تقیقت مشکشف ہوگی کہ اس بار آشین جماعت نے برطانوی آغوش میں پرورش پاکرایک مہیب کردارادا کیا ہے۔ الفضل کو گرم نہیں آتی کہ احرار کو نہرو کا ایجنٹ لکھتا ہے۔ کین اس کے نبی کی قبرصرف نہروکی وجہ سے بچی ری اور آئی بھی نہروکی وجہ سے بچی

( ہفت روز ہ چٹان لا ہورج ۲۰،ش ۲۰ مورند ۲۲۳ رجولا کی ۱۹۲۷ء )

# ۲۸....غلطآ دمی کی یادگار کا خاتمه

سنو کے توڑو ہے کی خبر اسنبول کے جریدہ''جہوریت' کے حوالے سے پاکستان کے افہاروں میں شائع ہوئی ہے۔ ہم اس خبر کا خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں۔اس تنظیم میں پاکستان کا شمول ہی خلا تھا۔اس کی نقاب کشائی صدر مملکت نے بھی اپنی سوائح عمری میں کی ہے۔ پاکستان کو معلوم ہی نہیں تھا اور چو ہدری ظفر اللہ خان دستخط کرآئے تھے۔ بہر حال اس کا خاتمہ ہوگیا۔عملاً ہوچکا تھا،لفظاً ہور ہا ہے۔الحمد للہ!

صفیح تاریخ ہمیشہ برسوں کی مسافت کے بعد کھی جاتی ہے۔وقت آئے گا جب موَرِحَ لاز ماس کا فیصلہ کرے گا اور پاکستان کوا حساس ہوگا کہ اس کی کا دفر مائی کے نظام میں دوآ دمیوں کا انتخاب اورشرکت غلط تھی۔اقال ، چو ہدری ظفر اللہ خان ، ٹانیا ،سکندر مرز ا، چو ہدری ظفر اللہ خان عقیدة اورطبعتهٔ استعاری نظام کے مہرے رہے ہیں۔ وہ سامراج کونفی کر کے سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ انگریزوں کے صحافی اور امریکنوں کے تابعی ہیں۔ جب تک ظفر اللہ خان وزیر خارجہ رہے۔ انہوں نے روس وجین سے دور رکھا۔ کچھاور ملکوں کے معاملہ میں بھی ان کی خصوصیت آشکار ہو چکی ہے۔ پاکستان کا جمہوری نظام ان کی بدولت کچلا گیا۔ لوگوں کو مارشل لاء تک پنچنا کرنا۔ ملک غلام محمد کا راستہ کھلا، پھر یہ دروازہ بند نہ ہوا۔ دوسرا محف سکندر مرزا ہے جس نے پاکستان کی روح آزادی کو کچلا اور اس بری طرح کچلا کہ تمام ملک کو یا ایک قبائی علاقہ تھا اور وہ اس کالی بیکن ایک بینے کا کہ تمام ملک کو یا ایک قبائی علاقہ تھا اور وہ اس کالی بینے کے اس کالی بینے کی اس کالی بینے کے اس کالی بینے کی اس کالی بینے کا ایک بینے کے اس کالی بینے کے اس کالی بینے کے اس کالی بینے کے اس کالی بینے کی اس کالی بینے کے دور اس بری طرح کیلا کہ تمام ملک کو یا ایک قبائی علاقہ تھا اور وہ اس کالی بینے کے دور اس بری طرح کیلا کہ تمام ملک کو یا ایک قبائی علاقہ تھا اور وہ اس کالی بینے کے دور اس کالی بینے کے دور اس کی دور کیلا کہ تمام ملک کو یا ایک قبائی علاقہ تعادل وہ اس کالی بینے کے دور اس کی دور کی کو یا کہ دی بینے کی دور اس کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور کی کی دور کی کی بینے کی دور کی کو کی دور اس کی دور کی کی دور کی کی دور کی کو کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کو کی دور کی کو کی دور کی کی دور کی کو کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی در کر کی دور کی دور کی کی دور کر کی دور کی دور کی در کی دور کی

چوہدری ظفر اللہ ایسے کسی کا رنامہ کو پیش نہیں کر سکتے جس پر پاکستان فخر کرسکتا ہو۔ خدا نے ان کے کام ووجود میں برکت ہی نہیں رکھی۔ جس مقدمہ میں پیش ہوئے ہار گئے۔ جس بحث کو لے کر اٹھے بے ٹمر ٹابت ہوئی۔ بخد اللہ کہ ان کے عہد کا ایک' شہ پارہ' بعنی سفو عنقریب وا گ اجل کولیک کہدر ہاہے۔ (ہفت روزہ چنان لا ہورج ۲۰ بش ۳۰ بمورض اراکتو بر ۱۹۲۷ء)

#### ۲۹.....وحی کانزول

حکومت نے منع کررکھاہے۔ممانعت سرآ تکھوں پر۔مسلددین کاہے۔لہذا حکومت کو توجہ دلا نا ضروری ہوگیا ہے۔اغماض اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ رسول النھائے ہے گئے آبرودامن گیر ہوتی ہے۔مرزاناصراحمہ نے یورپ سے مراجعت کے بعد کہا ہے کہ:'' مجھے اس دورہ کے لئے خدا کی طرف سے وحی ہوئی تھی۔''

ہم کسی بحث میں پڑ نانہیں چاہتے۔وی کا مرقع نبی ہوتے ہیں اور اگر اس وی سے پھر
اور مراد ہے۔جیسیا کہ ان کے ہاں تعبیرات کاطلسم خانہ ہے تو اس مختلف منہوم سے ہم آگاہ نہیں۔
ہمارا رویے بخن اس خاص اصطلاح سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لئے بخصوص کی اور
جس کا سلسلہ حضوط اللہ کی ختم المرسلینی کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا شیوہ ہو چکا ہے۔
اصطلاحیں وہی استعال کرتے ہیں جو حضوط اللہ کے منصب نبوت کے متاع اقدس ہیں۔لیکن ٹوکا جائے تو پھر تعبیرات کی عصاا مخاکر یائے استدلال کو سہاراد سے ہیں۔

اورا گروی نبوت کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی عام آ دمی پر نازل ہوتی ہے تو اس طرز کی ایک وی راقم پر بھی نازل ہوئی ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت سے گذارش کی جائے کہ وہ ان تمام اصطلاخوں، القابوں، خطابوں اور وار داتوں کے نقدس کی محافظت کے لئے ایک قانون نافذ کرے۔جن کی آبروحضور سرور کا کنات علیقہ کے ننگ و تاموس کی میراث عظیم ہے۔ و مسا علینا الاالبلاغ! (ہنت روزہ چنان لاہور جن ۲۰ ش ۴۰ ،مورخت ۱۹۲۷ء)

#### ۳۰....ر بوه والول كاخفيه نظام

بلاخوف تر دیدیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ:

ا بین است کی ہے کہ کوئی مرزائی است کواس امر کی ہدایت کی ہے کہ کوئی مرزائی گریجوئی مرزائی گریجوئی مرزائی گریجوئی مرزائی ادارے میں ملازمت کے لئے درخواست نہیں دے سکتا۔ پہلے خلافت کا مقررہ بورڈنو جوان یا خاتون ندکور کے مزاج وطبیعت کا جائزہ لے گا۔ پھراس کے لئے ملازمت خود تجویز کرے گا۔

تاریانی خلافت کے خفیہ نظام نے اہل قلم کو اپنا رنگ دینے کے لئے بروایت کی لاکھ کا بجٹ منظور کیا ہے۔ چنانچواس محاذیران کی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ مثلاً:

الف ..... ایک ایک قادیانی روزانداخبارول کے ادارہ تحریث شامل کیاجارہ ہے۔ جن کا پیکام ہوگا کہ:

🕁 ..... اس اخبار کے جملہ امور بالخصوص مالیات پر نگاہ رکھے اور ربوہ کومخبری کرے۔

🖈 ...... 🕏 قادیانی امت کے مخالفوں کی خبروں کوختی الا مکان سبوتا ژ کرتار ہے۔

بیست جن لوگول کا ان سے اختلاف ہے یا ان کے محاسب ہیں۔ان کے خلاف غیر قادیا کی
 قلمکار وں سے مضمون لکھوائے اور ان مضامین کونمایاں کرے۔

ہماری مصدقہ اطلاع کے مطابق تقریباً سبھی روز ناموں میں قادیانی داخل ہوگئے میں۔اس طرح اخباروں کے شعبہ نسواں میں بھی ان کی امت نے شمولیت اختیار کی ہے اور اخباری ملازمت کے بوتے پر تبلیغ کی جارہی ہے۔

ب...... لا مور میں شخ محمرُ اساعیل پانی پتی، جناب ثاقب زیردی، محتر مه وحیده نسیم اور مسٹر عبدالسلام خورشیداخبار دل، رسالول، کتابول اور مشاعرول میں حسب مدایت کام کر

رہے ہیں۔

ایک روایت کے مطابق لا ہور کا ادبی اور کتابی محاذیث محمد اساعیل پانی پی کے سپر د ہے۔ صحافتی محاذ عبدالسلام خورشید اور ٹاقب زیروی کے، مشاعروں میں محتر مہ وحیدہ نسیم شرکت فرماتی ہیں۔ سسس ہمارے مشاہدے میں بھی یہ بات آپھی ہے کہ قادیانی عموا شیزان کا مشروب پیتے ہیں۔ ہمارے ایک سرکاری دوست نے پچھلے دنوں اس کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ ان کے ایک قادیانی دوست ان سے طفآ ہے تو انہوں نے ملازم سے کہا، بینز لاؤ۔ قادیانی دوست نے روک دیا میں بینز نہیں ہوں گا۔ اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ پلانا ہے تو شیز ان منگوا لیجئے۔ ہمارے دوست کا بیان ہے کہ تقریباً ہم قادیانی شیزان کے مشروب پر اصرار کرتا اور اپنے ملاقا تیوں کو پلاتا ہے۔ ذراای سے انداز وکر لیجئے کہ ان کا معاشرتی ذہن کیا ہے۔

ساسس جہاں تہاں قادیانی افسر مامور ہوتا ہے تمام عملہ کوقادیانی اہل کاروں سے مجرد بتاہے۔ مثلاً ہم پورے وقوق سے کہدسکتے ہیں کہ لا ہور کے پیک آفس میں چوہدری بشراحمد نے دوکام کئے۔ عملہ میں قادیانی محرد سے یا پھر قادیانی اداروں کو بے شارقرض دیئے۔ ان دونوں باتوں کا احساس پیک کے بانی جزل فیجر کوجوا کی ڈچ تھا۔ آخر وقت تک رہا تحقیق فرما لیجئے غلط ہوتو ہم سراوار مقصود ہے۔ اس خفید نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔ ہوتو ہم سراوار مقصود ہے۔ اس خفید نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔

### ا٣..... قادياني امت اور فاطمه جناح

روز نامہ افضل ربوہ نے مادر ملت کی خبر رحلت آخری صفحہ پردی ہے۔ پہلے صفحہ پر خلیفہ ناصر کے فرنکفورٹ بینچنے پر نمایاں کیا گیا۔ حالانکہ یہ کوئی خاص خبر نہیں اور مادر ملت سے خلیفہ ناصر کو حقیری نسبت بھی نہیں ہے۔ ۱۲ رجولائی کے شارے میں افتتا حیہ تکھا۔ لیکن ان کے لئے دعائے مغفرت کی تحریک نہیں کی؟ اور نہ کسی قادیائی نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزائی محت نے اپنی کسی معجد یا مقام پر مادر ملت کے لئے اجتماع کیا؟ سب کا جواب نفی میں ہے؟ اس کے برعکس ملکے کئے کے مرزائی کی موت پر افعنل مغفرت کی دعاؤں کا جمالا بنا ہوتا ہے۔ افسوس! کے برعکس ملکے کئے کے مرزائی کی موت پر افعنل مغفرت کی دعاؤں کا جمالا بنا ہوتا ہے۔ افسوس!

# ۳۲ .....مجى امرائيل اور پا كتان كى اقتصاديات

قادیانی امت نے بالکل اسرائیل کے سے انداز اختیار کرلئے ہیں۔خواندگان محترم کو

معلوم ہے کہ:

...... امریکه اور برطانیه کی اقتصادیات و مآلیات پریمبودیوں کا قبضہ ہے۔ ان کے بعض بڑے جرائد بھی ان کے تصرف میں ہیں۔ جانسن نے اسرائیل کی مدد کی ہے تو اس کی وجدامر یکہ کا اسرائیلی سرماییا وراسی سرمائے کا امریکی عوام پر رسوخ ہے۔ ورنہ جانسن یا ولس کو اپنے پیغیر مسلح علیه السلام کے قاتلوں سے کیا ہمدردی ہوسکتی ہے؟

ا ..... جانس نے جو کھے کیا آئندہ صدارتی انتخاب میں اپنی کامیابی کے لئے امریک کی دوستان دی کے لئے امریک کی دوستان دی خوشنودی کے لئے کیا ہے۔

پاکتان میں مرزائیت نے صیبونیت ہی کے راستہ پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ان کے دل پر بیا استفاق کا فیصلہ کیا ہے۔ان کے دل پر بیا بات نقش کا لمجر ہو چکی ہے کہ سلمان عوام ان کے فرہی دھوکے میں نہیں چینسیں گے۔ کیونکہ علامہ اقبال ،مولا نا ظفر علی خال ،سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور دوسرے اکابر نے ان کا بیدروازہ ہیشہ کے لئے بند کر دیا ہے۔امر کی اور برطانوی یہود یوں کی طرح اب ان کے سامنے ملک کی اقتصادی زندگی پر قبضہ کرنے کا خفیہ بلان ہے۔مدرمملکت اور گورزصو بہتھیں فرمائیں کہ:

ا...... ملک کے اقتصادی ہلان میں کتنے پر اجیکٹ (ملیں اور کارخانے) ان کے لئے منظور ہوئے ہیں۔

.....**Y** 

ہمارا دعویٰ ہے کہ جب تک چوہدری بشراحمہ پلک کے کرتا دھرتا رہے۔انہوں نے دفتر میں تمام قادیانی بحرتی کے اور ان کے عہد میں جتنے پراجیک منظور ہوئے یا سفارش کئے گئے وہ تمام تر (شاید بی کوئی دوسرا ہو) قادیانی امت کے فرزندوں کو طع ہیں۔ یہ فلط ثابت ہوتو ہم گردن زدنی، ورنہ جائزہ لیا جائے کہ کروڑوں روپے کا سرمایداور کتنے پراجیکٹ ایک خاص امت کو کس طرح عطاء ہوئے ہیں۔ کیا پاکستان کی تو می دولت اس تحمی صیبونیت کی جا کیرہے؟

اس امری بھی حقیق کر لیج کہ قادیانی خلافت اپناسر مابیان بنکوں میں جمع کراتی ہے جس کی انتظامیان کے پیروؤں کی مقررہ تعداد کو ملازم رکھے۔ چنانچ جن بنکول نے ان سے سرمایہ محفوظ (Fixed Deposit) کے رکھا ہے۔ وہال مقررہ تعداد کے مطابق قادیانی موجود ہیں۔

( بفت روزه چنان لا بورج ۲۰ بش ۲۹ بمور خد ۱۷ جولانی ۱۹۶۷ م

#### سهر....قاديانيت

· کیا ہندوستان کی پاکستانی سرحد پر کسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کرر ہنے کی اجازت ہے؟

بالکل نہیں اور کھی نہیں۔ سترہ روزہ جنگ میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی فضائیے نے بھارت کے جن ہوائی اڈول کونشانہ بنایاان میں پٹھان کوٹ کا ہوائی اڈہ بھی تھا۔ جو قادیان سے ہم آغوش ہے۔ گھروہاں قادیانی امت کے ۱۳۳۳ درویش کس طرح رہے؟ اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت کیوں کر ملی ؟

ہ ہے۔ ہوں کی خلافت نے اس کی صراحت نہیں کی۔ آگر حکومت پاکستان کو مرز انی است نے بیت تک رہوہ کی خلافت نے اس کی صراحت نہیں کی۔ آگر حکومت پاکستان کے سند سے تو معاف کیجئے ہندوستان کی حکومت انہیں اپنے لئے مفید بھی ہے تو رہوہ کا دوغلہ نظام سیاسی محرانی کا مستحق ہے۔ کا دوغلہ نظام سیاسی محرانی کا مستحق ہے۔

مشرقی بنجاب میں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہنیں لیکن قادیان میں ۳۱۳ مرزائیوں کامستقل قیام اور ربوہ سے ان کارابطہ جائین میں سے س کے لئے مفید ہے؟ اندریں حالات یہ بات اور بھی خطرناک ہوجاتی ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن نمبرایک ہے۔ ایک دشمن ملک میں ایک سیاسی خلافت کے پیرووں کا قیام یا سیاسی کہہ کمرنی ہے یا پھر سیاسی معمہ جس کواندریں حالات حل کرنا از بس ضروری ہوگیا ہے۔

غور فرمایئے! بھارت ہے ہماری کٹا چھنی اور شدید کٹا چھنی کیکن مرزائی مشن کو ہندوستان میں قیام کی اجازت دولت مشتر کہ کا فیضان ہے یا مرزاغلام احمد قادیانی کی خدمات کا صلماور چو ہدری ظفر الله خال کے رسوخ کاشعبدہ؟

عربوں كااس وقت خونخو ارد تمن كون ساہے؟

اسرائیل اکسی اسلامی ملک نے دینی غیرت کے پیش نظر اسرائیل کوتسلیم نہیں کیا اور نہ اسرائیل میں کوئی مسلمان رہ سکتا ہے۔ جن عربوں کی بیسرز مین ہے انہیں چن چن کراس مقدس مرز مین ہے نکالا جارہا ہے۔ جرم ان کا بیہ ہے کہ محر عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیکن قادیانی مشن ہے کہ اسرائیل میں قائم ہے۔ کس غرض ہے؟ جب پاکستان نے اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کے اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی مشن کس کی اجازت سے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کررہا ہے؟ کیا ان یہودیوں کودعوت دینے گیا ہے جوانی مملکت کو متحکم کرنے کے لئے تمام عصبتوں کے تحت وہاں اعظم ہیں۔

ایک وفعہ نہیں بار بارغور کیجیے قادیانی مشن کو ہندوستان میں کھلی چھٹی ہے۔ وہاں

پاکتان کی شدرگ پر بین اب ادهراسرائیل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے۔ اب سوال بیہ کہ پاکتان کے خلقی دشمن محارت اور اسلام کے خلقی دشمن اسرائیل سے قادیانی مشن کا عقد کس نے باعدہا؟ ہماری معلومات کے مطابق اسرائیل میں قادیانی مشن صیبونیت کی دماغی تربیت حاصل کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ ورنداس کے علاوہ اورکون تی غایت ہوسکتی ہے۔ کیا یہودی مرزاغلام احدکو نبی مان لیس گے۔ جنہوں نے سے علیہ السلام کو بھائی پر کھنچوا نا چاہا اور جس قوم کی فطرت میں اللہ کے حقیقی نبیوں کی نافر مانی کھی گئی ہے۔ جس قوم کونبیوں کا قاتل کہا گیا۔ کیا وہ قوم میں بروہوگا۔ ناممکن!

تو پھران عربوں کومسلمان بنانے کے لئے بیمشن قائم کیا گیا ہے جو محقظ کے حلقہ بگوش ہیں۔عرب محد کو چھوڑ کر غلام احمد کے تبع بن جا کیں گے۔ناممکن!

ظاہر ہے کہ قادیانی امت اور اس کے فخلف مشن یا توسکاٹ لینڈیارڈ کے گماشتوں کی حیثیت سے مختلف ملکوں میں کام کررہے ہیں یا پھر''مصلح موعود'' کی تحریک پران کے دماغ میں اپنی ریاست قائم کرنے کا جومنصوبہ نامرادی کے مرحلے طے کررہا ہے۔ بیمشن اس کے تحت اپنا راستہ ہموار کررہے ہیں۔ حال ہی میں ایک قادیانی سول جج نے اپنے حلقہ احباب میں بیان کیا کہ نبوت کو طاقت بننے کے لئے مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال ہم بیرچا ہے ہیں کہ ویلیکن کی طرح ربوہ یا قادیان کی خصوصیت قائم ہوجائے ۔ خلیفہ ثالث کی وہی حیثیت ہوجو ہز ہولی نس پوپ کی ہے حیثیت کی ہے حیثیت ہوجو ہز ہولی نس پوپ کی جیٹیت ہوجو ہز ہولی نس بیں۔ ہم اپنے مختلف الملکی مشنریوں کی بھی حیثیت چاہتے ہیں۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے ؟ افسوس ہے کہ حکومت ابھی تک اس جماعت کے سیاسی ارادوں کا جائزہ نہیں لے رہی۔ ہمیں اس کے وجوہ معلوم ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس امت کے افراد حکومت کو ان لوگوں سے مس طرح بدظن کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھ ان کی شدرگ پر ہیں اور جو اس بیاسی امت کے خدوخال کو اچھی طرح پہتے نئیں۔

ٹائن فی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی اس وقت فتح کے نشد میں ہیں۔لیکن ان کا پینشہ جلد اتر جائے گا۔ پھر انہیں نمارٹو شتے ہی اوکا ئیاں آنی شروع ہوجا ئیں گی۔تب وہ عربوں کے محاسبہ سے پہنیں سکتے ہیں۔

یمی حالت قادیانیوں کی ہے بے شک انہیں اس وقت رسوخ حاصل ہے۔انہول نے

ملک کی سیاسی فضا سے فائدہ اٹھا کراپنے بال و پر پھیلا رکھے اور شرفک ہومز کے جاسوی کر داروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تا ہم ان کا خمار دیر پانہیں۔ پاکستان کو ندان کے تنبی کی ضرورت ہے نہ ان کی خلافت درکار ہے نہ ان کے مسلح موجود کی مسخر گی پر ایمان لا سکتے ہیں اور نہ خلیفہ ناصر کی اثرانیں مطلوب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرزائی ایپنے خدا سے معافی مائلیں۔ بارگاہ رسالت ما آبائی کے ختم المرسلین ما بھی جھک جائیں اور تو بہ کریں کہ انہوں نے حضور سرور کا کنات مائی کی ختم المرسلین کے دامن پر مقراض رکھ کرخوفناک جسارت کی ہے؟ ورنہ یہ حقیقت نوٹ کرلیں کہ ان کی ریاست دوز خ کے سواا در کہیں قائم نہیں ہو سکتی ہے۔

صدر مملکت نے مربیل کے لئے جور پلیف فنڈ قائم کیا ہے اس میں مرزائی امت نے بھی ۱۵ بزار روپیہ بھیجا تھا۔ اس ، پیری سید کے ساتھ صدر کی طرف سے ڈپٹی سیکرٹری مسٹراے وحید نے جو خط لکھا ہے وہ افغضل ۱۸ برجو لگی کے صفحہ اقال پرشہ سرخی کے ساتھ چھپا ہے۔ اس خطاکا اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردو ترجمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر سے پیرا کا ترجمہ ہے۔
اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردو ترجمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر سے پیرا کا ترجمہ ہے۔
''صدر کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ حضرت امام جماعت احمد بیدنے اپنی جماعت کے تمام اراکین کو تحرکہ کی ہے کہ دہ اس فنڈ میں دل کھول کر حصہ لیں اور دعاؤں پر بھی زور دیں۔' بھارا خیال ہے کہ بیتر جمہ فلط ہے۔ یا اس میں تحریف کی تی ہے۔ صدر مملکت بھی اس جماعت کے سرخیل کو حضرت المام باتا

ہے۔ بیالگ بات ہے شینو سے علطی ہوگئ ہو یا کسی قادیانی نے قلم سے فاکدہ اٹھالیا ہو۔ ( ہفت روزہ چٹان لا بورج ۲۰ ش ۲۰ مورند ۲۲ رجولا کی ۱۹۹۷ء)

## ۳۳ ..... قادیانی اوراسرائیل

ہمیں اچھی طرح یاد ہے اور ہم یہ بات پہلے بھی لکھ بچکے ہیں کہ ایک زمانہ میں جب انٹریشتل پرلیں انٹیٹیوٹ کا سالانہ اجلاس اسرائیل میں ہور ہاتھا۔ پاکستان کے صحافی ارکان نے شول کے لئے صدر ایوب سے درخواست کی تو انہوں نے کہا:''ہمار نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں۔'' ارکان میں سے ایک نے کہا:''ہم صرف اس لئے جانا چاہتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ اسرائیل کیا ہے؟ اور اس نے اب تک اپنے پاؤں کیونکر جمائے ہیں۔''

صدرنے کہا:''لیکن آپ لوگ کس طرح جائیں سے؟اسرائیل کےاخبار نو یہوں نے کہاہے کہ آپ لوگ چلے آئیں۔ آپ کے لئے کوئی بندشنہیں ہوگی۔'' صدرابوب نے بلاتو تف فرمایا: ' ونہیں میکوئی اچھی بات نہیں۔جس ملک کے ساتھ ہمارے وارد نہیں اس کے حدود میں جانا غلط ہے۔ ہمیں اپنے عرب بھائیوں کے جذبات کا حتر ام کرناچاہئے۔ اگرکوئی پاکستانی وہاں گیا تو غلط نہی ہیدا ہوگی۔''

یق صدر مملکت کا جواب جو آج تک ہمارے دل پرنقش ہے۔ سوال میہ ہے کہ قادیائی فرقے کے لوگ اسرائیل میں اپنامشن کس طرح قائم کر کے بیٹے ہیں۔ انہیں تبلیغ کے لئے روپ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جس سرز مین کے لئے موج کی اللہ کے ہم وطنوں یعنی عربوں کی وسعتیں نگلہ ہوچکی ہیں۔ اس سرز مین میں غلام احمد کے پیروؤں کامشن قائم کرنا اور ان کی آمدور فت رہنا کس اصل اور کس بنیا دیرروا ہے۔

میں در سربیار پر در ہے۔ گورنمنٹ ہماری آ دازکو حقیر مجھتی ہے؟ تو ہمیں اس کا اعتراف ہے کیکن سوال یہ ہے۔ کہ جو مسئلہ زیر قلم ہے وہ حقیر ہے یا اہم؟ ہمارے نزدیک پاکستان کے لئے اہم ترین مسئلہ ہے۔ مرکزی حکومت کوقا دیانی افسروں اور نام نہا در داداری کے جھانے میں ندآ نا چاہئے۔ اس بات کا کھوج لگانا چاہئے کہ:

ا..... مرزائیل اوراسرائیل کے باہمی تعلقات کیا ہیں۔

۲..... مؤخرالذکرنے اوّل الذکرکوکس بنیاد پر اپنامشن قائم کرنے کی اجازت وے رکھی ہے۔ جب کہ مجداتھ کی تک اسرائیل کے ہاتھوں مجروح ہورہی ہے؟

سسسس اسمن كے لئے رو پيركهال سے آتااور زرمبادلدكيے خفل موتا ہے۔

السند کیا میچ ہے کہ پاکتان کے قادیانی لندن جاکروہاں سے اسرائیل کا ویزا حاصل کرتے ہیں؟

خداکے لئے اس کی تحقیق کیجئے ورنہ بیفتنہ پاکستان کے لئے کئی عذابوں اور اہتلاؤں کا باعث ہوگا۔ (ہفت روزہ چنان لا ہورج ۲۶ ش ۲۷، مورجہ ۲۰ رنومبر ۱۹۲۷ء)

### ٣٥.....ظفرالله خان كومنه نه لكاما جائے

ظفر الله خان پھر پاکتان میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عادت کے مطابق مختلف اوروں سے ملی بھٹت کر کے اپنے دیا کھیانوں کا سلسلہ شروع کردیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے مسلمانوں نے جس طرح ان کا استقبال کیا۔ پاکتان کے مسلمانوں میں، اجتماعی طور پران کے لئے جونفرت ہے، وہ دھکی چھی نہیں۔افسوس ہے کہ بعض لوگ جو یور پی فکر

کسانچ میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ ظفر اللہ فان کی اس شہرت سے کہوہ عالمی عدالت کے جہیں۔
ان کے خیالات سے مستفید ہونے کے لئے فتاف بقریوں کا اہتمام کرتے اور ان کے لئے وہنی میدان ہموار کرتے ہیں۔ جوفض رسول التھا ہے کہ خم الرسلینی کی قادیائی توجیہہ پرمرز اغلام احمہ کو نبی مانتا ہواور جس کے متعلق یہ بات فابت ہو بھی ہو کہوہ عام مسلمانوں کے جنازے میں بھی شریک نبیس ہوتا اور روز مرہ کی زندگی میں قادیائی عناصر کی پشت پنائی کرتا ہے۔ اس کے لئے مسلمانوں کے دل ود ماغ میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا اور اس کی مسائی سے صرف نظر کرتا ہمارے نزدیک ہر لحاظ سے قائل افسوس ہے اور ہم بہی عرض کر سکتے ہیں کہ ایسے خف کومطلقا مندنہ لکا یا جائے۔ کیا اس کے لئے قادیائی امت کا اپنا اجتماع ہی کافی نہیں ہے۔

(منت روزه چنان لامورج ۴۰ ش ۵ مورند ۱۸ رومبر ۱۹۶۷ء)

## ۳۷....مرزائیوں کی تاریخ نگاری

تاریخ احدیت کے نام سے جماعت احدید نے اپنی سرگرمیوں کو جوتاریخ لکھی ہے ہیہ اس سلسلے کی چھٹی جلد ہے اوراس کامتعلق تحریک حریت کشمیر میں اس جماعت کے رول سے ہے۔ تحریک شمیر کے ابتدائی ایام میں شمیر کمیٹی کےصدر کی حیثیت میں جماعت احمدیہ کے سابق امیر مرزابشیرالدین محمود اوران کے زیراٹر ان کی جماعت کے دیگرلوگوں نے خاصی دلچین کی ہے۔ چنانچد ۲۵ رجولائی ۱۹۳۱ء کو برصغیر کے مسلم رہنماؤں نے شملد اجلاس میں کشمیری مسلمانوں کی تحريك آزادى مى مدددي كولية "آل اعثرياكشمير كمين" كام سايك كمين قائم ك ام ریزوں سے احدیوں کے خصوصی روابط کے پیش نظر مرز احمود قادیانی کواس میٹی کا صدرمقرركيا كيار چنانجاس كتاب كصفيه ٢٦ مين كلهاب كمعلامدا قبال كاخيال تفاكمرز امحود ولایت میں برویکٹٹرہ کرنے کے لئے علاوہ وائزائے اور اس کے سیرٹریوں سے ملاقات کر سکیں گے۔''تحریک تشمیر سے قادیانی جماعت کی بیددلچیسی ۱۹۳۳ء تک جاری رہی۔ جب تشمیر کمیٹی کے اکثر ارکان کےمطالبہ برمرز امحود کواس میٹی کی صدارت ہے ستعفی ہونا پڑا۔ ان پر الزام لگایا تھا کہ وہ کشمیر کمیٹی اور اس کے فنڈ زکو کشمیر میں اپنے فرہبی مقاصد کے لئے استعمال کررہے تھے۔ تح یک پاکتان میں احدید جماعت کا رول خاصاً الجھا ہوا ہے۔مشہور کشمیری مؤرخ بنڈت بریم ناتھ براز نے اپنی کتاب'' وی سرگل فار فریدم ان کشمیر' میں لکھا ہے کہ قادیانی کشمیر کمیٹی کو اینے زہبی مقاصد کے لئے استعال کردہے تھے۔''

بعض لوگوں کی دائے ہے کہ احمدی جماعت نے انگریزوں کے ایماء پرتحر یک شمیر میں حصہ لیا ہے۔ اس کی تعمد این اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جمیں میر پور کے بعض پرانے سیاسی کارکنوں نے بتایا کہ میر پور کی تحریک میں عدم ادائیگی مالیہ کود بانے کے لئے جب ڈوگرہ حکومت کی درخواست پر انگریز فوج آئی تو انگریز فوجی آئی میں مدددینے کے عوض انگریزوں نے سے کہ ''مالیہ مٹ ڈو' (مالیہ مت دو) اس تحریک کود بانے میں مدددینے کے عوض انگریزوں نے ڈوگرہ حکران سے مگلت کی علمبرداری حاصل کی۔ یہ بھی انقاق ہے کہ انگریزوں کو مگلت مطبق بی احمدی جا جس کی خصوص طریق کارے مطابق تحریمیں سیاسی حلقوں کو مدت سے اس امری مجا کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کی صورت میں بہی خدشہ حقیقت کے دوپ میں سامنے کا خدشہ تھا کہ انگریزوں کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کی صورت میں بہی خدشہ حقیقت کے دوپ میں سامنے کرنے کو کوشش کریں گے۔ اس کتاب کی صورت میں بہی خدشہ حقیقت کے دوپ میں سامنے کرنے موت میں نازم کو بین کی گئی ہے۔ مثلاً کتاب کے صفحہ کی کہ میں مرزامحود کرتا ہوں۔''

اس طرح ممتاز کشمیری لیڈروں خاص کرشیر کشمیری خمیر عبداللہ کے دوری خطوط اور رسیدوں کی فوٹو گراف بھی شائع کئے جو وہ کشمیر کمیٹی کے صدر کی حیثیت میں مرزامحمود کو لکھتے رہے۔ بیاس مالی امداد کی رسیدیں ہیں۔ جو کشمیر کمیٹی کے فنڈ زسے تحریک کشمیر کے کارکوں کو ملتی رہی ہیں۔ لیکن قادیا و بیان حضرات کی درخانہ دیا نتداری ملاحظہ ہو کہ اس امداد کو جماعت احمد بیکی امداد ملا ہر کر کے عام مسلمانوں کے دلوں میں کشمیر کی منظم لیڈرشپ کے بارے میں بدگھانی بیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جہاں کشمیری لیڈروں کے رسی خطوط کی فوٹو گراف کتاب میں موجود ہیں۔ کی کوشش کی گئی ہے اور جہاں کشمیری لیڈروں کے رسی خطوط کی فوٹو گراف کتاب میں موجود ہیں۔ وہاں شیر شمیرشن محمد عبداللہ اللہ الاحرار جو بدری غلام عباس اور میر واعظ مولوی یوسف شاہ کے ان بیانات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جن میں ان لیڈروں نے قادیا نی جماعت کی سرگرمیوں سے انتخلق اور نالپندیدی کا اظہار کیا تھا۔ جن کا اعتراف خود مرزامحمود نے شمیر میں اپنی جماعت کے آرگن بخت روزہ ''اصلاح'' مہرجولائی ۱۹۳۲ء میں ان الفاظ میں کیا تھا۔

'' خودکشمیری لیڈروں نے میرے متعلق بیمشہور کردیا تھا کہان کی (مرزامحمود) کی دجہ سے ہمیں اورکشمیریوں کونقصان پہنچاہے۔'' کتاب میں اس اہم تاریخی فیصلہ کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب شریک شمیر شیخ محد عبداللہ کی موجودگی میں اور قائد کشمیر چو ہدری غلام عباس کی صدارت میں مشلم کا نفرنس نے قادیا نیوں کو جماعت سے خارج کہا اور ۱۹۴۷ء تک اس پڑھل ہوتا رہا۔ حتی کہ میشم کا نفرنس الی سکولر جماعت میں بھی شیر کشمیر نے کسی قادیانی کو کھنے نہیں دیا۔

کتاب میں امیر جماعت احمد بدکے اہم ارغیرا ہم بیانات خطوط حتی کہ نجی گفتگو کا بھی کھیل کے گئی کو انہوں نے شیر کشمیر کھیل دیکارڈ موجود ہے۔ لیکن مرز امحود کے اس طویل بیان کا ذکر سرسری ہے جوانہوں نے شیر کشمیر محبور دو' کے خلاف اور ہری سکھ کے حق میں جاری کیا تھا۔ جو ان کے آرگن ''مرجولائی ۱۹۳۲ء میں پورے دوسفیات پر شائع ہوا تھا۔ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری تمام ہمدردیاں مہاراجہ بہاور کے ساتھ ہیں۔

کتاب میں سے معتکہ خیز دعوی بھی کیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کی بنیاد ۲۰۱۷ تو بر ۱۹۲۷ء کو مرزائحود نے رکھی ہے۔ کتاب میں واقعاتی طور پر بے شار غلط بیانیاں کی گئی ہیں۔ جنگی تر دید کے لئے اتنی یوی کتاب کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پراس کے صفحہ ۲۰۳ پر لکھا ہے کہ مسلم کا نفرنس کا چوتھا سالانہ اجلاس اکتوبر ۱۹۳۵ء میں بمقام سرینگر چوہدری غلام عباس خان صاحب کی صدارت میں ہوا تو اس کی مجلس استقبالیہ کے صدراحمد میہ جماعت کے ایک رکن خواجہ غلام نی گلکار تھے۔

حالاتکدیہ تاریخی اجلاس اکو بریش نہیں تمبر ۱۹۳۵ء میں ہوا ہے اور اس استعبالیہ کمیٹی کے صدر میر واعظ مولا نا غلام نبی ہدانی تھے۔ (ان کا چمپا ہوا خطبدا ستعبالیہ ہمارے پاس موجود ہے) جو بخشی غلام محد سیکرٹری مجلس استعبالیہ کے ذیر اہتمام سرینگرے تاکع ہوا ہے۔

کتاب میں بیہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ۱۹۴۸ء میں مسلم کانفرنس کے خلاف جو ا جماعت انجمن مہاجرین تشمیر کے نام سے بنائی جی تھی اس کے تمام اخراجات مرزامحود ہرداشت کرتے رہے۔ حالا تکدمرزامحود ان دنوں ایک اخباری بیان میں اس انجمن سے لاتعلق کا اظہار کر بچکے جیں۔لیکن کتاب میں فخر کے ساتھ درج ہے کہ: ''اس انجمن کے جملہ اخراجات کے فیل حضور تھے۔''

کتاب کے آخریں بیددوئی درج ہے کہ شمیر میں سی اوّل دفن ہیں اور وہاں • ۸ ہزار احمدی آباد ہیں۔ قبرمیسیٰ کی داستان ان حضرات کی خودساختہ ہے۔ جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسط نہیں ہے اور ریاست میں احمدیوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں۔ جب تحریک حریت کے ابتدائی دور میں تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو ملازمتیں ملیں تو احمد یوں نے اپنے مخصوص طور طریقوں سے کام لے کران ملازمین میں سے بعض کواحمدی بنایا۔

کتاب بین تشمیری تاریخ اور بالخصوص تحریک حریت تشمیری تاریخ کو بدوردی کے ماتھ من کیا ہے اور شمیری تاریخ کو بدوردی کے ماتھ من کیا ہے اور شمیری تاریخ اور بالخصوص تحریب شمیر شیخ محمد عبداللہ کے روش کر دار کو عام مسلمانوں کی نظروں میں مشکوک بنانے کی کوشش کی ٹی ہے۔اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ محمد کے نظر میں ملک کو ٹو گو کیک حریت کا کوئی اہل قلم کارکن اس کا جواب کصے۔ خاص طور پرشیر کشمیر کے خطوط اور رسیدوں کی فوٹو گراف شائع کر کے مسلمانوں میں بدگمانیاں بیدا کرنے کی جوکوشش کی گئی ہے اس کا از اللہ مضروری ہے کہ آج گادیانی حضرات اپنے مخصوص مقاصد کے پیش فروری ہے۔ بیاس لئے بھی ضروری ہے کہ آج گادیانی حضرات اپنے مخصوص مقاصد کے پیش فقر شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے ''برد' یارو مددگار'' بے ہوئے ہیں۔

( بفت روزه چنان لا بورج ۲۱ ش ٤، مورند ۱۱ رفر وري ۱۹۲۸ و)

## سے سے ادیا تی تعاقب جاری رہے

اصلاً تو ہم حکومت سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہاں شنوائی نہیں۔ اس لئے اس سے کہنا عبث ہے۔ لیکن ملک کے تمام علاء اور جملہ وابسٹگان ختم نبوت سے بیع عرض کرنا ہمارا فرض ہے کہ خدا کے لئے قادیانی امت کی سرگرمیوں سے عافل ندر ہیں۔ یہ جمی اسرائیل قائم کرنے کے خواب دیکھی ہے۔ ان کے قبضہ میں بڑی بڑی ملائو اسوخ ہے۔ ان کے قبضہ میں بڑی بڑی ملائو اسوخ ہے۔ ان کے قبضہ میں بڑی بڑی ملائم ملازمتیں ہیں۔ ان کے ہاتھ دور دور دور تک ویجھے اور تقیہ کررہی ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ بیلوگ کی افروں کی ایک جماعت اندر خانہ مرزائی ہوچی اور تقیہ کررہی ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ بیلوگ کی نازے مرطے میں گل بھی کھلا سکتے ہیں۔ خود کا شنہ پودے کی حیثیت سے ان کا بعض الیے ملکوں نے ناتہ بندھ اہوا ہے جواستعار کی یادگاریں ہیں اور جن کی معرفت پر انہیں یقین ہے کہ ان کا محافظ دستہ خابت ہو گئی ہو جگا ہے کتاب ان کے لئے عوام میں کوئی جگہیں۔ ان کا عافظ دستہ عند بید ہے کہ لوگ طاقت کے سامنے جھکتے ہیں۔ مرزائی افسروں نے مسلمان حاکم بن کوعوام عند کہدا کہ اقتصادی زندگی پر قابض ہوکر وہ حکومت میں ایسای رسوخ عند بید ہے کہ لوگ حافظ ہے۔ میں ایسای رسوخ مصلہ کی اقتصادی زندگی پر قابض ہوکر وہ حکومت میں ایسای رسوخ مصلہ کی احتماد کی زندگی پر قابض ہوکر وہ حکومت میں ایسای رسوخ مصلہ کی احتماد کی اور کا میں کر میں مصلہ کی احتماد کی اور کے کہ کے صدارتی انتخاب اور برطانیہ کی قومی معیشت میں صاصل ہے۔

کاش ہم حکومت بتا کے کہ جس فتنہ پر علامہ اقبال کی نگا ہیں پہنچ گئے تعیس۔اس کے

خدوخال پر ان لوگوں کی نگاہیں کیوں نہیں اٹھتیں۔ جو علامہ اقبال کی اس نظریاتی مملکت کے،
پشتیبان کہلارہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی ہم نے قادیانی فتندکی نشاندہی کی ہےان
کے ہاتھوں ہمیں سخت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہر قادیانی افسر ہمارے خون کا پیاسا ہے اور اس کا
ہمارے پاس جوت بھی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس شذرہ کے بعد قادیانی اپنے روایتی اسلوب میں
ہم پرسب وشتم شروع کردیں گے۔ لیکن سب وشتم سے یہ حقیقت نہیں بدل کمتی کہ قادیانی ہر لحاظ
سے قومی محاسبہ کے سخت ہیں۔
(ہفت روزہ چان لا مورج ۲۱ ہیں امور خد ۱۸ رماری ۱۹۲۸ م

# ٣٨.....مرزائيون ت قطع تعلق ہے ميراديں

ہم اس کے خلاف نہیں کہ مرزائی یا کتان کے شہری ندر ہیں۔ایک اقلیت کے طور پروہ یا کستان میں رہ سکتے اوراس ہے متمتع ہو سکتے ہیں۔لیکن ہم اس سے منفق نہیں کہ وہ مسلمانوں میں ر ہیں۔ان کا حال بیہوکہ دین میں مسلمانوں ہے کوئی تعلق ندر تھیں لیکن سیاسی طور پران میں رہنے پرمصر ہوں اور اس کا پس منظر ہیہ ہو کہ ایک اسلامی مملکت میں مسلمانوں کے حقوق حاصل كركاس كظم ونسق برقابض موتے رہيں جي كدان شعبوں ميں اپن تعداد مجر ماندذ بنيت كے ساتھ بڑھائے رہیں۔جن پر کسی حکومت اور کسی مملکت کی بنیاد کا انحصار ہوتا ہے۔ہم ان سے جو خطرہ محسوں کرتے ہیں وہ احساس ہمارےایمان کا جزو ہے۔ ہمیں میجھی معلوم ہے کہ مرزائی رسوخ جارے خلاف اعلیٰ سے ادنیٰ تک استعال مور ہاہے لیکن سے بات ہم اس لئے کہنے سے رک نہیں سكتے كەجمار يجسم وجال يامال واولا دېركيا گزرتى ہے۔ زياده سے زياده موت ہے ہم ہر لحظ ايك مسلمان کی طرح اس کا خیرمقدم کرنے کو تیار ہیں۔مرزائی پرلیں ہمیں گالیاں دے لے۔مرزائی افسر ہمیں نقصان پہنچاتے رہیں اور وہ لوگ جوان کے سیاسی ہمزلف ہیں۔ ہماری زندگی اجیرن كرنے كے لئے جو جا بيں كريں ليكن جب ہم حضوط اللہ كے نام پر ماں باب قربان كرنے كا زبان سے اعلان کرتے ہیں تو جان سے تصدیق کرنے میں کیا عذر ہے۔ ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ اس جماعت کی تکرانی تیز کرو۔اس کے ارادے ہمارے نزدیک ایٹھے نہیں۔مرزائی پلان میں ہے کہ ملک کے اہم محکموں میں دخیل موکر اس سب سے بدی اسلامی ریاست میں ایک ایسا افتدار حاصل کریں۔ جیسا افتدار یہودیوں کو امریکہ کے صدارتی انتخاب میں اور بینک آ ف الگلینڈ کے تو می سرمایہ میں حاصل ہے۔ آج نہیں سنو گے تو کل تجربہ ہمارے خطرے کی تصدیق ( بغت روزه چنان لا مورخ ۲۱ بش۳۱ بمورخه ۲۵ رمارچ ۱۹۲۸ م کردےگا۔

## ٣٩....علامه اقبال كعلفوظات

خطرة عظيم

'' قادیانی تحریک نے مسلمانوں کے ملی استحکام کو بے حد نقصان پینچایا ہے۔ اگر استیصال نہ کیا ہے۔ اگر استیصال نہ کیا گیا ہے۔ استیصال نہ کیا ہے۔ استیصال نہ کیا گیا ہے۔ استیصال نہ کیا ہے۔ استیصال نہ کہ کیا ہے۔ استیصال نہ کیا ہے۔ استیصال نہ کہ کہ کیا ہے۔ استیصال نہ کیا ہے۔ استیصال نہ کہ کیا ہے۔ استیصال نہ کیا ہے۔ استیصا

ساس حال

یں ہیں ہاں ہے۔ '' جمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویے کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ جب قادیانی نم ہی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے بیں قوچوسیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟'' (حرف اقبال) الہام کی بنمیا و

" مسلمانوں کے نم ہی نظر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تائید میں البامی بنیا وفراہم کرنا تھا۔ "(حرف اتبال)
ثاث میں سراجہ دور

شهنشائيت كاجواز

''برطانوی شہنشائیت کے جواز میں احمدیت نے الہامی جواز پیدا کیا ہے۔'' (سفیسمین کے

مندوستانى يبغيبر

" قادیانی جماعت کا مقصد پغیر عرب کی امت سے ہندوستانی پغیر کی امت تیار کرنا ہے۔ " (حرف اقبال ) ہے۔ " (حرف اقبال ) مسیم سے

للمسيح موعود

'''مسیح موعود کی اصطلاح اسلامی نہیں اجنبی ہے۔''(حرف اقبال) '' قادیانی فرقہ کا وجود عالم اسلامی عقائد اسلام شرافت انبیاء خاتمیت محمد اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً معنراورمنانی ہے۔تعلیم یا فتہ مسلمانوں نے نتم نبوت کے تمدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔مرزائی اسلام کے غدار ہیں۔''

سرائيلى عناصر

· \* قادیانی تحریک کے ضمیر میں یہودیت کے عناصر میں ۔ ' ( قادیا نیت اور اسلام )

سياس فوائد

" قادیانی جاعت کی جدیدتاویلیس محض اس غرض سے ہیں کدان کا شار حلقداسلام میں ا ہوتا کدانہیں سیاسی فوائد کا تھا تکسکیں۔ " ( قادیانیت ادر اسلام )

قاديانی فرقه

'' قادیانی فرقد کا وجود عالم اسلامی، عقائد اسلام، شرافت انبیاء، خاتمیت محمد اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً مصراور منافی ہے۔' (ملوطات)

رواداري

" 'اس من من میں رواداری ایک مهمل اصطلاح ہے۔اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے اور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔خواہ وہ تبلیغ جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو۔ (اصولاً غلط ہے) '' (تلخیص)

حکومت کے نام

''اگر حکومت کے لئے بیگر دہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔لیکن اس جماعت کے لئے اسے نظرانداز کرنامشکل ہے۔ جس کا اجتماعی وجوداس کے ج باعث خطرہ میں ہے۔'' (حرف اقبال)

مذبهب سے بغاوت

"اس قماش کے ندہی مرعوں کی حوصلدافزائی کا روٹل بیہوتا ہے کہ لوگ ندہب سے بیزارہونے لگتے اور بلاآ خرندہب کے اہم عضر کواپٹی زندگی سے خارج کردیتے ہیں۔"(حرف اقبال) لعلیم یافتہ مسلمان

" نامنها تعلیم یافته مسلمانوں نے ختم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مغربیت کی ہوانے حفظ نفس کے جذبے سے انہیں عاری کردیا ہے۔ لیکن عام مسلمان جوان کے نزویک ملازدہ ہے۔ اس تحریک کے مقابلے میں حفظ نفس کا ثبوت دے رہا ہے۔ '(حرف اقبال) قادیا نی تحریک کے مقابلے میں حفظ نفس کا ثبوت دے رہا ہے۔ '(حرف اقبال) قادیا نی تحریک کے مقابلے میں حفظ نفس کا شہوت دے رہا ہے۔ '

" قادیانیت اسلام کی تیره سوسال کی علمی اوردینی ترقی کے منافی ہے۔" (ملفوظات)

غدار

"مرزائی اسلام کے غدار ہیں۔" (نہروکے نام خط)

( بفت روزه چنان لا بورج ۲۱ ش ۱۲ مورند کیم رابر مل ۱۹۲۸ م)

# فهرست ..... م<u>ر</u>زائیل

| 1          | مرزائیت کی تاریخ سیاسی د بینیات کی تاریخ ہے۔   | ÍΫ    |
|------------|------------------------------------------------|-------|
| r          | قادیانی ایک سیاس امت ہیں۔                      | ry    |
| r          | انگریز کی شخصی یا دگار _                       | ۳.    |
| م          | ا قبال سے بغض کی بناء پر نہرو کا استقبال ۔     | ۳۳    |
| ۵          | عجمی اسرائیل ـ                                 | ra    |
| ٧          | مسيلمدك جانشين -                               | ٣٩    |
| 4          | الفضل كالا موري متنبنى _                       | M     |
| ۰۰۰۰۰۸     | انگریزوں کےخاندانی ایجنٹ۔                      | لبالب |
| 9          | مرزائی ہارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے پڑئیں |       |
|            | مىلمانوں میں دہنے پرہے۔                        | ۳۲    |
|            | سلطان القلم کے جانشین ۔                        | ۵۱    |
| !          | ک محمدے وفا تونے توہم تیرے ہیں۔                | ۲۵    |
| Ir         | قاد یا نیون کا تعاقب اشد ضروری -               | 4+    |
| ا۳         | اسرائیل میں مرزائی مشن ۔                       | 71    |
| ۳۰۰۰۱۳     | کبابیر میں جشن مسرت۔                           | 41"   |
| 1۵         | انگلستان میں مرزائی مشن _                      | ۲۳    |
| ۲۱         | خليفه ثالث كاعزم يورپ _                        | ۵۲    |
| 12         | بيرا گنی بند کرو _                             | ۵۲    |
| <b>(</b> A | مرزائی اور چٹان ۔                              | 44    |



## اسلام کےغدار

بسم الله الرحمن الرحيم!

علاً مدا قبالٌ بیسویں صدی میں براعظم پاک وہند کے ایک عظیم فلفی تھے۔انہوں نے اس براعظیم کودو چیزیں دی ہیں۔

ا مستند مشترکہ ہندوستان کو برطانوی غلامی کے خلاف انقلابی نوا، کہ ان کی شاعری میں غیرمکی غلامی کے خلاف احتجاج بھی تھا اور اجتماعی جہدو جہد کی ایک دعوت بھی۔اردو شاعری نے ان کے دشخات قلم سے نئے بال و پر حاصل کئے۔

۲ ..... وہ ہندوستان میں اسلامی فکر کے اثباتی شاعر تھے۔ان کا فلسفہ قرآن کی وعت اور پیغیبر اللہ کے کسیرت پر تھا۔وہ ملت اسلامید کی عظمت رفتہ کولوٹانے کے متنی اور عصر حاضر کے مادی معاشر سے میں اسلام کی نشأ ۃ ثانیہ کے داعی تھے۔

پاکستان انہیں اپنے وجود کا مصور کہتا اور اپنی تو می زندگی کا سب سے بردا و بہن تسلیم کرتا ہے۔ ادھر بندوستان انہیں اپنی وہی خطمتوں بیس شار کرتا ہے۔ بندوستان اور پاکستان بیس شدید سیاسی فاصلہ کے باوجود دونوں مملکتوں نے پورا سال علامہ اقبال کی پیدائش کے صدسالہ جشن کا اعلان کیا ہے۔ پنڈت جو اہر لال نہرو، مہاتما گاندھی کے بعد بندوستان کے سب سے بردے را بنما تقے۔ بندوستان آزاد ہوا تو وہ پہلے وزیراعظم ختنب کئے گئے اور اپنی موت تک اس عہدہ پر مسمکن رہے۔ انہوں نے اپنے بعض خطوط کے علاوہ اپنی کتاب '' تلاش بند' ( DISCOVERY کے محلاوہ اپنی کتاب '' تلاش بند' ( OF INDIA کی اور ایسے بعث چھیڑدی اور احمدیت کو ملت اسلامیہ کا جزو ( قادیا نیت کا کا میں اقبال کی فکری سیادت کو زیر دست خراج اور احمدیت کو ملت اسلامیہ کا جزو

بے مرزاغلام احمد کے پیردکاراپے تئیں احمدی کہتے اور اپنے طائفہ کو جماعت احمد مید کا امرزاغلام احمد کے پیردکاراپے تئیں احمدی کہتے اور اپنے طائفہ کو جماعت احمد مید کا مام دیتے ہیں۔ اس کئے مسلمان انہیں قادیانی کہتے یا مرزاغلام احمد کی حلقہ بگوثی کے باعث مرزائی نکھتے ہیں۔ اس کتا بچہیں مرزائی اور قادیانی کے بجائے جہاں تہاں احمدی لکھا گیا ہے۔ وہ پاکستان سے باہر کے ملکوں کو بتانے کے لئے ، جہاں اس منام سے وہ شخص کئے جاتے ہیں۔

علامدا قبال نے اس کا مسکت جواب دیا۔ جواہرلال سپر انداز ہو گئے۔علامدا قبال نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ احمدیت کی مفید خدمات کا صلہ دینے کی مجاز ہے۔لیکن مسلمانوں کے لئے احمدیت کو نظر انداز کرنا خطرہ کا باعث ہے۔اس طرح نہ صرف ملت اسلامیہ کی وحدت ختم ہوتی۔ بلکہ محمد عربی اللہ کی امت کا بٹوارہ ہو کر تشتت وافتر ات کی راہیں کھلتی ہیں اور ان کے بنیادی معتقدات کی ممارت منہدم ہوجاتی ہے۔

علامہ اقبال اور پنڈت جواہر لال نہرو میں قلم کے تعلقات تھے۔ پنڈت جی نے حضرت علامہ سے احمد یت کے متعلق استضار کیا تو اس کے جواب اور ان مضامین کے سلسلہ میں علامہ اقبال نے پنڈت بی کو ککھا: ''اس سے متعلق میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ احمدی ، اسلام اور ہندوستان دونوں کے فعرار ہیں۔'' (پنڈت جواہر لعل نہرو کے نام خط ، بحوالہ فیضان اقبال ص ۱۵۸) پنڈت جی نے اپنے تام ، بڑے آ دمیوں کے خطوط کا ایک مجموعہ (Old Letters) شائع کیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کا محولہ بالا خط موجود ہے۔

احمریت کیاہے؟

مرزاغلام احرقادیانی کے پیروکار احری کہلاتے اور ان کے مسلک وشرب کا عرف احمد بت ہے۔ مرزاکا خاندان سکھوں کے عہد اقتدار میں ان کی فوج میں ملازم تھا۔ (ملاحظہ ہو، الحیل گریفن کی تالیف اسٹ ''رئیسان پنجاب'') ان کے وادا عطاء محمد اور عطاء محمد کا والدگل محمد، سکھوں کی طرف ہے لڑتے رہے۔ عطاء محمد سردار فتح سنگھ اہلو والیہ کی چاکری میں بارہ سال سکھو وال رہا۔ مہار اجد رنجیت سنگھ نے عطاء محمد کی رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتفظی (والد مرزا غلام احمد) کو والی بلالیا۔ جدی جا گیر کا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتفظی مہار اجد کی فوج میں مرزا غلام احمد) کو والی بلالیا۔ جدی جا گیر کا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتفظی مہار اجد کی فوج میں جوا۔ غلام مرتفظی نے سکھوں کی فوج میں جوا۔ غلام مرتفظی نے سکھوں کی فوج میں بحرق ہوگر ہری سنگھ تلوہ کے ذریر قیادت پٹھا نوں پر طورخم میں شہید کرنے والی سکھون جوا۔ غلام مرتفظی کی۔ وہ حضرت سیداحمہ اوران کی جماعت کو بالاکوٹ میں شہید کرنے والی سکھون جوا۔ علام مرتفظی کی۔ وہ حضرت سیداحمہ اوران کی جماعت کو بالاکوٹ میں شہید کرنے والی سکھون جو کیا تو وہ اور اس کے بھائی ان کے ہو گئے اور سات سو مسلمانوں کو مثانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفشر می (سیالکوٹ) مسلمانوں کو مثانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفشر می (سیالکوٹ) کیا۔ جزل نکلسن نے باغی نوجوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ در دناک افریتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے کے باغی نوجوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ در دناک افریتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے باغی نوجوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ در دناک افریتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے باغی نوجوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ در دناک افریتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک افریتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک افریتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک افریتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک افریتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک افریتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک افریتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اور ساتھ دیا۔

علامدا قبال نے اس کا مسکت جواب دیا۔ جواہر لال سپر انداز ہوگئے۔ علامدا قبال نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ احمدیت کی مفید خدمات کا صلد دینے کی مجاز ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لئے احمدیت کو نظرانداز کرنا خطرہ کا باعث ہے۔ اس طرح نہ صرف ملت اسلامیہ کی وحدت ختم ہوتی۔ بلکہ محمد عربی القبالیہ کی امت کا بٹوارہ ہوکر تشتت وافترات کی راہیں کھلتی ہیں اور ان کے بنیادی معتقدات کی محارت منہدم ہوجاتی ہے۔

علامہ اقبال اور پنڈت جواہر لال نہرو میں قلم کے تعلقات تھے۔ پنڈت جی نے حضرت علامہ سے احمدیت کے متعلق استفسار کیا تو اس کے جواب اور ان مضامین کے سلسلہ میں علامہ اقبال نے پنڈت جی کو لکھا:''اس سے متعلق میرے ذہمن میں کوئی شک نہیں کہ احمدی، اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔'' (پنڈت جواہر حل نہروک نام خط، بحوالہ فیضان اقبال ص ۲۵۱)

پنڈت جی نے اپنے نام ، بڑے آ دمیوں کے نطوط کا ایک مجموعہ ( Old Letters) شائع کیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کامحولہ بالا خطموجود ہے۔

احمریت کیاہے؟

مرزاغلام احمد قادیانی کے پیردکاراحمدی کہلاتے اوران کے مسلک و مشرب کا عرف احمدیت ہے۔ مرزاکا خاندان سکھوں کے عہدافتد ارمیں ان کی فوج میں ملازم تھا۔ (ملاحظہ ہوء سرلیبل گریفن کی تالیف ...... 'رئیسان پنجاب') ان کے داداعطاء محمد اورعطاء محمد کا والدگل محمد سکھوں کی طرف سے لڑتے رہے۔ عطاء محمد کی رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتضی (والد بیگووال رہا۔ مہاراجہ رنجیت سکھ نے عطاء محمد کی رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتضی (والد مرزاغلام احمد) کو واپس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتضی مہاراجہ کی فوج میں داخل ہوگیا اور کشمیر کی سرحدوں کے علاوہ بعض دوسرے مقامات میں مسلمانوں کی سرکو بی پر مامور داخل مرتضی کی نوج میں جو ایوان کی جماعت کو بالاکوٹ میں شہید کرنے والی سکھون خی جو سید احمد اور ان کی جماعت کو بالاکوٹ میں شہید کرنے والی سکھون خی سید سید احمد اور ان کی جماعت کو بالاکوٹ میں شہید کرنے والی سکھون میں میں شام تھا۔ انگریزوں نے پنجاب فتح کیا تو وہ اور اس کے بھائی ان کے ہو گئے اور سات سو میں خاصل کی۔ مرزاغلام احمد کا بھائی مرزاغلام قادر ۱۹۵۷ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفئز می (سیالکوٹ) مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفئز می (سیالکوٹ) کے باغی نوجوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے کے باغی نوجوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے باغی نوجوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دیکر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دیکر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذبیتیں دیکر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک ادبیتیں دیکر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ در دناک ادبیتیں دیکر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دور دناک ان کے دیکھوں کی میکھوں کیا کو دیکھوں کیا کیا کو دیکھوں کیا کو دیکھوں کیا کو دیکھوں کی میکھوں کیا کہ دائوں کی کیا کو دیکھوں کیا کو دیکھوں کیا کیا کو دیکھوں کیا کو دیکھوں کی کو دیکھوں کیا کو دیکھوں کی دیک

کھا کہ قادیان کے تمام دوسر سے فائدانوں سے بیرخاندان نمک طال رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی ان گنت کتابوں میں انگریزوں سے اپنی غیر متزلزل دفاداری کا اعتراف کیا ادراس پرفخر دناز کیا ہے اور خلاصہ اس کا خود مرزا قادیانی کے الفاظ میں بیہ ہے کہ دفاداری کی ان کتابوں سے بچپاس الماریاں بھرتی ہیں۔

#### احمديت كاآغاز

مرزاغلام احد ۱۸۳۹ء یل ۱۸۳۹ء یل بیدا ہوئے۔۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے وقت ان کی عمرسولہ یاسترہ برس کی تھی۔ابنداء ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے وفتر میں فیق نخواہ پرمحردی کی اور ۱۸۲۹ء سے ۱۸۲۹ء سے ۱۸۲۸ء سے ملازم رہے۔ ۱۸۲۹ء کے شروع میں برطانوی ایڈیٹروں اور سیحی راہنماؤں کا ایک وفداس غرض سے ہندستان آیا کہ ہندوستانی عوام میں وفاداری کیونکر پیدا کی جاسمی اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد کوسلب کر کے آئیس کیونکر رام کیا جاسکتا ہے۔اس وفد نے ماکس واپس جاکر دور پورٹیس مرتب کیس۔ان میں برطانوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود مرتبین نے ایکسا کے مرتبین نے کا ہندوستان میں مرتب کیس۔ان میں برطانوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود کھا کہ: ''ہندوستانی مسلمانوں کی اکثر ہے۔ ایکسا کی اندھا دھند میروکار ہے۔ کلاما کے: ''ہندوستانی مسلمانوں کی اکثر ہے۔ اور ان کی اندھا دھند میروکار ہے۔ اگراس وقت جمیں ایسا کوئی آ دمی ل جائے جو پا شالک پرافٹ' مواری نی' ہونے کا دعوی کر سے جو اسکا ہے۔'' رستی مفادات کے لئے کام لیا تو اسکا ہے۔'' (تلخیصات)

مرزا قادیانی اس غرض سے نامزد کئے گئے۔انہوں نے پہلے تو ایک مناظر کا روپ
دھارا کہ پادریوں کے تاہوتو ڈھلوں سے مسلمان تا خوش تھے۔ گویا مرزا قادیانی مسلمانوں کواپئی
طرف متوجہ کرنے کے لئے ابتداءً اس طرح نمودار ہوئے گھرایک جماعت پیدا کر کے ۱۸۸۰ء
میں ملہم من اللہ ہونے کا اعلان کیا۔ پھراپئے مجدد ہونے کا ناد پھوٹکا۔ دسمبر ۱۸۸۸ء میں اعلان کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیعت لینے کا تھم فرمایا ہے۔ ۱۹۸۱ء میں سے موجود ہونے کا دعوی کر دیا اور
اپنے ظلی نی ہونے کا اصطلاح ایجاد فرمائی۔ نومبر ۱۹۰۴ء میں اپنے کرش ہونے کا بیان داغا۔ اس
دوران میں بیکارنامہ بھی سرانجام دیا کہ آریہ ساج سے ظرا کیدا کیا۔ ہندوؤں سے متعلق عربان با تین کھیں۔ اس کا نتیج تھا کہ سوامی دیا ندکی ستیارتھ پرکاش کا تری باپ صفور سرور کا کتا تھا ہے۔
اپنی کھیں۔ اس کا نتیج تھا کہ سوامی دیا ندکی ستیارتھ پرکاش کا آخری باپ صفور سرور کا کتا تھا ہے۔
اگر خلاف در یدہ دئی سے کلھا گیا اور یہ برطانی اور ہندوؤں کو ایک دوسرے سے
کے خلاف در یدہ دئی سے کلھا گیا اور یہ برطانی

حرمت جهاداوراطاعت برطانيه

مرزا قادیانی نے اپن نبوت کا آغازان دعاوی ہے کیا کہ:

ا ..... " "میرے یا کچ اصول ہیں۔ جن میں دو، حرمت جہاد اور اطاعت برطانیہ

ر مجموعه اشتهارات جسوص ۱۹)

۲..... "میں نے مخالفت جہاد کو پھیلانے کے لئے عربی وفاری کتابیں تالیف

کیں اور وہ تمام عرب ،شام ،مصر، بغداد اور افغانستان میں شائع کی سکیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ

سین اور وه ممام طرب مشام، تطر، بعداد اورا فعالتان بین شاح می مین بین سری جول که کسی نه کسی وقت ان کا اثر موگا-" (تلخیص از تبلغ رسالت ج۸م ۱۲، مجموعه اشتهارات جسوم ۱۸۰۰)

سسسست ''میں نے ۲۲ برس سے اپنے ذمہ بیفرض لے رکھا ہے کہ وہ تمام کتابیں ۔ جن میں جہاد کی مخالفت ہو۔اسلامی ملکوں میں ضرور بھیج دیا کروں گا۔''

. (تبلغ رسالت ج ۱۰ م ۲۷، مجمور اشتهارات ج ۳۳ م ۲۲،

سم..... "میں سولہ برس ہے متواتر ان تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں

کەسلمانان ہند پراطاعت گورنمنٹ برطانیے فرض اور جہاد حرام ہے۔''

(تبلیغ رسالت ج ۳م سا۱۹۰ مجموعه اشتهارات ج ۲م ۱۲۸) سب

۵..... " د مجھے میچ ومبدی جان لینائی تھم جہاد کا انکار ہے۔"

(تبلغ رسالت ج يص ١٤، مجموعه اشتهارات ج ١٩ ١٩)

ىر قى باپ كا كلام ـ سىنىڭ كاارشاد ہے كە: مەھاباپ كا كلام ـ سىنىڭ كاارشاد ہے كە:

٢ ..... " د حفرت مسيح موعود نے اپني ياك تعليم ميں كورنمنث عاليه كي اطاعت

۱ ...... معرف کا مولود کے آئی یا ت میم مل کورسٹ عالیہ کی افاعث

ووفاداری کوجز و ند بہب قرار دے کران منافق مسلمانوں ہے ہمیں علیحدہ کردیا جوخونی مہدی کے انظار میں ہیں کہ وہ عیسائی سلطنق کومٹا کران نام کے مسلمانوں کو تکران بنادےگا۔''

(الغضل جسمنبر۸۱، کمیرشی ۱۹۱۷)

ے .... " احسان ہیں۔ وہ مسلمان سخت

عسد المال اور سخت نالائل ہے جواس گور نمنٹ سے کیندر کھے۔ اس گور نمنٹ کا شکر ادانہ

کریں تو ہم خدا کے بھی ناشکر گزار ہوں گے۔خدا کا مسیح تو کہتا ہے کہ ہرمسلمان کو انگریزوں کی کامیا بی نے لئے دعاء کرنی جا ہے لیکن (جاہل، نادان اور نالائق مسلمان) کہتا ہے کہ انگریزوں

کو تکست ہوتو زیادہ بہتر ہے۔' (افضل ۵رجون ۱۹۳۰ء، خطبہ مرزابشرالدین محمود)

۸..... ۱۰ بعض احمق سوال کرتے ہیں۔ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا ۔ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ گورنمنٹ ہماری محسن ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ محسن کی بدخواہی ایک بدکار اور حرامی کا کام ہے۔ " (افضل جے کہ بنرہ ۲۰۹ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، برطانوی حکومت میری تلوار ہے۔ ہمیں بغداد کی فتح سے کیوں خوشی نہ ہو؟ عراق، عرب، شام، ہم ہرجگدا پی تلوار کی چک دیکھنا چا ہتے ہیں۔ " (افضل ج المبر۲۲ ہمور تدرم بر ۱۹۱۰) ہرجگدا پی تلوار کی چک دیکھنا چا ہے۔ ہمیں کارام کریزی کی راہ میں اپنا خون بہانے اور جان است جسی دریخ نہیں کیا۔ " (تہنغ رسالت جے میں ۲۰ بمجور اشتہارات جسی ۱۲ دیے۔ سے بھی دریخ نہیں کیا۔ " (تہنغ رسالت جے میں ۲۰ بمجور اشتہارات جسی ۲۰ ا

يس منظرو پيش منظر

مرزا قادیانی ان دعاوی کو لے کر میدان میں آئے تو برعظیم میں برطانوی مصالح ومقاصد کانقشہ بیتھا کہ:

ا سسس سارا ملک برطانوی اقترار کے فلنجہ میں آچکا تھا۔لیکن مسلمانوں کے دل ود ماغ میں جہاد کا جوعقیدہ رائخ تھا آگریز اس کی نا قابل تسخیر سپرٹ سے پریشان تھے۔مسٹر ڈبلیو، ڈبلیوہنٹر کی تصنیف' ہمارے ہندوستانی مسلمان' ظاہر کرتی ہے کہ آگریز جہاد کی اس روح سے کیونکر ہراساں تھے۔اس کے علاوہ وہ بہت می برطانوی یا دواشتیں ،مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے آگریز دل کی سرآ تمکی ظاہر کرتی ہیں۔

ہے۔ ان کیمریز سب سے پہلے بگال پر قابض ہوئے۔ وہ ۱۸۵۷ء سے کہیں پہلے بگال پر قابض ہوئے۔ وہ ۱۸۵۷ء سے کہیں پہلے بنگال کے مسلمانوں کو ان کی طویل مزاحت کے بعد زیر کر چکے تھے۔ ان کے بمین ویبار کے علاقوں میں انگریزوں کے لئے کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہاں بعض علماء کی طرف سے اس قتم کے فتو سے چل رہے تھے اور محمد ن سوسائی کلکتہ نے بھی مکہ معظمہ کے بعض علماء سے اس قتم کا فتو کی حاصل کر کے شائع کیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں۔ دارالاسلام ہے۔

سیس سے ادر بیصوبے بنگال سے ادھرصوبہ بھی سے ادر بیصوبے بنگال سے ادھرصوبہ بھی سے ادر بیصوبے بنگال سے ادھرصوبہ بہار سے شروع ہوکر دہلی تھے اور دہلی سے آگے پنجاب تھا۔ ان کی حد بندی اس طرح کی گئی کہ مسلمان وسط ہند کے تمام صوبوں میں عدداً اقلیت سے سلطنت اور دھ کے مسلمانوں کو مغلوب کرلیا گیا اور دہلی کے مسلمان ملیا میٹ ہونچکے سے حتی کہ آخری فرما فروا بہا در شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون میں جلاوطن کیا گیا اور قیدر کھا گیا۔اب مسئلہ ثال مغربی سرحدی علاقوں کے مسلمان اکثریت کا تھا۔اس کے تمام علاقے افغانستان سے کمحق تھے اور ان میں جذبہ جہاد غیر مختتم تھا۔ سرحد، بلوچتان اور سندھ میں انگریز حکران ہو چکے تھے۔لیکن مسلمانوں کے جہاد اور انگریزوں کے استعار میں جھڑ چیں جاری تھیں۔

ہ ہے۔۔۔۔۔ جنگ امبیلہ (صوبہ سرحد)۸۲۳ اومیں ہوئی۔اس کےمجاہدین ومعاونین جو ہندوستان کو دارالحرب کہتے اور جہادغز اکوفرض قرار دیتے تھے۔انگریز دل کے لئے داخلی طور پر خطرہ تھے۔

۵...... انگریزوں نے۱۸۲۴ء،۱۸۷۵ء،۱۸۷۵ء،۱۸۷۵ء میں پٹنہ، راج کل، مالوہ اور ۱۸۷۱ء میں پٹنہ، راج کل، مالوہ اور ان کے معاونین پر پانچ مقدمات قائم کئے جو ہندوستان میں برطانوی اقتدار کو اکھاڑ چینکنے کے لئے جہاد کامشن قائم کئے ہوئے تھے۔ انہیں موت، عمر قیداور ضبطی جائیداد کی شخت سے خت سزائیں دے کریا مال کیا گیا۔

۲..... افغانستان میں برطانوی افتدار کی بیل منڈ سے نہ چڑھی تو ۱۸۹۲ء میں سرمارٹیم ڈیورنڈ نے افغانستان اور ہندوستان کے مابین طورخم کے ساتھ سرحدی لائن قائم کی۔ جوڈیورنڈ لائن کہلاتی رہی اوراب بھی سرکاری کاغذوں میں اس کا یہی نام چلاآ رہاہے۔

زیر کئے جاسکتے ہیں۔اگران علاقوں کےمسلمان زیر نہ ہوں تو اس ملم کو پیدا کر کےعلاء کا محاذ اس کی طرف پھیرا جاسکتا ہے اور اس طرح مسئلہ جہادٹل سکتا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی اس ضرورت بی کی پیداوار تھے۔مرزاغلام احمدقادیانی نےمسلمان عوام کو بادر یوں کے خلاف بحر کا یا اور مسیحی عقائد پر رکیک حملے کئے تو یا در بوں نے برطانوی سرکارے شکایت کی کہ مرزا تو ہین مسیحیت کا مرتکب ہور ہا ہے۔مرز انے ملکہ وکثوریہ کوخط لکھا کہ:''مشز یوں سے مناظرہ كرتا بول تومسلمانول مين تنتيخ جهاد كاعتبار بزهتا ہے۔'' ا یک دوسری جگه لکھا کہ: 'میں نے عیسائی رسالہ ٹورافشاں سے جواب میں بختی کی تواس کا مقصد بیرتھا کہ سریج المخضب مسلمانوں کے وحشیا نہ جوش کو مختله اکیا جائے اور میں نے حکمت مملی ہے وحشی مسلمانوں کے جوش کو شعثر اکیا۔'' (تریاق القلوب میں ب،ج، نزائن ج ۱۵می ۱۹۹۰) م کویا مرزا قادیانی، یادر بول سے عیسائیت اور اسلام کے زیر عنوان جو مناظرے کرتے تھے وہ مسرف اس غرض ہے تھے کہ مسلمانوں کا ان پراعتاد قائم ہو کہ وہ اگریزوں کے فرستادہ نہیں۔ بلکہ جہاد کی منسوخی کا اعلان ایک ملیم کی حیثیت سے خداکی رضا پر کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اسیع تیک نی منوانے کے لئے بے تعاشا کالی کلوچ کی۔اس وقت تمام ہندوستان میں ، جاب ہی شاید سب سے ان پڑھ صوبہ تھا۔ اس کے باشندوں کواس کر ح مرغوب كياكه: " تمام ملمانوں نے مجھے قبول کرایا ہے۔ صرف کنجریوں اور بدکار عورتوں (آئيذ كمالات مي ٢٥٥ فزائن ج٥ مي اييناً) کی اولا دیے مجھے نہیں مانا۔'' '' جوض میرامخالف ہے دہ مشرک ادر جہنمی ہے۔'' (تبليغ رسالت ج٩م ٢٤، مجموعه اشتبارات ج٥م ١٢٥) ٣..... " وجوهن جاري فتح كا قائل نبيس بوكا تو صاف سجما جائے گا كه اس كو ولد الحرام بنے کا شوق ہے اور حرامزادوں کی بھی نشائی ہے۔'' (انواراسلام می، مزائن ج م ۲۰۰۳)

مرزا قادیانی ۲۷ ثری ۱۹۰۸ء کووفات با محے۔ان کے جانشینوں علیم نورالدین خلیقہ اوّل (منی ۱۹۰۸ء تا مارچ ۱۹۱۳ء) اور ثانیاً مرزابشیرالدین خلیفه ثانی (مارچ ۱۹۲۳ء ۱۹۲۵ء) نے احمدیت کو استعار کی ایجنس بنایا۔اس ایجنسی نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی بےنظیر www.besturdubooks.wordpress.com

خدمات انجام دیں۔ عرب ریاستوں کومسلمانوں کی وضع قطع اورمسلک ومشرب کافریب دے کر ان کی قطع و برید کا برطانوی مشن پورا کیا اور جاسوی کرتے رہے۔ ادھر ہندوستان میں جاسوی کے مرکزی وصوبائی تحکموں سے متعلق رہے۔ مسلمانوں کو برطانیہ سے دفاداری کاسبق اس طرح پڑھایا کہان کے روحانی رشتے کی عالمی روح مفتو و ہو جائے۔ پہلی جنگ عظیم میں بغداد کے ستوط پر

م چراغال کیا۔ مدینہ و مکہ کے متعلق (حقیقت الرؤیام ۴۶ مصنفہ بشیر الدین محود) بیس لکھا کہ ان کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوگیاہے۔ چھاتیوں سے دودھ خشک ہوگیاہے۔ سیان سے متعلقہ دافعنا میں نے سیام میں مصنوب کا میں کا اس کے اور اس کا اس کے اور ا

قادیان کے متعلق (الفسل ج ۱۱ نبراے م ۱۰، مورد سرجوری ۱۹۲۵ء) میں لکھا کہ وہ تمام جہان کے لئے ام ہے۔ اس مقام مقدس سے دنیا کو ہرا یک فیض حاصل ہوسکتا ہے۔

(الفنل ۱۹۲۵م) میں مرقوم ہے کہ: 'نہم ان لوگوں سے منفن نہیں جو کہتے ہیں کہ کی صورت میں بھی حزمین پر تملز نہیں کیا جاسکتا۔ مدینہ پر بھی چڑھائی ہوسکتی ہے۔''

اس سے پہلے اار تمبر ۱۹۳۲ء کے (افعنل) میں مرقوم تھا کہ:'' قادیان میں مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔قادیان کا سالانہ جلسظلی جے ہے اور بیفل اب فرض بن مماہے۔''

قادياني جاسوس

مرزافلام احمد قادیائی نے ملک سے باہر جہاد کی تنیخ اور برطانیہ کی اطاعت سے متعلق بہول خود بے پناہ لئر پر بھوایا اور مسلمان ملکوں میں تقسیم کرایا۔ ان کا بیٹا بشیر الدین محمود خلیفہ کائی ایک شاطر انسان تعا۔ اس نے اپنے معتقدین کوانگریزوں کی جاسوی کے لئے مقرر کیا۔ بعض جگہ مثن قائم کئے۔ بعض جگہ طازتیں دلوائیں اور بعض جگہ پہلی جنگ عظیم میں عرب ریاستوں کے اصوال و آثار چوری کرنے کے لئے اپنے معتقدین جمیعے۔ مثلاً:

ا است کیلی جنگ عظیم میں اپنے سالے ولی اللہ زین العابدین کوسلطنت عثمانیہ میں بھیجا۔اس نے ترکوں کی پانچویں ڈویژن کے انچارج جمال پاشا کی معرفت ۱۹۱۷ء میں قدس ایو نیورٹی دمشق میں دینیات کی کیکچررشپ حاصل کی۔لیکن اس کا کام انگریزی فوجوں کے لئے ماریس کی عادی مشتر میں کئی کا ماریکتر میں مدینے میں مدد جمیر مدد جسے میشتہ میں منظم

جاسوی کرنا تھا کہ وہ دمشق میں کیونکر داخل ہوسکتی ہیں۔ جونہی انگریز کی فوجیس دمشق میں داخل ہوئیں وہ انگریزی کمانڈر کے حسب ہدایت مامور ہو گیااور عربوں کوتر کوں سے بھڑانے کے فرائض انجام دیتار ہا۔لیکن جب عراتی اس کے جاسوی خدوخال ہے آگاہ ہو گئے تو بھاگ کرقادیان آگیا

اورناظرامورعأمه بوكيا\_

سس میلی جنگ عظیم کے فور آبعد کم کرمہ میں احمد بیمشن قائم کیا گیا۔ میر محم سعید حیدرآ بادی اس کا انچارج تھا اور کرتل فی۔ ڈبلیو، الله نس (برطانوی محکم، جاسوی کا اہم عہد یدار)
کی ہدایت پرکام کرتا تھا۔ اس مشن کے ارکان نے، مکہ کرمہ اور ترکی میں برطانوی مصالح کے مطابق تخ یب کاری کا جال بچھایا۔ (افضل ۳ رتبر ۱۹۲۵ء ملاحظہ بو) آخراین سعود اور مصطفیٰ کمال کے مطابق تخ یب کاری کا جال بچھایا۔ (افضل ۳ رتبر ۱۹۲۵ء ملاحظہ بونے پر مرزائی سب بچھ چھوڑ کر جازوترکی سے فرار کر مجے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ گرفتار کئے جارہے ہیں اور ان کے جرم کی سزاموت ہے۔

سسس ترکی میں مصطفیٰ کمال کوقل کرنے کے لئے مصطفیٰ صغیر نام کے جس نوجوان کو مامورکیا گیااور مرزامعراج دین (سرنشنڈ نٹ ی ۔ آئی۔ ڈی) ایک تا جرکی حیثیت سے اس کے ساتھ مسلک کئے گئے۔ اس نوجوان (مصطفیٰ صغیر) کومرزا بشیر الدین محمود نے ایک معتمد جاں نارکی حیثیت نے مقررو فتخب کیا اور برطانوی حکومت کے حوالے کیا تھا۔

سسس پہلی جنگ عظیم میں برطانوی فوج کا میاب ہوکر عراق میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے روپ میں بہت سے احمدی تھے۔ ولی اللہ زین العابدین کا چھوٹا بھائی اور مرزابشرالدین محمود کا سالا میجر صبیب اللہ شاہ ، جوانگریزی فوج میں العابدین کا چھوٹا بھائی اور مرزابشرالدین محمود کا سالا میجر صبیب اللہ شاہ ، جوانگریزی فوج میں ایک ڈاکٹر تھا۔ بغداد فتح ہونے پر برطانوی گورزمقرر کیا گیا اور فوج کی لوٹ مچائی گئے۔ پھروہ سبکدوش ہوکر واپس آگیا۔ آخر ۱۹۲۳ء میں عراقی حکومت نے مرزائی عناصر کوان کی غدارانہ مرگرمیوں کے باعث نکال دیا۔

هسست شام میں جلال الدین شمس کو بھیجا گیا۔ اس کے سپر فلسطین وشام کامشن تھا۔ کین دسمبر ۱۹۲۷ء میں اس کی پراسرار سرگرمیوں کے باعث اس پر قاتلانہ جملہ ہوا۔ وہ فکا گیا۔ لیکن بہت دیر تک زیر علاج رہا۔ شام میں استعاری گرفت ڈھیلی پڑ می تو جلال الدین شمس کو نکال دیا گیا اور وہ کارمارچ ۱۹۲۸ء کو حیفا آ گیا۔ اب برطانوی مصالح کا مرکز فلسطین تھا اور اس کو بہودی ریاست بنانے کے لئے ، عربوں کی وصدت میں نقب لگانے والے ایسے بی نام نہا دسلمان درکار تھے جومرز ابشیر الدین محمود نے مہیا گئے۔ فلسطین میں برطانی کی جاسوی کا افراعلی ایک بہودی تھا۔ احمدی مشن اس کے ماتحت تھا اور اس طرح بہودیت اور احمدی مشن اس کے ماتحت تھا اور اس طرح بہودیت اور احمدیت کے شاہر اکا آغاز ہوا۔

اس آغاز ہی نے اسرئیل قائم کرنے کی استعاری کوششوں کو پروان چڑھایا۔ آج احمدی ان بے نظیر خدمات ہی کے صلہ میں اسرائیل کی حکومت سے متبتع ہور ہے اور آج کل عرب ریاستوں کی نیخ کنی اور مخبری کررہے ہیں۔ لائڈ جارج (وزیراعظم انگلستان) نے فلسطین میں احمد یوں کی خدمات کا اعتراف کیا اور وہ ان سے غایت ورجہ مطمئن تھا۔ ۱۹۲۳ء میں مرز ابشیرالدین محمود فلسطین گیا اور اس نے اعلان کیا کہ یہودی اس خطہ کے مالک ہوجا کیں گے۔ (تاریخ احمدیت جامی ۱۹۳۰ کو اور آئندہ خدمات کا نقشہ طے بایا۔

جلال الدین شمس کے ساتھ محمد المنر بی الطرابلنی اور عبد القادر عودہ صالح نام کے دوعر یوں کو نسلک کیا گیا۔ اصلاً دونوں بہودی تھے اور استعاری مقاصد کے لئے انہیں مسلمان کیا گیا تھا۔ کیا گیا۔ اصلاً دونوں بہودی تھے اور استعاری مقاصد کے لئے انہیں مسلمان کیا گیا تھا۔ ۲ ...... ہندوستان میں برطانوی حکومت نے روس سے ہمیشہ خطرہ محسوس کیا اور

وسط ایشیاء میں اسلامی علاقوں کی معرفت اس خطرہ کے مغروضوں یا حقیقوں کی نوعیت معلوم کرنے کے لئے مختلف وقتوں میں ٹی جاسوی وفد بھیجے۔ جو مختلف واسطوں سے روس جاتے رہے۔ ایک احمدی محمد امین خاں کو ۱۹۲۱ء میں مبلغ کے روپ میں روانہ کیا گیا۔ وہ ایران کے راستہ معلومات ماصل کرتا ہواروس میں واخل ہوا۔ لیکن روی حکومت نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ آخر برطانوی ماضلت سے رہا ہوا۔ اس نے قادیان واپس آ کر مرز ابشیر الدین محمود سے مزید ہدایات لیس اور ایک دوسر مے حض ظہور حسین کوساتھ لے کرلوٹ گیا۔

ظہور حسین بھی روی پولیس کے ہاتھ آگیا اور انگریزوں کے لئے جاسوی کے الزام میں ماسکو وغیرہ کے قید خانہ میں دوسال رہا۔ بالآخر برطانوی سفیر مقیم ماسکو کی تک ودو سے رہا ہوا۔ شنم ادہ ویلز ہندوستان آیا تو مرز ابشیر الدین محمود نے وفادار یوں سے متعلق سپاسنہ مدیثی کیا۔ اس میں برہائی کہ حضرت مرز اغلام احمد کی پیش گوئی کے مطابق روس کی حکومت بالآخر احمد یوں کے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ تعالی احمدیت کو بخارا میں عنقریب پھیلا دےگا۔

ے ۔۔۔۔۔۔ کہلی جنگ عظیم کے بعد ۱۹۱۹ء میں انگریز وں اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑگئی تو قادیانی ایک کمپنی کی شکل میں افغانستان کو انگریز وں کے زیر تکین لانے کے لئے معروف ہو گئے۔مرز انجمود کا چھوٹا بھائی چھ ماہ تکٹرانسپورٹ کورمیں آنریری کا کام کرتارہا۔

برطانوی حکومت اوّل تو افغانستان کواپنے قبضہ میں لانا جا ہتی تھی۔ جب افغانستان اس کی نوآ بادی نہ بن سکا تو اپنی ریشہ دوانیوں کے لئے چن لیا، تا کہ افغانستان کمزور ہو۔ اس کام کے لئے جومہرے جاسوی کے تخریبی فرائض انجام دے دہے تھے ان میں ایک مخص نعت اللہ قادیاتی بھی ایک مخص نعت اللہ قادیاتی بھی تھا۔ اس کو جولائی ۱۹۲۳ء میں گرفتار کر کے سنگسار کیا گیا۔ فروری ۱۹۲۵ء میں دواور قادیاتی ملاعبد الحلیم اور ملانور علی اس یا داش میں موت کے گھاٹ اتارے گئے۔

قادیانی امت کی برطانیہ سے اندھا دھند وفاداری اور مسلمان ملکوں میں انگریزوں کی خاطر جاسوی کاریکارڈ اتناضخیم ہے کہ اور کسی سرکاری جماعت کاریکارڈ اس قدر شرمناک نہیں۔اس سے فی الحقیقت کی سوکتابوں کی ایک لائبریری قائم ہو سکتی ہے۔مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کی امت کے دوشعار رہے ہیں:

استعاری خدمت گذاری این امت نے اپنی پیغیری سند کے رتمام اسلامی ملکوں میں برطانوی استعاری خدمت گذاری اپنے اوپر فرض کرئی۔ وہ مسلمانوں کے روپ میں ان ممالک میں جاتے اور رہتے لیکن عقیدة انہیں کا فرسجے کر آئیں سبوتا و کرتے۔ تمام اسلامی ملکوں کے مسلمان ان کے طوابر سے دھوکا کھاتے۔ المختصر قادیانی امت کے افراد اسلامی مملکتوں میں برطانی کا مقصد کا کم تقے۔ علامہ اقبال نے قادیانی امت کے میں مطالعہ کے فوراً ہی بعد ہندوستان کی برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ کردیا جائے۔ وہ محمد عمر بی امت میں نقب لگا کرایک علیمہ وامت پیدا کرتے ہیں۔ مرزائلام احمد خودکوئی امت بیدا نہرستے تھے۔ اگر وہ الگ است بیدا کرتے تو اسلامی ملکوں میں انگریزی استعار کے لئے مفید نہ ہوتے۔ انہوں نے میں وہ الگ امت بیدا کرتے تو اسلامی ملکوں میں انگریزی استعار کے لئے مفید نہ ہوتے۔ انہوں نے بیروک کی جمعیت کو اس طرح وہ صال کہ وہ اپنے سواتمام مسلمانوں کو کا فرتی تھے۔ لیکن کام ان سے بیروک کی جمعیت کو اس طرح وہ الک کردیا عت ہیں۔

علامہ اقبال قادیانی امت کے الگ تعلک عقائد، ان کی اسلام سے غداری اور برطانوی استعار کی خدمت گذاری ہے اس قدر بذخن ہوگئے کہ انہوں نے نہ صرف احمد ایوں کو مسلمانوں سے الگ کردینے کا مطالبہ انتہائی شدت سے کیا۔ بلکہ مسلمان اداروں سے انہیں . لکلوادیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج مرز اظفر علی بھی حضرت علامہ کے مؤید ہو گئے اور اس طرح الكريزى خوانده بهاعت كى ايك بزى تعداديس بمى ان كى عليحد كى كامطالبة قائم موكيا\_ علامها قبال في فرماياكه:

قادیانی مسلمانوں میں صرف سیاسی فوائد کے حصول کی خاطر شامل ہیں۔ورندوہ تمام .....1

عالم اسلام کواینے عقائد کی روسے کا فرقر اردیتے ہیں۔ وه اسلام کی باغی جماعت ہے اورمسلمانوں کواس مطالبہ کا پورا پوراحق حاصل ہے کہ قادیانیوں کوان سے الگ کردیا جائے۔

وهمسلمانوں میں یہودیت کانتی ہیں۔

برعظیم کی آزادی تک قادیانی امت کی تاریخ میں ایک شوشد یا ایک نقط بھی ایسانہیں جس سےمعلوم ہوکہوہ اس برعظیم کی جدوجہد کی آزادی سےموافق تنے یا بھی انہوں نے برطانیہ ہے ہندوستان چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا ہو۔ان کی غیرمختم کاسدیسی کے باوجود براعظم آ زادہو گیا۔ ہندوستان آ زاد ہوا۔ یا کستان قائم ہواتو برطانیہ سے ان کی وابستگی کے لئے ہندوستان میں کوئی جگہ نہ تھی اور نہ وہاں رہ کر وہ مختلف محاذوں پر برطانیہ کے لئے فقتھ کالم ہوسکتے متھے۔ انہوں نے یا کتان کارخ کیا۔ پنجاب میں آزادی سے پچھ وصد بعد تک سرفرانس مودی اگریز گورز تھا۔اس کے سامنے برطانوی استعار کے مختلف ملان تھے۔ چنانچہ اس کی معرفت ربوہ قادیائی امت کو ملا۔ بیان کے لئے اس طرح کا ایک محرتھا۔ جس طرح امریکیوں نے پٹاورے کوہائ کی طرف بڈییر کےمقام پراپناایک عسکری مرکز قائم کیا تھااوروہاں کسی یا کسّانی کوجانے کی اجازت ندھی۔

جن لوگوں نے مرزائیت کے تعاقب کی تحریک چلائی۔ان میں زعمائے احرار مسلم لیگ میں شامل نہ تھے اور نہ یا کستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کا سیاس حل سجھتے تھے۔ علامہ اقبالٌ یا کتان سے پہلے وفات یا گئے ۔مولا تا ظفرعلی خان گورکنارے تھے۔مرزابشرالدین محمود کوخیال ہوا کہان کے نالف جو متحرک اورامجع ہیں مسلم لیگ میں عدم شمول کے باعث اب یا کستان میں سراٹھانے کے قابل نہیں رہے۔مسلمانوں نے انہیں مستر د کردیا ہے۔اس مفروضہ پراس نے یا کستان کواپنی ریاست ہنانے کی اندرونی مہم کا آغاز کیا۔اس نے جنرل سرڈنگس کر کی کے ایماء پر ''جہادکشمیز' کے نام پر'' فرقان بٹالین' قائم کی۔ یہاس مخف کا اقد امتحاب سے باپ مرز اغلام احمدقادیانی نے جہاد کوالہاماً منسوخ کیا تھااور جو برطانوی عبدیش خود بھی منسوخی جہاد کا داعی تھا۔ مشرق پاکستان کے پاکستان سے کٹ جانے کے بعد آج مغربی پاکستان میں الموچستان عالمی طاقتوں کی بدولت ایک سیای مسئلہ ہے اور وہاں بیرونی، نگاہیں گی ہوئی ہیں۔ اگریزوں نے برظیم مجوز نے سے پہلے بلوچستان کے موجودہ گورزنواب آف قلات کو اپنے ڈھب پرلانا چاہا۔ کہ وہ بلوچستان کو نیپال کی طرح آزاد حیثیت وینا چاہج ہیں۔ مسٹرڈی۔ وائی فل (پلیٹیکل ایجنٹ کوئٹ) نے نواب قلات کو تغیب دی کدا گریز بر مااور انکا کی طرح بلوچستان کو آزادر یاست کا درجہ دینے کے لئے تیار ہیں۔ ان دنوں بلوچستان کا ایجنٹ جزل جیلر سے تعادوہ خود قلات گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پیغام دیا کہ وہ بلوچستان کو آزادریاست بنانے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن قائدا فوی حکومت کے ان سیستدانوں نے مرزامحود سے طویل ملاقات کر کے بلوچستان کا پلان ان کے حوالے کیا اور خود سیاستدانوں نے مرزامحود سے طویل ملاقات کر کے بلوچستان کا پلان ان کے حوالے کیا اور خود سے طویل ملاقات کر کے بلوچستان کا پلان ان کے حوالے کیا اور خود سے طویل ملاقات کر کے بلوچستان کا پلان ان کے حوالے کیا اور خود اللان کیا۔ ان کا پیخطر ہم اراگست ۱۹۲۸ء میں کوئٹر کا دورہ کیا اور بلوچستان کو قادیا تی صوبہ بنانے کا اعلان کیا۔ ان کا پیخطر ہم اراگست ۱۹۲۸ء میں کوئٹر کا دورہ کیا اور بلوچستان کو قادیا تی صوبہ بنانے کا اعلان کیا۔ ان کا پیخطر ہم اراگست ۱۹۲۸ء میں کوئٹر کیا دورہ کیا اور بلوچستان کو قادیا تی صوبہ بنانے کا اعلان کیا۔ ان کا پیخطر ہم اراگست ۱۹۲۸ء کے ''افضل' میں درج ہے۔

اگر ۱۹۵۳ء بیں قادیا نیت کے خلاف مجل کی تحریک نہ جلی تو مرزائی پاکستان میں استعاری سیاست کے حسب ہدایت اپنے قدم جمار ہے تھے۔ اس تحریک نے تمام ملک کو چوکنا کردیا۔ قادیانی تبلیغ بمیشہ کے لئے رک گئی اور تمام مسلمان ان سے باخبر ہوگئے۔ لیکن سرظفر اللہ خان نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بیرون پاکستان اپنی ساکھ قائم کر لی اور عالمی استعار سے اس کی ضرورتوں کے تالع ناطہ قائم کرلیا۔ ادھر ملک استعاری اور نظریاتی طاقتوں کے توریش چلاگیا۔ ادھر قادیانی استعاری طاقت کے مہرے ہوگئے۔

چین .....امریکہ اور وی دونوں کے لئے خطرہ یا پراہلم ہو چکا تھا۔ وونوں محسوس کرتے تھے کہ ہندوستان سوشلسٹ ہوگیا تو پھرایشیاء اور افریقتہ میں انہیں کوئی سامقام یا رسوخ حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ اس طرح ایک ارب اور بیس کروڑ انسان سوشلسٹ ہوجاتے تھے۔ ان عالمی طاقتوں نے ہندستان کوساتھ ملا کرچین کے خلاف محاذ بنانا چاہا۔ ہندوستان کا جواب بیرتھا کہ اس کے دو طرف مشرقی ومغربی پاکستان وشمن کی حیثیت سے موجود ہیں۔ جب تک وہ ہیں ہندوستان کا ایسے کسی محاذ میں شامل ہونا مشکل ہے۔ امریکہ اور روس نے صدر ایوب سے کہا کہ وہ ہندوستان سے مشترکہ دفاع کر لے۔ صدر ایوب نے مشکلات پیش کیس اور عذر کیا۔ اس پر دونوں طاقتیں

کے مرخیل تھے۔مشرکی پاکستان میں مغربی پاکستان کے خلاف معاشی استحصال کا جوغصہ تھا اس کوسوا کرنے والا مرز اغلام احمد قادیانی کا پوتا ،مرز ابشیرالدین کا جھنیجا اور دا مادا یم ۔ایم احمد تھا۔

جوابوب خان کے زمانہ میں بیرونی پشت پناہی سے مالیات کا انچارج تھااور آج ان استعاری خدمات کےصلہ میں عالمی بینک کا اہم عہدیدار ہے۔لطف پاستم بیرکہ پاکستان میں ایٹمی تو ا تا کی

کا سر براہ عبدالسلام بھی قادیانی ہے۔

ظفر اللہ خان، ایم۔ایم۔ایم۔احمداورعبدالسلام تینوں ہی پاکستان سے باہرلندن کی جلوہ گاہ
میں رہتے اور واشکٹن کے اشارہ ابرو پر رقص کرتے ہیں۔ قادیانی ہائی کمانڈ نے ۱۹۷۱ء کے
انتخابات میں پاکستان کے اسلامی ذہن کو اسرائیل کے روپے کی طاقت پر سبوتا ڈکیا اور اس کے
بعد سے ملک کے غیر اسلامی ذہن کی معرفت، پاکستان کی معاثی وعسکری زندگی پر قابض ہور ہے
ہیں۔ یورپ کی نظریاتی واستعاری طاقتیں نہ تو اسلام کو بطور طاقت زندہ رکھنے کے تن میں ہیں اور
نہ اس کی نظر ہاتی واستعاری طاقتیں نہ تو اسلام کو بطور طاقت زندہ رکھنے کے تن میں ہیں اور
نہ اس کی نظر ہاتی ہیں۔ ہندوستان کی خوشنودی کے لئے پاکستان ان کی بندر بانٹ کے

بعد سے ملک کے غیر اسلامی ذہن کی معرفت، پاکستان کی معاشی وعسکری زندگی پر قابض ہور ہے
ہیں۔ یورپ کی نظریاتی واستعاری طاقتیں نہ تو اسلام کو بطور طاقت زندہ رکھنے کے تن بیل ہیں اور
نہ اس کی نشا ہ ثانیہ چاہتی ہیں۔ ہندوستان کی خوشنووی کے لئے پاکستان ان کی بندر بانٹ کے
منصوبہ میں ہے۔ وہ اس کو بلقان اور عرب ریاستوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم کرنا
چاہتی ہیں۔ ان کے سامنے مغربی پاکستان کا بٹوارہ ہے۔ وہ پختو نستان، بلوچستان، سندھوولیش
وادر پنجاب کوالگ الگ ریاستیں بنانا چاہتی ہی۔ ان کے ذہن میں بعض سیاسی روایتوں کے مطابق
کراچی کا مستقبل سنگا پوراور ہا تک کا تک کی طرح ایک خود مختار ریاست کا ہے۔ خدانخواستہ اس
طرح تقیم ہوگئی تو پنجاب ایک محصور SANDWITCH صوبہ ہوجائے گا۔ جس طرح مشرقی

پاکستان کا غصہ، مغربی پاکستان میں صرف بنجاب کے خلاف تھا۔ ای طرح پخونستان، بلوچستان اور سندھودیش کوبھی بنجاب سے نارانسگی ہوگی۔ بنجاب تنہا رہ جائے گا تو عالمی طاقتیں سکھوں کو بخر کا اور بڑھا کرمطالبہ کرادیں گی کہ مغربی بنجاب ان کے گوروؤں کا مولد، مسکن اور مرگھٹ ہے۔ لہذا ان کا اس علاقہ پروہی حق ہے جو یبودیوں کا فلسطین واسرائیل پرتھا اور انہیں وطن کی گیا۔ عالمی طاقتوں کے اشار سے پرسکھ حملہ آور ہوں گے۔ اس کا نام شاید پولیس ایکشن ہو۔ جانبین میں لڑائی ہوگی۔ لیکن عالمی کا نام شاید پولیس ایکشن ہو۔ جانبین میں لڑائی ہوگی۔ لیکن عالمی طاقتیں بلان کے مطابق مداخلت کر کے اس طرح لڑائی بند کرادیں گی کہ پاکستانی بنجاب، بھارتی بنجاب سے بیوست ہوکر سکھ، احمدی ریاست بن جائے گا۔ جس کا نقشہ اس طرح ہوگا کہ صوبہ کا صدر سکھ ہوگا۔ تو وزیراعلیٰ قادیانی، آگر وزیراعلیٰ سکھ ہوگا تو صدر قادیانی۔ اس طرح ہوگا کہ صوبہ کا صدر سکھ ہوگا۔ تو وزیراعلیٰ قادیانی، آگر وزیراعلیٰ سکھ ہوگا تو صدر قادیانی۔ اس غرض سے استعاری طاقتیں قادیانی امت کی کھلم کھلاسر پرسی کررہی ہیں۔

بعض متندخبروں کے مطابق سرظفر اللہ خان اندن میں بھارتی نمائندوں سے پخت ویز ہوکر بچکے ہیں۔ قادیانی اس طرح اپنے نبی کا مدینہ (قادیان) حاصل کرپائیں گے۔ جو ان کا شروع دن سے مطمح تطر ہے اور سکھا ہے بانی گورونا تک کے مولد میں آ جا ئیں گے۔ یبی دونوں کے اشتراک کا باعث ہوگا۔قادیانی عالمی استعار سے اپنی استعار کے گاشتہ کی حیثیت سے اسرائیل کی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے وہ مسلمانوں کی صف میں رہ کرعرب ریاستوں کی نئے کی اور مخبری کے لئے افریقہ کی بعض ریاستوں مسلمانوں کی صف میں رہ کرعرب ریاستوں کی نئے کی اور مخبری کے لئے افریقہ کی بعض ریاستوں میں مشن رجا کے بیٹھے ہیں اور حیفا (اسرائیل) میں حکومت یبود کے مشیر برائے اسلامی ممالک میں مورودہ استعاری صوبہ کی آ بیاری کر رہے ہیں اور پخباب وسندھ میں اسلامی ذہن کے تل عد سے موجودہ استعاری صوبہ کی آ بیاری کر رہے ہیں اور بخباب وسندھ میں اسلامی ذہن کے تل عد سے موجودہ استعاری صوبہ کی آ بیاری کر رہے ہیں اور اس وقت استعاری طاقتوں کی معرفت اسرائیل اور ہندوستان کے آ لہ کار ہیں اور بیہ جان کا سیاسی چیرہ جس سے ان کا داخلی وجود ظاہر ہوتا ہے۔

☆...........☆



# عجمى اسرائيل

پاکستان خطرے میں ہے۔ داخلی اعتبار سے بھی اور خارجی اعتبار سے بھی۔ بیاس تا ثر کا خلاصہ ہے جو پاکستان میں ہر کہ ومد کی زبان پر ہے۔ حزب اقتد اراور حزب اختلاف بالفاظ دونوں ہی اس کی نشاندہی کرتی ہیں۔ خود صدر مملکت ( ذوالفقار علی بھٹو) نے بعض غیر مکلی جرا کد کے وقائع نگاروں کو معنی خیز اشارات میں ان خطرات کا ذکر کیا اور ملک میں جتنی بھی سیاس جماعتیں اپوزیشن سے منسوب ہیں۔ وہ تعلم کھلا ان خطرات کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں اختلاف ہے تو خطرے کی نوعیت اور اس کے تعین کا انگان خطرے کے وجود اور امکان پر سب کا انقاق ہے اور بھی اس کوشدت سے محسوں کرتے ہیں۔

بظاہر داخلی اور خارجی دونوں خطرات ایک دوسرے سے الگ الگ اور آپس میں کئے چھٹے ہوئے ہیں لیک نظر نجا کے الگ کے جھٹے ہوئے ہیں۔ کیکن صور تحال کی اندرونی فضا خارجی اثرات کے تحت اتنی مربوط ہے کہ الگ الگ مہرے بھی ایک ہی شطرنج کے مہر نظر آرہے ہیں۔

خطرات کا بیا حیاس جواب عوام کے دلوں میں اتر چکا ہے۔ اولاً معاہدہ تاشقند (۱۹۲۵ء) کے فور آبعد ملک کے خواص کو خلوتیان رازی معرفت معلوم ہوا تھا اور لوگ محسوس کرنے گئے تھے کہ پاکستان عالمی طاقتوں کی سیاس خواہشوں کے نرغہ میں ہے۔ آخر مشرقی پاکستان کے (۱۹۷۱ء) الگ ہوکر بنگلہ دیش بن جانے سے سارا ملک بلکہ ساری و نیابا خبر ہوگئی کہ پاکستان عالمی طاقتوں کی سیاس خواہشوں کا محور ہوچکا ہے اور اب پاکستان میں اضطراب وتشویش اور تشعیت وانتشار کی جوابریں دوڑ رہی ہیں وہ تمام تر عالمی طاقتوں کے اس طرز عمل اور پاکستان کی اندرونی سیاست کے ای امرز عمل اور پاکستان کی اندرونی سیاست کے ای امر چڑھا کو کا تیجہ ہے۔

داخلی طور پرخطرہ کی نوعیت بیہ ہے کہ برسراقتدار پارٹی (پیپٹز پارٹی) جوسر صدو بلوچتان میں صوبائی نمائندگی ہے محروم ہے۔ اپنی مدمقابل سیاسی جماعت بیشتل عوامی پارٹی (نیپ) کو پاکستان کی مزید تشیم کے عالمی پس منظر میں آلہ کارتھ براتی اور اس کی طاقت کو سبوتا ژکر کے سیاس تصادم کے پہلودار امکانات پیدا کر رہی ہے۔ ادھراس الزام کی نیپ کے علقے تردید کرتے ہیں۔ لیکن پرو پیگنڈ امشیزی (ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات وغیرہ) پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیک سندھ ایک عد تک اور پنجاب بوی حد تک نیپ کو پیپٹز پارٹی کے الفاظ میں پاکستان دہمن کہتے ہوئے تھجھکٹا نہیں۔ بلکہ ایسا کہنا اپنی حب الوطنی کا روز مرہ خیال کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے شہ د ماغوں کا اصل نزلہ خان عبدالولی خان پرگرتا ہے۔جن کا جرم توبیہ ہے کہ وہ صدر بھٹو کی مخالفت میں شروع دن سے ثابت قدم ہیں۔ کیکن ان کے خلاف فرد جرم بیہ ہے کہ وہ خان عبدالغفار خان سرحدی گاندھی ہیں اور آزادی کے آخری لمحہ تک انڈین پیشنل کا نگریس کے زعماء میں سے تھے، وغیرہ۔

پاکستان پیپلز پارٹی اور نیشن عوامی پارٹی کی مخاصت کا نقطہ عروح یہ ہے کہ اوّل الذکر نے مرکزی افتدار کے بل پرمؤخر الذکر کی سرحد و بلوچستان میں وزارتیں برخاست کر کے سرحد کو طالع آز ماؤں کے سپر دکر دیا اور بلوچستان جواس وقت عالمی سیاست کے نزدیک اپنے معدنی خزائن اور جغرافیائی سواحل کی وجہ سے غایت درجہ انجیت کا علاقہ ہے نواب مجمدا کہ بگٹی کی گورزی کوسونپ دیا ہے۔ بگی بخاب سے اس حد تک پیزار سے کہ ان کے نزدیک بھارت کے ہاتھوں پنجاب کی گست ہی میں مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کی آزادی کا انحصار تھا اور وہ اپنے ان خیالات کو بھی چھیا تے نہیں تھے۔

پنجاب وسرحد میں ہمہ وجوہ پیپلز پارٹی کی عوامی طاقت میں جیرت انگیز کی ہوگئ ہے۔
اب اس کی طاقت کا نام صرف حکومت ہے۔ ایک دوسری حقیقت جواس بحث میں قابل ذکر ہے وہ
پڑھے لکھے طبقے بالخصوص اسلامی ذہن پر پیپلز پارٹی کے مخالف عناصر کا رسوخ ہے اور یہ رسوخ
شروع دن سے ہے۔ صدر بھٹوکسی وجہ ہے بھی اس ذہمن اور اس طبقے کو بھی متا ٹرنہیں کر سکے۔ یہ کہنا
شاید غلط نہ ہوکہ پیپلز پارٹی افتد ار کے بعد اپنے سیاسی کمون اور واضح غلطیوں کے باعث مقبولیت
عامہ کے اعتبار سے روز ہروز ماند پڑر ہی ہے۔

ملک کی عموی فطرت کے مطابق بعض خاص عناصر جوصرف اقتدار کے لئے جیتے اور
اقتدار ہی کے رہتے ہیں۔ صدر بعثو کو مختلف واسطوں سے شکست دینے کے خواہاں ہیں۔ ان کے
سامنے حصول اقتدار کے لئے ہر نظر بیری ہے ہے۔ ویسے وہ بھی کمی نظریہ کے ہیں رہے۔ ان کا نظریہ
ان کی اپنی ذات ہے۔ اس بوقلمونی نے ملک میں عجیب وخریب صورت حالات پیدا کر دی ہے۔
ایک لحاظ ہے ہم اس صور تحال کو وہنی خانہ جنگی کا نام دے سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس صورتحال کو ہم
ان الفاظ میں مختصر کر سکتے ہیں کہ جانبین اپنے اپنے دوائر میں ملک کے تشت وانتشار کی پرواکئے
بغیر (غیرادادی طور پر ہی ہی) پاکستان کوایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں پاکستان کی نظریاتی
بغیر (غیرادادی طور پر ہی ہی) پاکستان کوایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں پاکستان کی نظریاتی
بنیادیں ٹوٹ رہیں اور اس کا سیاسی استحکام روز بروز کمزور پڑ رہا ہے۔ جس سے عالمی طاقتوں کی
سیاسی خواہشوں کوآب وداخیل رہا ہے۔

خارجی خطرہ عوام محسوں کر رہی ہے اور خواص کومعلوم ہو چکا ہے۔اس کا پس منظر

محضراً بيه ہے كە:

ہے۔ ا..... بھارت نے برطانوی اقتدار کی رخصتی کے دفت پاکستان کوسیاستا قبول کیا ۔ بمیریت میں نہ

تھالىكىن ذہنائىمى قبول نېيى كيا۔

اسس پاکستان کومٹانے اور جھکانے کا خیال بھارت نے شروع دن سے ترک نہیں کیا۔ ابتدأ پاکستان کے روپے کی روک، مہاجرین کا بے تحاشہ بوجھ، حیدرآ باد کاستوط، شمیر پر قبضہ، لیافت نہرومعاہدے سے انحراف، لیافت علی کافل، ناظم الدین کی سبکدوثی، مجمع علی بوگرہ کی درآ مہ، سکندر مرزا کی آئمین کشی، ایوب خان کا مارشل لاء، ۱۹۲۵ء کی جنگ ، ایوب خان کے اقتدار

کا خاتمہ بشرقی پاکستان کی برہمی ، یخی خان کا اقتد اراورڈ ھا کہ کاسقوط۔ ان سب چیزوں میں بھارت برابر کا شریک رہا۔ کسی میں بلواسطہ اور کسی میں بلاواسطہ۔ مثلاً لیافت علی کے سانحہ تل میں ہندوستان شریک نہیں تھا مگر عالمی طاقتیں پاکستان کو جس نہج پر لاتا چاہتی تھیں فی الجملہ ہندوستان کسی نہ کسی طرح ان منفی خواہشوں میں شریک تھا۔

بالفاظ دیگر پاکتان کے معاملہ میں عالمی طاقتوں کے سیاسی نقشے ہندوستان کی مشاورت سے تیار ہوتے رہےاوراب بھی ہندوستان ان نقشوں کے خاکے تیار کرنے میں جزوا یا سالماً حصد دارہے۔

سسس عالم اشتراکیت میں روس اور چین کی آ ویزش سے امریکہ اور روس میں خود بخو دایک وجئی تحوید (گواس کی بنیاو میں دوستانہ خیرخوابی نہتی ) ہوگیا۔ امریکہ کے لئے اطمینان کا پہلو بیتھا کہ روس اور چین میں تھن جانے سے اشتراکیت مغرب سے عملاً و تنکش ہوجاتی اور اپنی ایک ہم عقیدہ ریاست (چین) سے متصادم ہوکر نہ صرف متحدہ طاقت کی حیثیت سے تقسیم ہوجائے ایک ہم عقیدہ ریاست (چین) سے متصادم ہوکر نہ صرف متحدہ طاقت کی حیثیت سے تقسیم ہوجائے

ایک بم مقیده ریاست و بین ) سے مصادم بهور ندهرف محده طافت ک میبیت سے یم بهوجائے گ۔ بلکه عالمی سیاست کا نقشہ بی پلٹ جائے گا۔ روس نے نئیمت سمجھا کداس طرح وہ ایشیاءاور افریقہ میں اپنااثر بڑھا سکے گا۔ عرب دنیااس کی مٹھی میں بوگی اور گرم پانی کے جن سمندروں اور کناروں کی اس کو تلاش ہے ان کا راستہ ل جائے گا۔ مرو (روس کی حد) سے لے کر بلوچستان میں

جیونی تک ایران وافغانستان کی سرحدوں کے پیچوں چھ زمین کی ایک پٹی اس کے ہاتھ آ جائے گی جواقتصادی اعتبار سے ایک عالمی طاقت بننے کے لئے اشد ضروری ہے۔

چین اور ہندوستان کی آ دیزش جو اس عالمی تصادم ہی کا ایک پارٹ ہے روس اور امریکہ کی ان خواہشوں کے عین مطابق ہے۔ ہندوستان اشتر اکی ہوجائے تو 2 کروڑ چینیوں کے بعد • ۵ کروڑ کا ملک سوشلزم کی گودیش چلا جا تا ہے۔ پھرسامراج کے لئے افریشیا میں کوئی جگٹیس رہتی۔ چین کا طوفان ای طرح روکا جاسکتا ہے کہ ہندوستان .....اشتراکی نہ ہواور چین سے ان کی شمنی رہے۔ تا کہ محاذ سیدھاعالمی طاقتوں کی طرف نتقل نہ ہو۔ ہندوستان نے روس اورامریکہ سے ہمیشہ یہی کہا کہ مضبوط ہندوستان چین کا مقابلہ اس صورت میں کرسکتا ہے جب اس کے دوشانوں ہموجودیا کستان اس کے لئے خطرہ نہ ہویا نہ رہے۔

بیقها پاکستان سے امریکہ کی دعا اور روس کی دخل اندازی کا نقطۂ آغاز۔ امریکہ نے فیلڈ مارشل ابوب خان کومشتر کہ دفاع پرزور دیا۔لیکن تب عوام کی دبنی فضاءاور بھارت سے مسلسل آویزش کے باعث ممکن نہ تھا۔فیلڈ مارشل ابوب خان کے اس پر راضی (اس کی بعض دوسری تفصیلات بھی ہیں)نہ ہونے کا نتیجہ بیڈکلا کہ:

الف ..... امریکہ کے رسوائے عالم ادارہ ی آئی اے نے پاکستان میں قدم جمانے شروع کئے۔(اس کی محیرالعقول تفصیلات ہیں۔افسوس کداس مقالہ کا موضوع نہیں اور یوں بھی وہ تفصیلات ایک جامع کتاب کا مضمون ہیں)

ب سس می آئی اے کے ایک سفارتی اہلکار نے سب سے پہلے فوج میں نقب لگائی چاہی ۔ سب سے پہلے فوج میں نقب لگائی چاہی ۔ چاہی ۔ لیکن ایک بر گیڈیر سے جواس اہلکار کا جگری دوست تھا جب ٹکا سا جواب پایا (راقم کی مصدقہ معلومات کے مطابق اس نے پینٹ کھول کرجواب عرض کیا) توسی آئی اے نے سی ایس پی کے افسروں کو اسے میصوبوں کی تحیل کے لئے تلاش کیا۔

ج ..... مرکزی انتیلی جنس بیورو کے ڈائر یکٹر جنرل کوی آئی اے کے اس اہلکار سے بیرجان کر جیرت ہوئی کہ وہ مغربی پاکتان کے تمام تھانوں کی عوامی طاقت بندوتوں کی تعداد اور ان کے ساختہ سنین سے واقف تھا اور اسے ایک عوامی انقلاب کی شکل میں ان کی اجماعی کارکردگی کا ندازہ تھا۔

و ...... مرکزی انٹیلی جنس بیورو نے صدر ابوب کو پٹاور بیں ہاشم کی فائرنگ سے قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا کہ صورتحال اس طرح بنائی جارہی ہے۔ (ضروری نہیں کہ ہاشم بھی اس ہے آگاہ ہو۔ راقم )

ر ...... اس فائرنگ کے بعد را دلپنڈی چھاؤنی ہے دس پندرہ میل آگے (قصبہ کا نام یا ذہیں آ رہا سرکاری رپورٹوں میں محفوظ ہوگا) پٹا در تک مختلف دیہات کے لوگ بغادت کے انداز میں سڑکوں پر آ گئے۔ کیکن مسٹر الطاف گوہر یا مسٹراین اے رضوی کی کاررو کئے کے سواکوئی اجماعی مظاہرہ کمی نتیجہ کے ساتھ منہ ہوسکا خبرنذ را حتساب ہوگئی۔ الف..... أكرتلد سازش\_

ب .... چونکات۔

ج ..... مشرقی پاکتان کی مغربی پاکتان سے علیحد کی کامنصوبا ورتحریک ۔

س ۱۹۲۹ء کی عوام تحریک صدرایوب کی مول میز کانفرنس برختم ہوگئی اور ملک است

اس انقلاب کے ہاتھوں نکل گیا۔ جو عالمی طاقتوں کی اسکیم کے مطابق تھا۔ کیکن کی خان نے جو اس وقت کمانڈ رانچیف تھااپنے ساسی رفقاء کی معرفت اس کانفرنس کے نتائج کا بھرکس نکال دیا۔ نتھیں شاں، سرسی

نيتجأمارشل لاءآ حميابه

۵.....۵ یکی خان کیا تھا؟ بدراز ابھی تک سربسۃ ہے۔لیکن اس کے برسرافتدار آئے ہے۔ آئی اے سرگرم ہوگی۔مشرتی پاکستان کی سیاست تین حصوں میں بٹ گئی اور تین طاقتوں نے اپنی سیاست کی بساط وہاں بچھا دی۔روس، امریکہ، چین۔مولا تا بھاشانی چین کے لئے مفید نہ ہوسکے۔ مجیب ابتدا امریکہ کے بال و پر لے کر چلاتھا۔اب روس کی سیاست بھی اس کے ساتھ ہوگئی کہ وہ چین کا حریف تھا۔

مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے کٹ کے بنگلہ دیش ہونامحض شیخ جمیب الرحمان کے چھاکت کا متجبہ نہ تھا بلکہ مغربی پاکستان کے حکمران اوران کے دست پناہ سیاستدان اس نتیجہ کے خود زمین تیار کررہے تھے اور وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہی سے اپنے مقتدراعلیٰ ہونے کے خواب کی تعبیر پاسکتے تھے اور وہ موا۔

جس نقاب پوش جماعت نے اس مہم میں عالمی استعار کے بلا واسط مہر ہے کی حیثیت ہے حصہ لیا اس کی تفصیلات و راطویل ہیں اور آ مے چل کر ان کا بڑا حصہ بیان ہوگا۔ یا در کھنے کی چیز بیہ ہے کہ مشرقی پاکستان صرف اس لئے پاکستان سے الگ کرایا گیا اور علیحدہ کیا گیا کہ عالمی طاقتیں ہندوستان کی خواہش کو پروان چڑھا کر اپنا راستہ بنا رہی تھیں اور مغربی پاکستان سے حکمران وسیاست وان (جو بھی تھے یا ہیں) اپنے اقتدار کا راستہ صاف کرر ہے تھے۔

ے۔۔۔۔۔ سی آئی اے کی ملک یا تو میں اپنے مقاصد کے لئے کسی ایک کوآلہ کاریا گماشتہ نہیں بناتی۔وہ بیک وفت کی افراد سے کام لیتی اوروہ افراد ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں۔انہیں بساوقات یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایک بی ایجنسی کے فرستادہ ہیں۔ ۸..... مغربی پاکستان، صرف پاکستان ہوکر رہ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں ایک جماعت یا ایک فردکا ما لک وعثار ہونا مشکل ہے۔ کی چہرے اور بھی ہیں۔ اس بوقلمونی کا نتیجہ ہے کہ:

الف ...... مغربی پاکستان عالمی طاقتوں کی متحارب خواہشوں کے نرغہ میں ہے۔

ب..... پختونستان، بلوچستان اور کس پیانہ پر سندھودیش کا تصور آب و دانہ حاصل
کرنے کی فکر میں ہیں۔

یدہ چیزیں ہیں جو حکر انوں سے لئے کرسیاست دانوں کے علقے میں ہرروز گفتگو کے بچہ میں زیر بحث آتی ہیں۔ 'ابیا ہوسکتا ہے یا ایسا بھی ہوگا'' کی بحث سے قطع نظر جو چیز بھی ہو وہی خارجی خطرہ ہے اور اس کے بال و پر ملک کی سیاسی فضاء میں تو انائی حاصل کررہے ہیں۔

اس داخلی وخارجی خطرے نے پاکستان کے لئے موت وحیات کا سوال پیدا کر دیا ہے۔ جزب افتد ار ، جز ب اختلاف کے پہنچے پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کی طاقت چھینا یا باغما چاہتی ہے۔ ادھر جزب اختلاف نے جزب افتد ار کو چھاڑ تا یا بچھاڑ تا اپنا مطمع نظر بنالیا ہے۔ لیکن اصل خطرہ اور اس کے پس منظر پرکسی کی نگاہ نہیں اور اگر کسی کی نگاہ اس طرف جاتی ہے تو محاسبہیں ہور ہا اور نہوئی اس خطرہ کے تعاقب کی ضرورت محسوں کرتا ہے۔

اس معلوم حقیقت کے بعد کہ عالمی استعار باتی ماندہ پاکستان کے حصے بخرے کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سوال ہے وہ کون می جماعت ہے جواس سطح پر عالمی استعار کی آلہ کار ہے۔ ظاہر ہے وہ کوئی الی جماعت ہو کتی ہے جس کی تاریخی خصوصیت پر عالمی استعار کو بھروسہ ہواور وہ ہیں احمدی .....قادیانی۔

جب بھی قادیانی امت کا حساب کیا گیا گواس احساب کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ لیکن خود قادیانی ند ب کی عمر بھی زیادہ نہیں۔ مرز اقادیانی نے ۱۹ ۱۱ء میں مسیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔
پھر ۱۹۰۱ء میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ گویا ۱۹۷۳ء میں ان کی نبوت کے ۱۹۸سال ہوتے ہیں تو اس امت نے اپنے اقلیت ہونے کی پناہ کی اور واویلا کیا کہ اسے سواد اعظم ہلاک کرتا جا ہتا ہے۔ ہندوستان میں برطانوی عملداری تک تو قادیانی اپنے لئے کوئی خطرہ محسوس ند کرتے تھے۔
انہیں مرز اقادیانی کے البام کی روسے اپنے خود کا شتہ پودا ہونے کا حساس تھا اور وہ کوئی اہم اقلیت نہ جس استعار نے انہیں پیدا کیا وہی ان کا محافظ ویشتیبان ہے۔ پاکستان بنا تو وہ کوئی اہم اقلیت نہ بھے۔ اہم عضر ضرور تھے۔ انہوں نے اوا اہندوستان میں رہنے کی بہتری کوشش کی۔ ریڈ کلف کو اپنا

ا لگ میمورنڈم دیا۔سرظفراللہ خان نے یا کتان کی سرحدی ترجماتی کے علاوہ اس یا داشت کی ترجمانی کی۔ جب اس طرح بات نہ بنی تو وہ قادیان میں تین سوتیرہ درویشوں کوچھوڑ کریا کتان آ گئے۔ یا کتان میں سرظفراللہ خان کی وزارت خارجہان کے لئے ایک سہارا ہوگئی۔جن لوگوں کو سیاسی اقتد ارمنتقل ہوا تھاوہ قادیانیت کے مذہبی پہلو سے ناواقف تھے۔ان کا خیال تھا کہ قادیانی ان کے لئے کسی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتے۔ بلکہ حکومت سے وفا داری ان کی تھٹی میں بڑی ہوئی ہے۔ جب یا کستان کی سیاست خواجہ ناظم الدین جیسے بزرگوں کے ہاتھ میں ہ<sup>م گ</sup>ئی اوران کی کا بینہ میں وہ لوگ شامل ہو مکتے جو سیاسی نہ تھے۔ بلکہ برطانوی عملداری کے دنوں سے ملازم چلے آ رہے تصاتو قادیا نیت اورمحفوظ ہوگئی۔ ملک غلام محمد اور اسکندر مرزانے اس کومزید تتحفظ دیا۔ وہ سجھتے تھے کہ قادیانی یا کتان جیسے نہ ہی ملک میں ایک ایس اقلیت ہیں کہان کےخلاف کسی سازش یامنصوبہ مين شريك نبيس ہوسكتے ۔ بلكدان برمفيدترين كے خضى وحز بي تحفظ كابار ڈالا جاسكتا اورسياستذ اعمّاد كيا جاسکتا ہے۔اس کے برنکس عام مسلمانوں کا اجتماعی مزاخ بیتھا کہ وہ کسی حالت میں بھی مرزائیت ك ساته مصالحت ك لئ تيار نه تق غرض يا في سال ك اندر اندر ١٩٥٣ء كى تحريك نے قادیانیت کومعنوی اعتبار ہے ملیث کر دیا۔ مرزائی تبلیغ کے دروازے بند ہو گئے۔وہ فقاب اتر کئی جو ان کے سیاس منصوبوں پر مذہب کا پر دہ بنی ہوئی تھی۔ بظاہر مرز اناصر احمد نے ابھی (الفعنل ۱۳ ارتی ۱۹۷۳ء) دعویٰ کیاہے کہ وہ دنیا میں ایک کروڑ ہیں اور یا کتان میں جالیس لا کھ کیکن واقعہ یہ ہے کەمرزائی ندایک کروژین نه ۴۸ لا کھ۔اگروہ یا کتان میں اس قدر ہیں تو حکومت ہے اپنی گنتی کرا لینے کامطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور مردم شاری ہے گریزاں کیوں ہیں؟

قادیانی امت کا تعاقب بہلی جنگ ۱۹۱۸ء کے اختام تک نمہی محاذ پر صدرجہ عدد وقعا۔ پھر ۱۹۳۲ء تک محابہ ندہی حدود میں پھیلا گیا۔ پودھری افضل حق علیہ الرحتہ نے صدود تھا۔ پھر ۱۹۳۵ء تک محابہ ندہی حدود میں پھیلا گیا۔ پودھری افضل حق علیہ الرحتہ نے سب سے پہلے ان کی سیاسی دوح کا جائزہ لیا۔ علامہ اقبال نے (۱۹۳۵ء) پنڈت جوامر لا ل نہرو کے جواب میں مضمون لکھ کر مرزائیت کواس طرح بے نقاب کیا کہ مسلمانوں میں سیاسی طور پر یہ رہی فضا پیدا ہوگئی کہ مرزائیوں سے دوستانہ ہاتھ برحانے والا او نچا طبقہ جس کی ذہنیت مغربی افکار کی آزادی سے مرعوب تھی۔ مرزائیت سے چوکنا ہوگیا اور مسلمانوں کے عمرانی، سیاسی، تھذبی، تعلیمی ادارے بری حد تک ان کے لئے بند ہوگئے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے خاطبت کا حوصلہ ندر کھتے تھے۔ سرظفر اللہ خان نے لیا کتان بن جانے کے بعد خواجہ تاظم الدین

کی مرضی کے خلاف کرا چی میں اپنے جلسہ عام کو خطاب کرنا جا ہا۔ لیکن عوامی احتجاج کی تا ب نہ لاکرا یک دم بھاگ گئے ۔

تادیانی بحثیت جماعت پاکتان آکراپے متعقبل کے بارے میں متذبذب ہے۔
لیکن مرز ابشیر الدین محمود (خلیفہ ٹانی) اس غلوانہی کا شکار ہو گئے کہ جوعنا صرقادیا نیت کے مخالف سے چونکہ ان کی جماعت تحریک پاکتان میں شامل نہیں ہوئی ۔لہذاوہ پاکتان کے عوام میں متر دک ہو چکے ہیں۔ اب اگر قادیانی اقتدار کی طرف قدم اٹھا کیں یا تبلیغ کے لئے برھیں تو آئیس روکئے والاکوئی نہیں ہوگا۔ بلوچتان کو احمدی صوبہ بنانے کا اعلان مرز انحمود کی اس غلط نہی ہی کا نتیجہ تھا۔
لیکن مجلس شحفظ ختم نبوت کا مشتر کہ محاذ کہد لیجئے یا احرار ہی کے ذمہ لگا دیجئے ۔ بہر حال ۱۹۵۳ء میں مرز انکی چاروں شانے چو بین مرز انکی چاروں شانے چو بین میں عالمی طاقتوں کے سامراجی مقاصد کی آبیاری کرتا ہے۔

قادیانی بمیشد سے بیتا کر دیتے چلے آ رہے ہیں کہ انہیں ملاقتم کے لوگ فرہب کے واسطے سے مارنا چاہتے اوران کی شی بحراقلیت کی جان، مال اور آ برو کے دشمن ہیں۔اس تا کڑک عام دنیا بالحضوص مغربی دنیا میں چیل جانے کی واحد وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جولوگ ان کا محاسبہ کرر ہے اوران کے خطرہ کی تھنٹی بجاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر نہ تو پورپ کی زبانوں سے واقف ہیں نہ ان مما لک میں ان کے بلیغی مشن ہیں اور نہ ان کے پاس مغربی دنیا سے بات چیت کرنے کے لئے ظفر اللہ خان جیسی کوئی استعاری شخصیت ہے اور نہ انہوں نے بھی مغرب کے لوگوں کو قادیا نی مسئلہ سمجھانے کا سوچا ہے۔

پاکتان میں مسلمانوں کی حالت بہہ کہ جب تک کوئی خطرہ ان کے سرپر آ کر مسلط خدہ ہوائے وہ اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ پھر اسلام کے نام پر جتنی عرباں گائی سیاسی حریف کو دی جاتی ہے خود اسلام کے حریف کو اس کا نوٹس نہیں کی جاتی ہے خود اسلام کے حریف کو اس طرح چھاڑ انہیں جاتا۔ بلکہ سرے سے باز پر س بی نہیں کی جاتی ۔ الثابہ کہہ کر خاموثی اختیار کر لی جاتی اور خاموثی اختیار کرنے پر زور دیا جاتا ہے کہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے۔ مرز ائی امت کے شاطرین حد درجہ عیار ہیں۔ کوئی محتص اس پر غور نہیں کرتا کہ جب قاویا نی ایک نہ ہی امت بن کر اپنے سیاسی اقتدار کے لئے سعی وسازش کرتے ہیں تو وہ انہی بنیادوں پر اس امت میں نقب لگا کر انہوں نے اپنی امت کے افراد کو اپنے محاسبہ کاحق کیوں نہیں دیتے ؟ جس امت میں نقب لگا کر انہوں نے اپنی

جماعت بنائی ہے۔ عجیب بات ہے کہ قادیانی امت کا غذہبی محاسبہ کیا جائے توہ وہ سیاسی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ سیلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سیلمانوں کے ساتھ سیفاق ناروا ہے کہ ایک ایما عت جواس کے وجرد کو قطع کر کے تیار ہوئی ہے وہ اصل وجود کو ایٹ اعضاء وجوارح کی حفاظت کا حق دینائیس چا جن اور جو عارضہ ان کو قادیانی سرطان کی شکل میں ماردینا چا ہتا ہے اس کے علاج ہے روکتی ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ مسلمانوں سے اپنے الگ ہونے کا اعلان سب سے پہلے خود قادیانیوں نے کیا۔ مرزاغلام اجمد کونہ ماننے والے کافر قرار دیئے گئے۔ ان کے بچوں، عورتوں، معصوموں اور بوڑھوں کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ انہیں زانیہ عورتوں کی اولا و، کتیوں کے بنچے اور ولدالڑنا تک کہا گیا۔ مسلمانوں نے تواس سے بہت دیر بعد محاسبہ شروع کیا اور انہیں اپنے سے خارج قرار دیا۔ جب مرزائی خود مسلمانوں سے الگ امت کہلاتے ہیں تو پھر انہیں مسلمانوں میں شامل رہنے پراس وقت اصرار کیوں ہوتا ہے۔ جب مسلمان ان کے الگ کردینے کا مطالبہ کرتے اور انہیں اقلیت قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قادیانی ندہی اور معاشرتی طور پر عقیدہ مسلمانوں سے انگ بنڈ نہیں چھوڑتے۔ اس کی واحد وجہ اس کے سوا پچھ نہیں کہا سے ان کا بنڈ نہیں جھوڑتے۔ اس کی واحد وجہ اس کے سوا پچھ نہیں کہا سے تاری کی واحد وجہ اس کی ریاست پر ماہم صاف کرتے اور ان کی ریاست پر ماہم صاف کرتے ور ان کی ریاست پر ماہم صاف کرتے ور ان کی ریاست پر ماہم صاف کرتے ور دیا گیا ہے۔

ایک خطرناک صورتحال جو ہمارے ہاں پیدا ہوچکی ہے بیہ ہے کہ ہمارے مغرب زدہ طبقے نے جس کے متعلق علامہ اقبال نے سیدسلیمان ندوی کو کھا تھا کہ میں و کٹیٹر بن جاؤں توسب سے پہلے اس طبقہ کو ہلاک کردوں۔ ابھی تک نہ قادیا نی فد جب کو بیجھنے کی ضرورت محسوں کی ہے کہ وہ خود فد جب سے بیگا نہ ہور ہا ہے اور نہ وہ قادیا نی امت کے سیاس عزائم کی معزتوں سے آگاہ ہے۔ وہ بہی سجمتا ہے کہ ایک چھوٹی سی اقلیت کو مسلمانوں کے کٹ ملا تھک کررہے ہیں۔ وہ ان کی چگی داڑھی دیکھی اور وہ ن کی روداوین کر انہیں مسلمان سجمتا ہے۔ کیونکہ اس کے اپنے فامری ہو چکا ہے۔

ان لوگوں سے بجاطور پرسوال کیا جاسکتا ہے کہ سلمان ایک وحدت کا نام ہیں اور بیہ وحدت ختم نبوت کے تصور سے استوار ہوئی ہے۔اگر کوئی اس وحدت کوتو ژتا ہے اورختم نبوت کی مرکزیت کوظلی و بروزی کی آ ژیمس اپنی طرف منتقل کرنا جا ہتا ہے تو کیا اس کا وجود خطرنا کے نہیں۔ باغی کون ہے؟ وہ یا محاسب؟ کیاا پی تو می سرحدول کی حفاظت کرنا جرم ہے یا فہ بی جارحیت؟ بعض لوگ رواداری کا سبق دیے ہیں۔ لیکن وہ رواداری کے معنی خیرت، حمیت، عقید ہے، مسلک اور اپنے تخصی یا اجماعی وجود سے دشبر دار ہوجانے کے ہیں تو سیہ معنی کہاں ہیں؟ اور کس تحریک داعی، تیفیبر اور نظام نے بتلائے ہیں۔ قادیا نیول کے باب میں مسلمانوں کا معاملہ ذاتی نہیں اجماعی ہے اور اس کے عناصر اربعہ میں غیرت وحمیت، عقیدہ وسلک شامل ہیں۔

مسلمانوں کا مطالبہ کیا ہے؟ صرف اتنا کہ قادیانی جب مسلمانوں سے الگ ہیں تووہ مسلمانوں میں رہتے کیوں ہیں؟ حارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے برنہیں مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔وہ یا کتنان میں رہنا جاہتے ہیں تو شوق سے رہیں۔ پھراس کا فیصلہ وہ خود ہی کرلیں كمسلمانون \_ كمسلمات كاستعال ان كى ظلى نبوت اورعلى دوا قليت ك حسب حال موكايانبيس؟ اس ہے مسلمانوں کی دل آ زاری تونہیں ہوتی ؟ میکہنا کہ پاکستان میں کوئی جماعت باجنھ میں ان کی جان، مال اور آبر وکی وشمن ہےاور انہیں معدوم کرنے کی دوڑ میں گلی ہوئی ہے۔جیسا کہ آزاد تشمیراسمبلی کی اس سفارش بر که مرزائی خارج از اسلام اورعلیحده اقلیت میں۔مرز اناصر نے واویلا كرتے ہوئے كہاہے كہ ہم سر تھلى ير لئے كھرتے ہيں اور وقت آنے ير دنيا ديھے لے كى كه جان کیونکردی جاتی ہے۔ بیٹھش ماروں گھٹنا پھوٹے آ تکوشم کی اڑان گھاٹی ہے۔ یا کستان میں کو کی مختص ندان کی جان کا دشمن ہے نہ مال اور نیر آبر و کا۔اس شم کی با تنس صرف کمییندلوگ کرتے اور کمیینہ لوگ اچھالتے ہیں۔ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قادیانی امت ہمارےمطالبہ نے قطع نظرخود اپنے پنجبراورخلیفه کی ہدایت وروایت کےمطابق مسلمانوں ہےا لگ امت ہےتو پھروہ سرکاری طور پر الگ کیوں نہیں ہوجاتی ؟ اس طرح وہ محمر عربی اللہ کی امت میں سے غلام احمد کی امت تیار کرتا جا ہتی اور عالمی استعار کے مہرے کی حیثیت ہے مسلمانوں کی وحدت کو یاش یاش کر <u>کے اس</u>ے لئے ایک جمی اسرائیل پیدا کرنے کی متنی ہے۔

یے نظط ہے کہ قادیانی مسئلہ (Sectarian) ہے۔جیسا کہ پاکستان کی مکوشیں اس غلط ہمی کا شکار رہی ہیں اور اب تک یہی بچھتی ہیں۔ قادیانی مسئلہ اپنی پیدائش سے اب تک (Political) ہے۔افسوس کرمسلمانوں نے اس کا نوٹس بہت در میں لیا اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی سیادت جس مغرب زدہ اور اقتضائے اسلام سے معریٰ طبقے کے ہاتھ میں رہی ہاس نے استعاری ہر ضرورت کا ساتھ دیا اور دین ہے ہر بغاوت کونظر انداز کیا ہے اوراس کے ذہب کا ہوتا تو علاء کا تعاقب کا ٹی بورا کا رخانہ ابھی تک اسی نج پر قائم ہے۔ اگر قادیانی مسئلہ صرف ندہب کا ہوتا تو علاء کا تعاقب کا ٹی تھا۔ قادیانی مسئلہ ہے۔ جس نے بتدریج ایک شکل اختیار کر لی ہے کہ وہ یا طدیت ، اخوان الصفا اور بہا ہوں کی طرح آپی زمین پیدا کرنے میں منہمک ہے۔ اس کے سامنے معتزلہ کی تاریخ ہے۔ قادیانی جانے ہیں کس طرح معتزلہ نے اقتدار حاصل کیا اور کیونکر باطنیہ نے قاطمیہ سلطنت قائم کی۔ وہ ان سب کے تاریخی تجر بوں کو کھوظ رکھتے ہوئے جدید ہاس نے بالاقوامی ہوگئی اور سیاست بین بالاقوامی ہوگئی ہو ایک دوسر بے پر انحصار کے تحت مغربی استعاری بدولت پاکستان کو مجمی اسرائیل میں نتوالی کی دوسر بے پر انحصار کے تحت مغربی استعاری بدولت پاکستان کو مجمی اسرائیل میں نتوالی تا میان علی معلوم ہوسکا اور بھو میں آسکا کی بنانا چا ہتے ہیں۔ قادیانی کا ستعاری سک ہوئی رفار سے واقف ہوں۔ ہے۔ جس صورت میں کہ ہم اس کے تاریخی ماخذ اور اس کی عمونی رفار سے واقف ہوں۔

مرزاغلام احمد نے اگریزوں کی جمایت میں بہ قول خود پچاس الماریاں تعمیں اوران کی وفاداری میں نہ صرف قرآن سے جہاد کومنسوخ کیا۔ بلکہ برطانیہ کے ہاتھوں اسلامی حکومتوں کی محکست وریخت پر چراعاں کیا اور یکی قادیانی امت کی تخلیقی عایت تھی۔ اس غرض ہی سے قادیانی فرقہ وجود میں لایا گیا اور برطانوی استعار نے کودمیں لے کرجوان کیا۔

اس وقت میرے سامنے وہ کتاب نہیں، مصنف اور کتاب کا نام بھی یادنہیں آ رہا۔

پاکستان کے ایک بڑے افسر عاریتاً لے گئے۔ پھراپی نظر بندی کے باعث میں ان سے کتاب والی نہ لے سکا۔ اس کتاب میں احمدیت کی افریقہ میں تک ودوکا جائزہ لیا گیا اور اس کے خط وفال بیان کئے گئے ہیں۔ یہ کتاب میری یا داشت کے مطابق کیمبرہ کے ایک پر وفیسر نے لکھی اور اس میں بعض عجیب وغریب با تیں تحریر کی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ پاور یوں کی ایک نمائندہ جماعت نے برطانوی وزراء خارجہ سے شکایت کی کہ افریقہ میں سیحیت کی تبلیغ کے راستہ میں قاویانی مزاحم ہوتے ہیں۔ کی اور یوں کی مقاصد ہیں ہیں اور وزرارت خارجہ ان کی محافظت کی مقاصد تبلیغ کے سلطنت کی طاقت سے مقابلہ کیجئے۔ سلطنت کی طاقت سے نہیں۔ اس راز کی گرہ ایک برطانوی وستاوی دوروں دیا

ارائیول آف برنش ایمپائران انڈیا'' (برطانوی سلطنت کا مندوستان میں ورود) ہے کھلتی ہے۔ ۱۸۲۹ء میں انگلینڈ سے برطانوی مدیروں اورسیجی راہنماؤں کا ایک وفداس بات کا جائزہ لینے کے لئے ہندوستان پہنچا کہ ہندوستانی باشندوں میں برطانوی سلطنت سے وفاداری کا بیج کیونکر بویا جاسکتا اورمسلمانوں کورام کرنے کی صحیح ترکیب کیا ہوسکتی ہے؟ اس زماند میں جہاد کی رومسلمانوں میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی اور یہی انگریزوں کے لئے بریشانی کا سبب تھا۔ اس وفد نے ۱۸۷۰ء میں دور پورٹیں پیش کیں۔ایک سیاست دانوں نے ایک یادر یول نے جو محولہ نام کے ساتھ کیجاشائع کی کئیں۔اس مشتر کہ رپورٹ میں درج ہے کہ:''ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی راہنماؤں کی اندھادھند پیروکار ہے۔اگر اس وفت جمیں کوئی ایسا آ دمی مل جائے جو ا پاشالک پرافٹ (حواری نبی) ہونے کا دعویٰ کرے تو بہت سے لوگ اس کے گرد ا کھٹے موجائیں مے لیکن مسلمانوں میں ہے ایسے سی مخص کو ترغیب دینا مشکل نظر آتا ہے۔ بیمسلاحل ہوجائے تو چھرا یہ صحف کی نبوت کو حکومت کی سر پرتی میں بہطریق احسن پروان چڑھایا جاسکتا اور كام ليا جاسكتا ہے۔اب كه ہم پورے ہندوستان پر قابض ہيں تو جميں ہندوستانی عوام اورمسلمان جمہور کی داخلی بے چینی اور باہمی اختشار کو ہوادینے کے لئے ای تتم کے عمل کی ضرورت ہے۔'' مرزاغلام احمداس برطانوی ضرورت بی کی استعاری بپیدادار تنصے مولا تا سید ابواکسن على ندوى ناظم دارالعلوم ندوة العلمها يكھنؤال استعارى پيدادار كاتجزيدكرتے ہوئے لکھتے ہيں كه: "مرزاغلام احمدقادیانی نے درحقیقت اسلام کے علمی ودینی ذخیرہ میں کوئی ایسااضا فنہیں کیا۔جس کے لئے اصلاح وتجدید کی تاریخ ان کی معترف اور مسلمانوں کی نسل جدیدان کی شکر گزار ہو۔ انہوں نے نہ کوئی دینی خدمت انجام دی۔جس کا نفع دنیا کے سارے مسلمانوں کو پہنچے۔ نہ وقت كے جديد مسائل ميں سے كسى مسلك كوحل كيا - ندان كى تحريك موجودہ انسانى تہذيب كے لئے سخت مشکلات اور موت وحیات کی مشکش ہے دوجار ہے۔ کوئی پیغام رکھتی نہ اس نے پورپ اور ہندوستان کے اندر تبلیغ واشاعت کا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔اس کی جدوجہد کا تمام تر میدان مسلمانوں کے اندر ہے اور اس کا بتیجہ وبنی انتشار اور غیر ضروری تھکش ہے۔ جو اس نے اسلامی معاشرے میں پیدا کردی ہے۔اسلام کی صحیح تعلیمات سے انحراف اور ان مخلصین و مجاہدین کی (جو ماضی قریب میں اس ملک میں پیدا ہوئے اور اسلام کے عروج اور مسلمانوں کی نشاۃ فانیے کے لئے ا پناسب کچھلاکا کر چلے گئے ) نا قدری کی سزاخدانے بیدی۔مسلمانوں پرایک دہنی طاعون کومسلط

کردیااورایک ایسے محض کوان کے درمیان کمڑ اکردیا جوامت میں فساد کامستقل ہے ہو گیا ہے۔'' ( قاد یا نیت از ابوالحن علی ند دی م ۲۲۳،۲۲۳)

مرزاغلام احمدقادیانی کی خصوصیت اس کے سوا کچھ نگھی کہ اس نے:

مسلمانوں میں اپن نبوت وسیحیت کا ڈھونگ رچا کر انتشار تقسیم ہنساد ہیدا کیا۔ .....

> جہاد کی قرانی تعلیم کومنسوخ کیا۔ .....Y

ہندوستانی اقوام میں باہمی فساد کی نیواٹھائی۔ ۳....

دین لٹریچر میں سب وستم کی بنیا در تھی۔ سم....

برطانوى حكومت كى نسلاً بعد نسل وفادارى كوند ببى عقيده كى الهامى سندمهياك \_ ۵....۵

محر عربی میں کے است میں سے اپنی امت پیدا کی۔جس نے اپنے نہ .....Y

مانے والوں کو کا فرجان کرمسلمانان عالم کے اہتلاء ومصائب سے لاتعلقی اختیار کی حتی کدان کی هیست در بخت برخوشیان منا <sup>نمی</sup>ن ادر برطانوی فتح ونفرت کوانعامات ایز دی قرار دیا به

ان کے فرزند مرزامحموداحمہ ( خلیفہ ثانی ) نے قادیانی امت کو برطانوی خواہشوں کےمحور ومركز پر مصحكم كيا اوراسے ايك اليي سيائ تحريك بناديا جو برطانوى استعار كي خدمت گذار اوراپيخ حزبی افتد ارکی طلب گار ہوگئی۔خلیفہ محمود رحلت کر محے توان کے بیٹے خلیفہ ثالث مرز انا صردادا کے مثن اور آپ کےمنصوبے کوالیی شکل دی کہ آج وہ سب پچھ یا کستان کے لئے ایک سیاسی خطرہ بن چکاہے۔

خوف طوالت کے پیش نظران تفصیلات کا ذکر بے سود ہوگا کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے والدمرز اغلام مرتضی نے ١٨٥٥ء ميں مسلمانان پنجاب كے خون سے ہولى تھيل كرا تكريزي سركار کی خوشنو دی اوراعتا دحاصل کیا۔ان کے بڑے بھائی مرز اغلام احد نے مشہور سفاک جزل نکلسن کی فوج میں شامل ہوکر ۳۶ نیوانفٹر ی کے باغیوں کوتر یمو گھاٹ پر بھون ڈالا۔ان باغیوں کو صرف گولی ہی ہے نہیں اڑایا بلکہ ان کامشلہ کیا۔ انہیں درختوں سے باندھ کراعضا قطع کئے۔ انہیں چناؤں میں ڈالا۔ان پر ہاتھی مجرائے۔ان کی ٹانگیں چیرکررقص کِل کا تماشا دیکھا۔پس منظر کے طور پر بیرجان لینا ضروری ہے کہ مرزائی امت کا اصل کردار کیار ہااوراس نے تبلیغ کی آٹر میں برطانوی ملوکیت کے لئے کہاں کہاں جاسوی کے فرائض انجام دیئے۔ بالخصوص مسلمان ملکوں میں ان کے وفود کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مسلمانوں کومسلمان بنانے کے لئے جزیرۃ العرب، افغانستان اورتر کی میں محمئے تھےاوراب تک ای لئے افریقہ واسرائیل میں موجود ہیں۔

اسرائیل عربوں کے قلب میں ناسور ہے۔ تقریباً تمام مسلمان ریاستوں نے اس کا مقاطعہ کررکھاہے۔ پاکستانی مشن وہاں ہے۔ سوال ہوہ کس پرتبلیغ کرتا ہے۔ مسلمانوں پر یا بہود یوں پر۔ آج جو چندمسلمان اسرائیل میں رہ گئے ہیں وہ قادیانی مشن کے استحصال کی زومیں ہیں۔ غور سیجئے جس اسرائیل میں عیسائی مشن قائم نہیں ہوسکتا وہاں اسلام کے لئے قادیانی مشن طیفہ نہیں تو کیا ہے؟ اس مشن سے جو کام لئے جارہے ہیں وہ ڈھکے اسلام کے لئے قادیانی مشن طیفہ نہیں تو کیا ہے؟ اس مشن سے جو کام لئے جارہے ہیں وہ ڈھکے چھے نہیں۔ تمام عالم عربی میں اس کے خلاف احتجاج ہو چکا اور ہور ہا ہے۔ لیکن مشن جوں کا توں قائم ہے۔

اسس اس مشن کی معرفت عرب ریاستوں کی جاسوی ہوتی ہے۔ اس مشن کی وساطت سے تجاز داردن کی فضائیہ کے پاکستانی افسروں سے جوبعض دفعہ قادیانی بھی ہوتے ہیں۔ وہاں کے راز حاصل کئے جاتے اور اسرائیل کو پہنچائے جاتے ہیں۔

، اس مشن کی مُعرفت اسرائیل کے بیچے کھیج مسلمان عربوں کوعرب ریاستوں کی جاسوی کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔

سے سے سے اس مشن کی معرفت پاکستان کی اندرونی سیاست کے راز لئے جاتے اور اسلام دوستوں سے متعلق مطلوبہ خبریں حاصل کی جاتی ہیں۔

۳ اسس اس مشن کی معرفت پاکستان میں عالمی استعار اور یہودی استحصال کی راہیں قائم کی جاتیں اور سیاس نقشے درآ مدہوتے ہیں۔خودصدر بھٹوپاکستان میں تل اہیب کی سیاس مداخلت اور صهیونی سرمایی کی زمانہ انتخاب میں آمد کا انکشاف کر بچکے ہیں اور سیا یک حقیقت ہے کہ تل ابیب کا سرمایہ پاکستان کے عام انتخابات میں مقامی مرز ائیوں کی معرفت اسی مشن کی وساطت سے آیا تھا اور یکی کے زمانہ میں اکثر وزرام نے خودراقم الحروف سے اس کی روایت کی تھی۔

۵..... پاکستان کو اس وقت جوخطرہ در پیش ہے اس میں قادیانی امت اور تل ایمیب کا گیر جوڑ عالمی استعار کی مخفی خواہشوں کومعرض وجود میں لانے کا ذریعہ بن چکاہے۔

پاکستان میں اسلام کے خلاف • ۱۹۷ء کے جنرل الیکشن میں جوسب سے بڑی دہنی بغاوت ہوئی اس کے ننتظم قادیانی تھے۔ جو اسرائیل کے حسب ہدایت کام کررہے تھے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں کھلی حقیقت ہے اور پیش آ مدہ واقعات کالسلسل اس کی تقیدین کرتا ہے۔ پھریہ کوئی نگ چیز نہیں قادیانی امت شروع ہی سے اس قتم کے مشن قائم کرنے کی عادی ہے۔ مثلاً مرز امحود نے شاہ سعوداورشریف مکدکی آ ویزش کے زمانہ (۱۹۲۱ء) میں اپنے ایک مرید میر محمسعید حیدر آبادی کو مکہ بھیجا۔ وہاں اس نے اونے پونے رازاٹھائے اور آگیا۔ای طرح ترکی میں دوقادیانی مصطفط صغیر کی ٹیم کارکن ہوکر گئے۔ایک ثقدروایت کے مطابق مصطفے صغیر خود قادیانی تھا اور مصطفے کمال کو قتل کرنے پر مامور ہوا تھا۔لیکن قبل ازاقدام پکڑا گیااورموت کے کھائے اتارا گیا۔

مرزامحودا حمد کے سالے میجر حبیب الله شاہ فوج میں ڈاکٹر تھے۔وہ پہلی جنگ عظیم میں کھرتی ہوکر عراق گئے۔انگریزوں نے بغداد فتح کیا تو انہیں ابتدا گورنر نامزد کیا۔ان کے بڑے بھائی ولی اللہ زین العابدین جوقادیان میں امور عامہ کے ناظر رہے۔عراق میں قادیانی مشن کے انچارج تھے۔لیکن فیصل نے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ ہوتے ہی نکال دیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے وہاں ان کے مکھر ہے پرزوردیا۔لیکن عراق گورنمنٹ نے ایک ندمانی۔

عالبًا ۱۹۲۲ء میں مولوی جلال الدین تمس کوشام بیجا گیا۔ وہاں کے حریت پندوں کو پہتے چال تو قا تلانہ تملہ کیا۔ آخر تاج الدین آئسن کا بینہ نے شام بدر کر دیا۔ جلال الدین شس فلسطین چلا گیا اور ۱۹۳۱ء تک برطانوی انتداب کی حفاظت میں عرب ملکوں میں عالمی استعار کی خدمت بجالا تارہا۔ جب تک برطانیہ بندوستان میں حکمران رہائی نے دوس کواپ لئے خطرہ مجھا۔ اس غرض سے مخلف لبادوں میں مخلف مشن، روس (وسط ایشیاء کے اسلامی مما لک) میں بجبحوا ہے۔ بالخصوص ان علاقوں میں جو بہندوستان کی سرحد کے ساتھ آباد تھے اور روس کو وہاں افتد ارحاصل تھا۔ اس غرض سے پیڈت موہن لال، پیڈت من پھول، مولوی فیض جحد، بھائی دیوان سنگھ اور مولوی فیض محد، بھائی دیوان سنگھ اور مولوی فیض محد، بھائی دیوان سنگھ اور مولوی فلام ربانی کے سفر نامہ کی بعض جھلکیاں عام ہو پکی ہیں۔ مولا نامحہ حسین آزاد کے نواست آغاجہ بازی ایس تا ہوں تا ہوں اور وہوان مولوی حکمہ امین وعیت کی جاسوی قرار دیا ہے۔ ادھر ۱۹۲۱ء میں مولوی محمد امین قادیا تی ایران کے داستہ روس گئے۔ آئیس روس میں داخل ہوتے ہی پکڑلیا گیا اور دوسال جیل میں داخل ہوتے ہی پکڑلیا گیا اور دوسال جیل میں داخل ہوتے ہی بین واپس ہجوادیا۔ چونکہ پاسپورٹ نہیں تھے۔ اس لئے ایران کے داستہ داخل ہوتے۔ بہنے مولوی خرود کے ایران کے داستہ داخل ہوتے۔ بہنے مولوی کھر مولوی ظہور حسین، قید و بند کے مرحلے گزار کر کی مولوی سفیر کی مداخلت سے رہا ہو سے اور واپس آگھ۔ ایس نگور کی مداخلت سے رہا ہو سے اور واپس آگھ۔ اس کی تو ایران کے داستہ داخل ہوتے۔ بہنے مولوی کھر مولوی کھرور سن بی کر استہ داخل ہوتے۔ بہنے مولوی کھر امین لوٹے بھر مولوی کھرور سن میں ویٹر کی مداخلت سے رہا ہو سے اور واپس آگھ۔

افغانستان میں نعمت اللہ قادیانی کو جولائی ۱۹۲۳ء میں پکڑا گیا۔اس پر جاسوی اور بر ارتداد ثابت ہوگیا تو سنگسار کردیا گیا۔فروری ۱۹۲۵ء میں دواور قادیانی ملاعبدالحلیم اور ملانورعلی کو ای جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔افغانستان اور پاکستان میں تعلقات کی کشیدگی کا ایک سبب ابتدا مرظفر اللہ خان تھے جوان تین قادیا نیوں کے تل پر افغانی سفیر متیم برطانیہ کوعذاب خداوندی کی اعمد در سے چکے اور تب سے افغانستان کے خلاف تھے۔دوسری وجہ مرز انجمودخود تھے کہ وہ افغانستان کے لئے اور افغانستان ان کے لئے نا قابل قبول تھا۔افغانستان کا ہر ابتلاءان کے نزد میک ان کی بددعا کا مظہم تھا۔

برطانوی ہندوستان میں بھی مرزائی امت کا شعارتھا کہ ان کے جوافراد پولیس میں محرتی ہوتے۔وہ عموماً سی آئی ڈی میں چلے جاتے یا انگریز انہیں چن چن کرسی آئی ڈی میں لے لیتا۔ جہاں انہیں ہندوؤں ،سکھوں اور مسلمانوں پر کوئی ساظلم توڑتے ہوئے رتی مجرحیا محسوس نہ ہوتی۔ بلکہ ہرظلم کوایے فرائفن کا حصہ سمجھتے۔

پنجاب میں ی آئی ڈی کامحکمہ برطانوی حکومت کے لئے ریڑھ کی ہڈی رہا۔اس محکمہ کے کے میرزائی افسروں نے برطانوی استعار کی جوخد مات انجام دیں وہ کوئی انگریز افسر بھی انجام نددے سکتا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ تقریباً ہراسلامی ملک میں قادیانیوں کے خلاف حکومت اورعوام دونوں سطح پر ذہنی احتساب موجود ہے۔ نیکن جہاں تو می آ زادی طاقت ور ہے اوران کی آ زادی عالمی استعار کے دخنوں سے محفوظ ہے۔ وہاں قادیانی مشن نہ بھی تصنداب ہیں۔ مثلاً مصر، ترکی، افغانستان، شام، جاز، عراق، شرق اردن وغیرہ میں قادیانی مشن نہیں۔ ایران ہمارا عزیز ہمسایہ ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے روابط کیجائی کے ہیں۔ لیکن قادیانی ادھرکارٹ نہیں کرتے۔ کیاوہاں انجام نظر آتا ہے یاعالمی استعار کو ضرورت نہیں؟

مراحت کے بید بالعوم اور پھلے تین سالوں میں بالخصوص قادیانی امت نے اسپنے سیاسی ہتھند سے تبدیل مراحت کے بعد بالعوم اور پھلے تین سالوں میں بالخصوص قادیانی امت نے اسپنے سیاسی ہتھند سے تبدیل کر لئے ہیں اور اب عالمی استعار کی جاسوں امت کے طور کر افریشیائی مما لک سے خفیہ معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ تل اہیب (حیفا) میں ان کا مشن محرود و فیش کی عرب دنیا کے خلاف جاسوی کا مرکز ہے۔ اس باب میں دشتن کے ایک مطبوعہ رسالہ القادیدیہ سے ان کے سیاسی خط و خال اور استعاری فرائنس ومناصب کی نشاندھی ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ: ''کسی بھی عرب مسلمان ریاست میں ان کے لئے کوئی جگر نہیں بلکمان کے وجود کی بدولت یا کتان کوعر بوں میں ہوف بنایا جا تا ہے۔''

ذیل کا واقعہ رسالہ میں مذکور ہے کہ: ''بہلی جنگ عظیم کے وقت اگریزوں نے ولی اللہ زین العابدین (مرزامحمود احمر کے سالے) کوسلطنت عثانیہ میں جمیجا۔ وہاں پانچویں ڈویژن کے کمانڈر جمال پاشا کی معرفت قدس یو نیورٹی (۱۹۱۷ء) میں دینیات کا کیکچرار ہوگیا۔لیکن جب اگریزی فوجیس دمشق میں دخل ہوئیں تو یکی ولی اللہ اپنا جامدا تارکر انگریزی لفکر میں آ گیا اور عربوں کو تو بھاگ کر بول کوتر کول سے لڑانے بھڑانے کی مہم کا انچارج رہا۔عراقی اس سے واقف ہو گئے تو بھاگ کر قادیان آ گیا اور تان آ گیا اور ناظرا مورعامہ بنایا گیا۔'

اب قادیانی امت کی استعاری تخلیک (Strategy) بیہ ہے کہ وہ استعار کے حسب منشاء پاکستان کی ضرب تقلیم میں حصہ لے کرسکھوں کے ساتھ پنجاب کو ایک علیمہ ہ قادیانی ریاست بنانا چاہتی ہے۔ اس غرض سے عالمی استعار اس کی پشت پنانی کر رہا اور وہ اس کے لئے مختلف ملکوں میں جاسوی کا جال وسیح ہوگیا ہے۔ اس ملکوں میں جاسوی کا جال وسیح ہوگیا ہے۔ اس غرض سے اس نے اسرائیل کے گردہ پیش تجاز واردن میں فضائیدہ غیرہ کی تربیت کے لئے نہ صرف قادیانی پائلٹ جبحوائے ہیں۔ بلکہ ان ملکوں میں استعاری کا روبار جاری رکھنے کے لئے ہرسال ڈاکٹروں، انجیئئروں اور نرسوں کی ایک بڑی کھیپ جارہی ہے۔ پاکستان میں کوشش کر کے ان بڑے ہیں ایک میڈ دیل سپر نشنڈ نٹ جی این جنوعہ قادیانی مقرر بڑے ہیں۔ جہاں ہرسال نرس الوکیاں برحیہ ہوا ہوں۔ چاہ ہوری کا میڈ یکل سپر نشنڈ نٹ جی این جنوعہ قادیانی مقرر ہوا ہو ہے۔ واضح رہے کہ میومیتال لا ہور، پٹاور سے لے کر حیور آ باد تک نرسوں کا سب سے بڑا ہوا ہوں میں منظر میں جنوعہ کے لئے پوری قادیانی مشیزی نے زور دے کر میومیتال کا میڈ یکل سپر نشنڈ نٹ جی این حذوں کا سب سے بڑا تربی مرکز ہے۔ اس پس منظر میں جنوعہ کے لئے پوری قادیانی مشیزی نے زور دے کر میومیتال کا میڈ بی مرکز ہے۔ اس پس منظر میں جنوعہ کے لئے پوری قادیانی مشیزی نے زور دے کر میومیتال کا میا ہوں تا دیاتی مشیزی نے زور دے کر میومیتال کا ہور، پٹاور سے لئے روری قادیانی مشیزی نے زور دے کر میومیتال کا ہور، بیا ہوری قادیانی مشیزی نے زور دے کر میومیتال کی ہے۔

ادھر میہ بات ڈھکی چھی نہیں کہ مرزائی پاکستان بننے پرخوش نہ تتھاور نہ پاکستان بننے کے حق میں تتھے۔مرزامحمود نے پاکستان بننے سے تین ماہ پہلے خطبہ دیا تھا۔ ملاحظہ ہو۔

(الفعنل ۱۱ ارمی ۱۹۳۷ء)

''ہندوستان کی تقتیم پراگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر بیکوشش کریں گے کہ بیکی نہ کسی طرح پھر متحد ہوجائے۔''

۵راگست ۱۹۴۷ء کے الفضل میں خلیفہ ٹانی کی ایک دوسری تقریر درج ہے۔فرماتے بیں کہ: ''بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنٹہ ہندوستان ہے اور ساری قومیں باہم شیر وشکر ہوکر رہیں۔'' مرزامحود نے قادیان میں رہنے کے بہتیرے جتن کئے۔ کوشش کی کہ پاپائے روم کے مقدس شہر دیشگن کا مقام قادیان کول جائے۔ لیکن جب کوئی میں بما گستہ حضہ چڑھی تو ایک انگر ہز کرل کی رپورٹ پر حواس باختہ ہو کرکیپٹن عطاء اللہ کی معیت میں بھا گ کرلا ہور آ گئے۔ میجر جنزل نذیراحمد آ پ کے ہمزلف تھے۔ ان کے ساتھ جیپ میں سوار ہو کر نظنے کا پر قرام تھا۔ لیکن سکھوں کی ماردھاڑ کے خوف سے قبل از وقت نکل آئے اور چوری چھپے جان بچائی۔ یہاں بینی کرمرزامحمود نے قادیان میں مراجعت کے دویاء اور خواب بیان کرنا شروع کئے اور یہ پر قرام بنایا کہ:

ا ..... تقسيم ك خالف قو تون سے كثر جوڑ كر كے قاديان كى نہ كنى طرح حاصل كياجائے۔

r..... تشمیر کسی جھے پراقتدار حاصل کیا جائے۔

س..... ياكتان كى علاقے كوقاديانى صوبى تبديل كياجائـ

بظاہریہ تین مختلف اور شاید ایک نازک حد تک متخالف''محاذ'' متھے لیکن اصلاً حصول اقتد ارکا ایک مر بوط سلسله تھا جومرز امحمود کے نہاں خاند و ماغ میں پرورش پار ہاتھا۔

جسٹس منیر نے ۱۹۵۳ء کے واقعات سے متعلق مسلمانوں سے مرزائیوں کی نزاع پرجو رپورٹ کھی ہے اس کے ۱۹۲۵ پر درج ہے کہ: ''۱۹۳۵ء سے لے کر ۱۹۲۷ء کے آغاز تک احمد یوں کی بعض تحریروں سے منکشف ہوتا ہے کہ وہ برطانید کا جائشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ توایک ہندود نیاوی حکومت لینی ہندوستان کو اپنے لئے پہند کرتے تھے اور نہ پاکستان کو منتخب کر سکتے تھے۔''

(الفضل ۲۵رد بمبر۱۹۳۳ء) ملاحظہ ہو، خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ: ' ملکی سیاست میں خلیفہ وقت سے بہتر اور کوئی راہنمائی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔''

مہرجون ۱۹۳۰ء کے الفضل میں ہے کہ: 'دنہیں معلوم کب خدا کی طرف سے ہمیں دنیا کا جارج سپر دکیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تیار دہنا چاہئے کہ دنیا کوسنجال سکیں۔''

یاس وقت مرزائی امت کے خیالات تھے جب بٹلر نے برطانیہ کو ہلا ڈالا تھا اور مرزائی وسکھ دونوں پنجاب پر تبعنہ کرنے کی تیاری میں تھے۔اس عمن میں ماسٹر تارائیکھ کامضمون ہفتہ وار اکالی سے مختلف جرائد میں نقل ہو چکا ہے۔ ماسٹر تی نے لکھا تھا کہ برطانیہ نے ہندوستان چھوڑا تو سکھ دیاستوں بالخصوص مہاراجہ، پٹیالہ کی مدوسے پنجاب میں ہم نے اتنی تیاری کرلی ہے کہ اس کے

جانشین ہوتکیس اورسکصوں کا بیصو بہتکصوں کی عملداری میں ہو۔

اس سے پہلے ۱۹۲۲ وری ۱۹۲۲ء کے الفضل میں خلیفہ صاحب کی تقریر ہے۔ ''ہم احمدی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔''

مزید ملاحظہ ہو۔''اس وقت تک کے تمہاری بادشاہت قائم نہ ہوجائے تمہارے رائے ۔ سے بیکا نے ہرگز دوز نہیں ہو سکتے۔'' (الفضل ۸رجولائی ۱۹۳۵ء)

سے یہ کا نے ہرگز دو زہیں ہو سکتے۔"

مرزائیوں نے اپنی جماعت کے ۱۸ برس میں مسلمانوں کے کسی اہتلاء کسی تحریب کی مرضی مرزائیوں نے اپنی جماعت کے ۱۸ برس میں مسلمانوں سے الگ تھلگ اورا تگریزوں کی مرضی کے تابع رہے۔لیکن ریاست شمیر کے مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر انہوں نے جوالی ا۱۹۳۱ء میں آل انڈیا مشمیر کمیٹی کا کھڑاگ رچایا اور آج تک صرف مشمیر ہی کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے مصائب شمیر کے سوااور کسی خطہ میں نہ تھے۔ کیا صرف شمیر کے مسلمان ہی مسلمانان علی مسلمانان کی مسلمانان کا مسلم میں ہمدردی کے متحق تھے اور کیا ریاست کشمیر کی آزادی تی عالم اسلام کی ویرانیوں کا مسلم اور مسلمانوں کی خاطر مخلص ہوتے تو اس کا اعتراف نہ کرتا بخل ہوتا۔ بلکہ شقاوت کے مصداق۔ لیکن معالمہ دوسرا تھا۔ مرزائی شمیری مسلمانوں کی سادہ فطرت سے واقف تھے کہ وہ نہ ہی سٹہ بازوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی سادہ فطرت سے واقف تھے کہ وہ نہ ہی سٹہ بازوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ادھر تقدیرات کے جوں وشمیر حسب حال تھے۔

پاکستان نے اپنی آزادی کے تیسرے مہینے اکتوبر ۱۹۳۷ء میں کشمیر کا مطالبہ کیا تو اس جنگ میں تاری کے بات نے اللہ کیا تو اس جنگ میں قادیانی امت فی الفور کود پڑی۔ اس نے فرقان بٹالین کے نام سے ایک پلاٹون تیار کی جو سیالکوٹ کے نزد کیے جموں کے محاذ پر واقع کا وَل معراجکے میں متعین کی گئی۔ اس نے وہاں کیا خدمات انجام دیں؟ اس کے تذکرہ وافشاء کا محل نہیں لیکن اس وقت پاکستان کے کمانڈرانچیف جنرل سر ڈکلس کر لیمی تھے۔ جن کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو مشمیر میں استعمال کرنے کے خلاف تھے اور نہ تخص طور پر مشمیر کی لڑائی کے حق میں تھے۔ بلکہ ان کی معرفت بعض معلومات ہندوستان کے کمانڈرانچیف جزل سراکن لیک تک پہنچی گئیں۔ قائدا عظم اس وقت سرطان کے مرض میں مبتلا تھے۔ جب آئیں یہ معلوم ہوا تو ان کا مرض شدید ہوگیا۔

کسی کمانڈرانچیف نے کسی'' آزادادارے'' کی الی بٹالین پر بھی صادنہیں کیا جیسا کہ فرقان بٹالین تھی ، فرقان بٹالین کو بیشرف بخشا گیا کہ جنرل گر لی نے بطور کمانڈرانچیف تحسین وستائش کا خط و پیغام لکھا جوتارتخ احمدیت جلدششم مولفہ دوست مجمد شاہد کے س۲ نے اپر وجود ۔۔۔ بات معمولی ہے لیکن عجیب ہے کہ شمیر کے محاذوں کی جنگ میں قادیان سے المحق سرحدات کی کمان ہمیشہ مرزائی جرنیلوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ چونکہ یہ ایک فوجی ممل ہے۔ لہذا اس کا ذکر مناسب نہیں لیکن سوال ہے کہ فرقان بٹالین ہویا اس کے بعد ۱۹۲۵ء کی جنگ جو شمیر سے شروع کی گئی کہ وہاں چھمب اور جوڑیاں کا محاذیشا تکوٹ اور قادیان کی طرف تھا۔ ابتدا ان محاذوں کی کمان جزل اختر ملک اور بریگیڈ برعبدالعلی ملک کے ہاتھ میں تھی جو سکے بھائی ہونے کے علاوہ قادیانی العقیدہ تھے۔ جزل اختر ملک ترکی میں وفات پاگئے۔ ان کی نعش وہاں سے رہوہ لائی گئی۔ جہاں بہشتی مقبرے سے باہر ہمیشہ کی خیند سورہ ہیں۔ پنجاب میں پانچویں اور چھٹی جماعت کی تاریخ وجغرافیہ کے نصاب میں 1948ء کی جنگ کا ہمیرو جزل اختر ملک اور بریگیڈ بر عبدالعلی کو بتایا گیا اور اور الذکر کی سرد کی تصویر شامل کی گئی ہے۔

ایک دوسری تضویر جنزل ابرارحسین کی بھی ہے۔ لیکن ۱۹۲۵ء کی جنگ کواس طرح محدود کرنا اور صرف جنزل اختر حسین ملک یابر گیڈ برعبدالعلی کا ذکر کرنا مرزائی امت کا پنجاب میں نئی پودکو ذہنا اپنی طرف منتقل کرنے کا ہنتھکنڈ اہے۔ عزیز بھٹی دغیرہ کونظر انداز کر کے اور اس وقت کے آتش بجانوں کے سرسے گزر کے جنزل اختر ملک کوقو می ہیرو بنا نا اور بڑھا تا تا دیانی سیاست کی شوخی ہے۔ جو حصول افتد ارکی آئندہ کوششوں میں رنگ ورغن کا کام دے گی۔

بات سے بات کتا ہے۔ جنزل اختر ملک کے تذکرے کی رعایت ہے اس ضمن کی دو باتیں حافظ میں اور تازہ ہوگئیں۔

نواب صاحب نے فرمایا: مرزائی پاکستان میں حصول افتذار سے مایوں ہوکر قادیان پہنچنے کے لئے مضطرب ہیں۔ وہ بھارت سے مل کر یا بھارت سے لڑکر ہرصورت میں قادیان چاہتے ہیں اوراس غرض سے پاکستان کو بازی پرلگانے سے بھی نہیں چو کتے۔ایک دن میرے ہاں جزل اختر حسین ملک آئے اور میرے ملٹری سیکرٹری کرئل محد شریف سے کہا کہ جھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے پس و پیٹر کی اور اپنے سیکرٹری سے کہا کہ میں نے جزل ملک سے اگر ملاقات کی تو صدرایوب جو بھے ہیں اور بدخن ہوں کے اور بیدس انفاق ہے کہ میں بھی اعوان ہو۔ صدرایوب کے کان اعوان ہو۔ صدرایوب کے کان

میں الطاف حسین ( ڈان ) نے بات ڈال رکھی ہے کہ اس سے کسی امریکن نے کہا ہے کہ نواب کالا باخ ایوب خان کے خلاف اندرخانہ خودصدر بننے کی سازش کر رہاہے۔

اس وفت تو جزل ملک لوث گئے۔لیکن چندون بعد تھیا گلی میں ملاقات کا موقع پیدا کر لیا۔ کہنے گئے: "میں صدر ایوب کوآ مادہ کروں کہ بیروفت کشمیر پر چڑھائی کرنے کے لئے بہترین ہے۔ بھتے نشائے جنرل کو یہ کیا میں ہے۔ بھتین ہے کہ ہم کشمیر حاصل کر پائیں گے۔ مجھے جیرت ہوئی کہ بیٹے بھائے جزل کو یہ کیا سوجھی؟ بہر حال میں نے عذر کردیا کہ میں نہ تو فوجی ایک پیرٹ ہوں نہ جھے جنگ کے مبادیات کا علم ہے۔آپ خودان سے تذکرہ کریں۔انہوں نے کہا کہ صدر نہیں مانتا۔وہ کہتا ہے کہ اس لا ائی کے جلد بعد بھارت براہ راست یا کتان کی میں القوامی سرعدوں پر جملہ کردے گا۔"

میں نے کہا: صدر مجھ سے پہلے ہی بدگمان ہے۔ وہ لاز مآخیال کرے گا کہ اعوان اس کے خلاف کوئی سازش کررہے ہیں۔ جزل اختر ملک مجھ سے جواب پا کر چلے گئے۔اس اثناء میں سی آئی ڈی کی معرفت مجھے ایک دتی اشتہار ملا جوآ زاد کشمیر میں کثرت سے تقسیم کیا گیا تھا۔اس میں لکھا تھا کہ:''ریاست جمول وکشمیرانشاء اللہ آزاد ہوگی اور اس کی فتح ونصرت احمد بہت کے ہاتھوں ہوگی۔''
(پیش کوئی صلح موجود)

اورمیرے لئے بینا قابل فہم ندتھا کہ جزل اختر ملک اس پیش گوئی کوسچا بنانے کے لئے دوڑ دھوپ کررہے تھے۔راقم نے نواب کالا باغ کی بیگفتگومختر م مجید نظامی ایڈیٹرنوائے وقت کو بیان کی توانہوں نے تائید کی کدان ہے بھی نواب صاحب یہی روایت کر پچکے ہیں۔

۲..... ڈاکٹر جاویدا قبال سے ذکر آیا تو جیران ہوئے۔فرمایا کہ:اس جولائی میں سرظفر اللہ خان نے مجھے امریکہ میں کہا تھا کہ میں صدرا یوب کو پیغام دوں کہ بیوونت شمیر پر چڑھائی کے لئے موز دل ہے۔ پاکستانی فوج ضرور کامیاب ہوگی۔ جہاں تک ہندوستان کے ہاتھوں بین الاقوا می سرحد کے آلودہ ہونے کا تعلق ہے۔الی کوئی چیز نہ ہوگی۔ میں نے صدرا یوب سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کہدیا ہے اور کسی سے نہ کہنا۔

صدرابوب کوسر ظفر الله خان نے پیغام دے کراور جنر ل اختر ملک کوخود حاضر ہو کر علاوہ دوسرے زعماء کے بقین دلایا تھا کہ کشمیر پر تملہ کرنے سے بھارت اور پاکستان میں براہ راست جنگ نہ ہوگ ۔ لیکن پاکستان کی بین الاقوامی جنگ نہ ہوگ ۔ لیکن بھارتی فوج سے جملہ کا شکار ہوگئیں ۔ واقعہ بیہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے تالع سرحدیں ایکا ایکی بھارتی فوج کے تملہ کا شکار ہوگئیں ۔ واقعہ بیہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے تالع

کرنے اور اس کی جغرافیائی ہیں کوئی صورت دینے کے لئے عالمی استعار کا جومنصوبہ تھا اس کو پروان چڑھانے کے بیا کہ استعاری متعدہ ہے تھے۔قدرت نے پروان چڑھانے کے لئے پاکستان کے بعض پراسرار کیکن مخفی ومعلوم ہاتھ بھی تھے۔قدرت نے استعاری منصوبہ فاک میں ملادیا۔منصوبہ بیتھا کہ مغربی پاکستان میں پنجاب کو بالواسطہ یا بلاواسطہ کا اور مشرقی پاکستان نینجیاً الگ ہوجائے گا۔پنجاب کی بیپائی کے بعد سرحد، بلوچستان اور سندھ بلقان ریاستوں یا عرب ریاستوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی طرح چھوٹی جھوٹی ریاستوں کی طرح چھوٹی میں گا۔

تشمیراوراحدیت کے بارے میں اس سے پہلے یہ بات سطور بالا میں رہ گئی ہے کہ قادیانی امت نے کہ کا میں رہ گئی ہے کہ قادیانی امت نے کر یک شمیر وہل از آزادی اور جنگ شمیر (بعداز آزادی) میں صرف اس لئے حصہ لیا کہ مرز ابشیر الدین محمود جس قادیانی ریاست کا خواب دیکھتے تھے ان کی نگاہ میں شمیر ہر لحاظ سے موز وَں تھا۔ جماعت احمد یہ کی شمیر سے دلچے کی کا سبب دوست محمد شاہد نے (تاریخ احمدیت ۲۰ سے کھھا ہے کہ:

- ا..... ومال تقريباً ای (۸۰) ہزاراحدی ہیں۔
- ٢..... وبال سيح اوّل فن بين اورسيح اني (غلام احمه) كي بيروؤل كي بردي جماعت آباد بــ
- سا..... جس ملک میں دوسیحیوں کا دخل ہواس ملک کی فر مانروائی کاحق احمد یوں کو پہنچتا ہے۔
- سم..... مهاراجه رنجیت سنگیر نے نواب امام الدین کو گورنر بنا کر کشمیر بھیجا تھا تو ان کے ساتھ مرز اغلام احمد کے دالد بطور مددگار گئے تتھے۔
- ۵..... حکیم نورالدین خلیفداوّل مرزامحمود کے استاد اور خسر شاہی حکیم کے طور پر کشمیر میں ملازم رہے تھے۔

ان نکات ہی کو کھو ظار کھا جائے تو طاہر ہے کہ قادیانی امت کی تشمیر سے ہمدر دی کسی عام انسانی مسئلہ یا عام مسلمانوں کی ہمدر دی کے جذبہ سے نہیں تھی ، نہ ہے۔ بلکہ دہ اپٹے شخصی تعلق اور حزبی مفاد کے لئے پورے یا کستان اور تمام مسلمانوں کو استعمال کرتے رہے ہیں۔

بلو پنتان کواحمری ریاست بنانے کا خواب پراگندہ ہوگیا۔ (اس کے لئے ہم شاہ ایران کے بھی شاہ ایران کے بھی شاہ ایران کے بھی شکر گذار ہیں) ادھر شمیر ہے متعلق ۱۹۲۸ء،۱۹۲۵ء کی دونوں مہمیں بے نتیجہ رہیں۔ ادھر ۱۹۲۵ء کے بعد برا تظیم سے متعلق عالمی استعار نے کا شابدلا۔ قادیانی امت کا اس کے ساتھ بدلنا ایسا ہی تھی جے بی گاڑی مڑجاتی ہے۔ اب پاکتان کو ملیا میٹ کرنے کی استعار کی کوششوں میں سے ایک کوشش میتی کہ:

ا مشرقی پاکتان کوالگ کیا جائے۔ قادیانی عقلاء نے وہ سب کھی کیا جواس کے لئے شکایات کوجنم دیا۔ پھر پروان چڑھایا۔
کے لئے ضروری تھا۔ انہوں نے مشرقی پاکتان کے لئے شکایات کوجنم دیا۔ پھر پروان چڑھایا۔
ایم ایم احمد نے حکومت پاکتان کے فنانس سیکرٹری مالی مشیر اور منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئر مین کی حیثیت سے بنگالیوں کو اتنا بربس اور بیز ارکر دیا کہ وہ علیحدگی کی تحریک میں ڈھل گئے۔
مشرقی پاکتان کے مصیبت زدگان کوسرکاری امداد سے محروم رکھا گیا اور اس کے مسئول ایم ایم احمد شخصے۔

احد الله المستحد المس

سر اب مرزائی تمام تجربوں کو حسب مرادنہ پاکر پاکستان میں عالمی استعارکا آخری نائک کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے بیودیوں کی طرح ملک کی مالیات (بیکٹنگ، انٹورنس اور انڈسٹری) میں اس قتم کا اقتدار حاصل کرلیا ہے کہ انہیں ان کے پس منظر، پیش منظر اور تہد منظر سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ اب ان کے افتدار کی راہ میں بید چیزیں معاون ہوسکتی ہیں اور یہ کہنا جرم نہ ہوگا کہ پاکستان کی فضائیا ہے چیف سے لے کرآ کندہ جانشینوں کی ایکٹری تک ان کے ہتے میں ہے۔ ای طرح بری فوج کے دونوں کور کمانڈ ٹر (جزل عبدالعلی اور جزل عبدالحدالی کے ہیں۔ ان کے ہیں۔ ان کے میں ان کے میں۔ ان کے میں ان کے میں۔ ان کے میں ان کے میں۔ ان کے میں کو کو کو کو کی ہوئی ہے۔

سم ملک کی بعض اہم آسامیاں قادیانی لے رہے ہیں۔مثلاً پنجاب میں میک میں انتورٹس کی بورڈ کا چیئر مین غالب احمہ قادیانی ہے۔ پنجاب اور بہادلپور کے علاقہ کی انتورٹس کارپوریشن کا جزل فیج جنوعہ قادیانی ہے۔ لا ہور میوسیتال کا میڈیکل سپر نٹنڈنٹ قادیانی ہے۔ غرض ایسے کی ادارے قادیانی امت کے ہاتھ میں ہیں۔ جہاں اس کے افراد کی بڑی سے بڑی اکثریت معاثی طور پر پرورش پاکتی اور سیاس طور پر افتد ارکی راہیں ہموار کرتی ہے۔

۵..... ابھی تک پریس قادیانی امت کے ہاتھ میں نہیں آسکا۔لیکن وزارت اطلاعات ونشریات کی معرفت پریس کومبر بلب کردیا گیا ہے اور ملک کے بیشتر ورکنگ جرناسٹول میں کرپشن کی نیور کھ دی گئی ہے۔جس کی بدولت قادیا نیت کے چج وخم کا مسلم خارج از احتساب ہو چکا ہے۔

۲..... ملک کے بعض اہل قلم اور اہل صحافت کو بالواسطہ و بلا واسطہ مختلف شکلوں میں معاوضہ دے کراس فتم کے مضمون کھوائے جارہے ہیں۔ جس سے قادیانی امت کے خالفین ضعیف ہوتے جا کیں اور اس انتشار وافتر اق کو ہوا ملتی رہے جوان کے آئندہ افتد ارکی ضروری اساس ہے۔

کست سرحد و بلوچتان کی علیحدگی سے متعلق بالک انہی خطوط پر قادیانی امت اقدام و کلام کا نبارلگارہی ہے۔ جن خطوط پرشخ مجیب الرحمان کورگیدا جارہا تھا۔ مرزائی امت بظاہر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے مختلف نو جوان مختلف پارٹیوں میں حسب ہدایت شامل ہیں۔ پنجاب بیشل عوامی پارٹی میں ایک ایسا احمد کی نو جوان شریک ہے جس کا بھائی بڑے دنوں ہے کرا جی کا ڈپٹی کمشز ہے اور باپ مرزاغلام احمد کاصحابی ایک زبانہ میں پلک کا قانوتی مشیرتھا۔ قادیانی امت کا طرزعمل ہے ہے کہ مذمت کے دوپ میں سرحد و بلوچتان کی سیاسی فضا کو اتنامسموم کردیا جائے کہ علیحدگی کا مطالبہ حقیقت بن جائے۔ جب عالمی استعار کی خواہش کے مطابق پاکستان جو بھی مغربی پاکستان تھا کی ریاستوں مثل پختونستان، بلوچستان اور سندھو دیش وغیرہ پاکستان جو بھی مغربی پاکستان تھا کی ریاستوں مثل پختونستان، بلوچستان اور سندھو دیش وغیرہ میں تھی موتو پنجاب میں بھران طاقت، یاسکھوں کے ساتھ مشتر کہ طاقت کی سربراہی ان کے ہاتھ میں ہوت

مرزائی سیاست کا نقشہ بیہ کہ عالمی استعادات پاکستان کو ضرب وقسیم سے تین چار ریاستوں میں بائٹنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ پختونستان بنے گا، بلوچستان بنے گا۔ سندھود کی بہت کا۔ ان کے اصلاع میں تھوڑ ابہت ردوبدل ہوگا۔ ہوسکتا ہے سندھ کا پچھ علاقہ بھارتی راجستھان کو چلا جائے۔ پختونستان میں پنجاب کے ایک دو اصلاع آ جا کیں۔ بلوچستان سندھ کے ایک دو اصلاع کے جائے اور پنجاب میں ڈیرہ عازیخان کے شلع پر اس کی نگاہ ہو لیکن جتنی جلدی بیہو قادیانی اسپنے لئے اتنابی مفید سجھتے تھے۔ قادیانی امت کی اس مہرہ بازی کا حاصل کلام بیہ کہ اسپنے اس بلتھانی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہوجائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعادن سے اسپنے اس بلتھانی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہوجائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعادن سے اسپنے اس بلتھانی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہوجائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعادن سے

پنجاب پراینے اس استحقاق کا دعویٰ کریں گے کہ وہ ان کے گورؤں کی مگری ہونے کے باعث ان کا ہے۔جس طرح مبود نے فلطین کواسے پیغیروں کے مولد وسکن ومرقد ہونے کی بناء پر حاصل کیا اور اسرائیل بناڈ الا۔ای طرح پنجاب سکھوں کے لئے ہوگا۔بعض معلوم وجوہ کے باعث پنجاب اس وقت پختونستان،سندهودیش اور بلوچستان کی نار انبی میں گھر اہوگا۔مرز ائی امت گرؤں کی محری کے طالبین سے معانقہ کر کے اپنے "مینته النبی " قادیان کی مراجعت پرخوش ہوگی۔ تب عالمی استعار کی مداخلت ہے ایک نیا پنجاب بیدا ہوگا۔ جو سکھا حمدی ریاست ہوگا اور جس کا پاکستانی وجودتتم بوجائے گا۔

یا کتان کا اصل خطرہ یہ ہے اور پنجاب اس خوفاک سانحہ کی زومیں ہے۔ نہ جانے حزب اقتد ار اورحزب اختلاف اس بارے میں کیوں غورنہیں کرتیں۔اس سیاسی مسئلہ کا اس وقت تعاقب ند كيا كيا اورايك بليشكل خطره كے طور براس كا محاسبه ند كيا كيا اورايك بليشكل خطره كے طور براس كا محاسبه ند كيا كيا اورايك بليشكل وقت کھلے گی جب طوفان سرے گذر چکا ہوگا اور پاکتان کی تاریخ استعاری انقلاب کے ہاتھوں ال چى ہوگى تب مؤرخ يكھيں كے كدان علاقوں ميں ايك الى قوم رہتى تھى جس نے اسيے مسلمان ہونے کی بنیاد پر براعظیم مندوستان سے کث کے ایک علیحدہ ملک پاکستان بنوایا تھا۔ لیکن اس پرتیسری یا چوشی د ہائی بھی ندگذری تھی کہا بی مجر مان غفلتوں اوراحقانہ سرکشیوں سے اس ملک کو خودمثا والااوراب وه ملك وقوم ماضي كي ايك طريناك يا د كاالسناك تتمه بين -

اگر حکومت کے لئے بیگروہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلددینے کی پوری طرح مجاز ہے۔لیکن اس جماعت کے لئے اسے نظر انداز کرنامشکل ہے۔جس کا اجماعی وجوداس کے باعث خطرہ میں ہے۔

مسيح موجود كى اصطلاح اسلام نبيس اجنبى ہے۔ دور اوّل كے تاريخي اور ند بى اوب .....**۞** م براصطلاح كهين نبيل لتي-

بروز ، حلول، ظل وغیرہ کی اصطلاحیں اسلامی ایران میں مؤبدانداڑ کے تحت طحدانہ تحریکوں کی پیداوار ہیں۔ان کے واضعین نے اپنا محدانہ خیالات کو چھپانے کے لئے انہیں وضع کیا تھا۔

مرزاغلام احمد قادیانی این عقائد کی اساس پر کوئی علیحدہ امت تیار نہیں کر سکتے تھے۔ انبوں نے محر عربی کی امت میں نقب لگا کرقادیانی امت پیدا کی جو تعملم کھلا الحاد کی (اتبالٌ) اساس پرقائم ہے۔

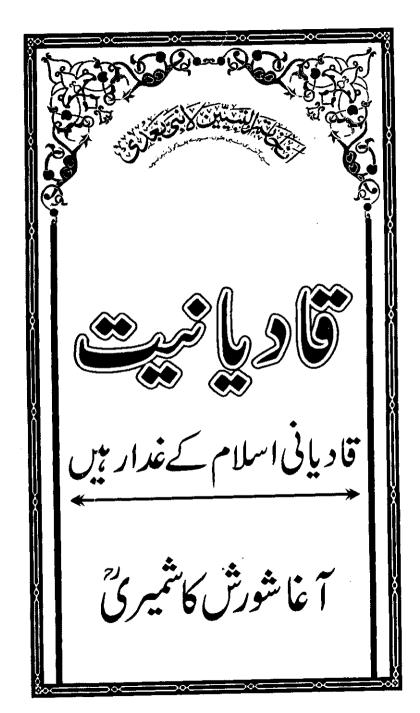

## قاديانيت از فيضان ا قبال

بسم الله الرحمن الرحيم!

ختم نبوت

تتم نبوت

''اور باتوں کے علاوہ ختم نبوت کا مطلب سیہ کے روحانی زندگی میں جس کے انکار کی زاجہنم ہے۔ ذاتی سندختم ہوچک ہے۔'' س

ئتم نبوت كالخيل

"انسانیت کی تدنی تاریخ میں غالباً ختم نبوت کا تخیل سب سے انو کھا ہے۔ اس کا سیح نداز ومغرب اور ایشیاء کے مؤبدانہ تدن کی تاریخ کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ مؤبدانہ تدن میں زرشتی یہودی، نصرانی اور صابی تمام نداہب شامل ہیں۔'' (قادیانیت اور اسلام بجواب نہرو)

اسلام كاغدار

"دينياتى نقط نظر سےاس نظريه كو يوں بيان كركتے بيں كماسلام كى اجماعى اورسياس

تنظیم میں محمقائلہ کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں جس سے انکار کفر کوستازم ہو۔ جو محض ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔'' (ایساً)

### قاديانيت كامقابله

" علائے ہندنے قادیا نیت کو ایک دین تحریک تصور کیا اور دینیاتی حربوں سے اس کا مقابلہ کرنے نکل آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس تحریک کا مقابلہ کرنے کے لئے بیطریقہ موزوں منیں۔ ۹۹ کا استے ہندوستان میں اسلامی دینیات کی جوتار تخربی ہے اس کی روشی میں احمدیت کے اصل محرکات کو بحصے کی کوشش کی جائے۔ دنیائے اسلام کی تاریخ میں ۹۹ کا اعکاسال بے حداہم ہے۔ اس سال ٹیم کو کھنگست ہوئی۔ اس سال جنگ نورینو ہوئی۔ جس میں ترکی کا بیڑا تباہ ہوگیا اور ایشیاء میں اسلام کا انحطاط انتہاء کو بی گیا۔ "

## شہشا ہیت کے پیدا کردہ مسائل

''اسلام میں خلافت کا تصورا یک فرجی ادار ہے کو ستان مسلمان اور وہ مسلمان جوتر کی سلطنت سے باہر ہیں۔ ترکی خلافت سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ اسلام میں نظریہ جہاد کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ مہدی کی آ مد سے متعلقہ احادیث کی معنوی نوعیت کیا ہے؟ میادراس قبیل کے دوسر سے سوالات جو بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بداہتہ مسلمانان ہندوستان سے تھا۔ مغربی شہنشا ہیت کو جو اس وقت اسلامی دنیا پر تسلط حاصل کر رہی تھی۔ ان سوالات سے گہری دلجی تھی۔ ان سوالات سے جومناقشات پیدا ہوئے وہ اسلامی ہندکی تاریخ کا ایک باب ہیں۔ یہ حکایت دراز ہے اورایک طاقتور قلم کی منتظر۔'' (قادیانیت ادراسلام)

#### قاديانيت

"مسلمان عوام كوصرف ايك چيز قطعى طور پرمتاثر كرسكتى ہے اور وہ ربانی سند ہے۔ احمدیت نے اس الهامی بنیاد كوفراہم كیا اور اس طرح جیسا كداس كا دعوى ہے۔ برطانوى شہنشا ہیت كى سب سے بدى خدمت ہے۔ جواس نے سرانجام دى ہے۔" (ايساً)

#### استدلال اورسند

''جومما لکتندن کی ابتدائی منزلوں میں ہوں وہاں استدلال سے زیادہ سند کا اثر ہوتا ہے۔ پنجاب میں مہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کو آسانی ہے سخر کر لیتا ہے۔ پنجاب میں مہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہتی تفکر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تائید میں الہامی بنیاد فراہم کرنا ہے۔'' (بجواب نہرو)

قادبانى

فرمایا: "قادیانی تحریک نے مسلمانوں کے لمی استحکام کو بے حدنقصان پنچایا ہے۔اگر استیصال نہ کیا گیا تو آئندہ شدیدنقصان پنچےگا۔ "

احدیت کے ادا کار

''تمام ایکٹرجنہوں نے احمدیت کے ڈرامے میں حصد لیا ہے وہ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کئے تی ہوئے تھے۔''

ساس حيال

'' ہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویہ کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ جب قادیانی نم ہی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھرسیاسی طور پرمسلمانوں میں شامل ہونے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟''

علىحدگى كامطالبه

''ملت اسلامیہ کواس مطالبہ کا پوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کوعلیمدہ کردیا جائے۔ اگر حکومت نے بیمطالبہ تعلیم نہ کیا تو مسلمانوں کوشک گذرے گا کہ حکومت اس نے غہب ک علیمہ گی میں دیر کررہی ہے۔ کیونکہ امجھی وہ (قادیانی) اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت ہے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو ضرب پہنچا سکے۔'' (اعیمین کے نام خط بموردہ ارجون ۱۹۳۵ء)

## كيرتكي

'' پنڈت نہر واور قادیانی دونوں مختلف وجوہ کی بناء پرمسلمانان ہند کے نہ ہی اور سیاس استحکام کو پسنٹرمیں کرتے ہیں۔'' (پنڈت جواہر لعل کے مضاحین مطبوعہ اڈرن ریو یوکا جواب) ہند وستانی پیغمبر

" قادیانی جماعت کا مقصد پینیمبرعرب کی امت سے ہندوستانی پینیمبر کی امت تیار کرنا ہے۔'' (پنڈت جواہر لعل کے مضامین مطبوعہ ماڈرن رہے ہوکا جواب)

رواداري

"افیاد کروری اور رواداری بسااوقات خود کئی کے متر اوف ہوجاتے ہیں۔ بقول کمین رواداری ایک فلفی کی ہوتی ہے۔ جس کے نزدیک تمام نداہب کیساں طور پر میچے ہیں۔ ایک رواداری مورخ کی ہے جس کے نزدیک تمام نداہب کیساں طور پر فلط ہیں۔ ایک رواداری مد بر کی ہے جس کے نزدیک تمام نداہب کیساں طور پر مفید ہیں۔ ایک رواداری ایسے خص کی ہے جو ہر مشمہ ہیں۔ ایک رواداری ایسے خص کی ہے جو ہر متم کے فکروگل سے بتعلق ہوتا ہے۔ ایک رواداری کم رورآ دی کی ہے جو کھن کم روری کی وجہ سے ہوتھی کی ایسے واداری کی حجہ ہے۔ ایک رواداری کم رورآ دی کی ہے جو کھن کم روری کی وجہ سے ہوتھی کی داری کی وجہ سے ہوتھی کی داری کی وجہ سے ہوتھی کی داری کی دوری کی وجہ سے ہوتھی کی داری کی دوری ک

(پیڈت جواہر مل کے مضامین مطبوعہ اڈرن ریو نوکا جواب)

عجمى اصطلاحيس

''اسلامی ایران میں مؤبدانہ اثر کے تحت الحدانة کریکیں اٹھیں ۔انہوں نے بروز ،حلول ، ظل وغیرہ اصطلاحات وضع کیس تا کہ نتائج کے تصور کو چھپاسکیں ۔ان اصطلاحات کا وضع کرنا اس لئے بھی لازم تھا کہ سلمانوں کے قلوب کونا گوارنہ ہو۔''

دومسیخ موعود کی اصطلاح بھی اسلامی نہیں ، اجنبی ہے۔ بیاصطلاح ہمیں دوراؤل کے تاریخی اور خدبجی ادب میں نہیں ملتی۔''

### قاديانيت اور بهائيت

''بہائیت، قادیانیت سے کہیں زیادہ مخلص ہے۔ کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔لیکن مؤخرالذکر (قادیانیت) اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے۔لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔''

"اس کے ضمیر میں یہودیت کے عناصر ہیں۔ گویا بیتر کیک بی یہودیت کی طرف راجح

### قاديانيت

''قادیانیوں کے لئے صرف دو ہی راہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں اور الگ ہوجائیں یاختم نبوت کی تاویلوں کوچھوڑ کر اصل اصول کواس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کرلیں۔ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار حلقہ اسلام میں ہوتا کہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیس۔''
سیاسی فوائد پہنچ سکیس۔''

## مرزاغلام احمدقادياني

آخر عرین قریباً ہر صحبت میں مرز اغلام احمد قادیانی کا ذکر آجا تا تھا۔ ایک وفعہ فرمایا:

''سلطان ٹیپو کے جہاد حریت سے انگریزوں نے اندازہ کیا کہ مسئلہ جہادان کی حکومت کے لئے

ایک مستقل خطرہ ہے۔ جب تک شریعت اسلام سے اس مسئلہ کو خارج نہ کیا جائے۔ ان کا مستقبل

محفوظ نہیں۔ چنانچے مختلف مما لک کے علاء کوآلہ کا ربنانا شروع کیا۔ اس طرح ہندوستانی علاء سے

بھی فقاو کی حاصل کئے ۔ لیکن تنہ جہاد کے لئے ان علاء کوتا کافی سجھ کرایک جدید نبوت کی ضرورت

محسوس ہوئی۔ جس کا بنیادی مؤقف ہی ہے ہو کہ اقوام اسلامیہ میں تنہ جہاد کی تبلیغ کی جائے۔

محسوس ہوئی۔ جس کا بنیادی مؤقف ہی ہے ہو کہ اقوام اسلامیہ میں تنہ جہاد کی تبلیغ کی جائے۔

ممکن ہے مولوی ثناء اللہ امرتسری سے ان کا سراغ مل جائے۔'' مولوی صاحب سے ذکر آیا تو

انہوں نے سرسید کے کتب خانہ علی گڑھ کی طرف راہنمائی کی۔ حضرت علامہ نے سیدریاست علی

ندوی کو کھا اور اس کام کے لئے آمادہ کیا۔ فرمایا:''قرآن کے بعد نبوت ووجی کا دعوگ تمام انبیا ہے

کرام کی تو ہین ہے۔ بیا یک ایسا جرم ہے جو بھی معاف نہیں کیا جاسکا۔ ختمیت کی و یوار میں سوراخ

کرناتمام نظام دینیات کودرہم برہم کردینے کے مترادف ہے۔ قادیانی فرقہ کا وجود عالم اسلامی، عقائد اسلام، شرافت انبیاء، خاتمیت محمقات اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً مصرومنانی ہے۔''
(عرشی الفولات)

سےباز

'' ہندوستان میں کوئی ندہبی سٹے بازا پی اغراف<mark>ق</mark> کی خاطرا یک نئی جماعت کھڑی کرسکتا '' ''

غلطرواداري

''کسی قوم کی وحدت خطرے میں ہوتو اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ معاندانہ قوتوں کے خلاف! پی بدا فعت کرے۔ (اس ضمن میں رداداری ایک مہمل اصطلاح ہے) اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے اور باغی گروہ کو تبلیخ کی پوری اجازت ہو۔ خواہ وہ تبلیغ مجوث اور شنام سے لبریز ہو؟''

اجتماعي خطره

''اگر حکومت کے لئے یہ گروہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ لیکن اس جماعت کے لئے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ جس کا اجتماعی وجوداس کے باعث خطرہ میں ہے۔''

دوسرے فرقے

''مسلمانوں کے دوسرے فرقے کوئی الگ بنیاد قائم نہیں کرتے۔وہ بنیادی مسکوں میں متنق ہیں۔ایک دوسرے پرالحاد کا فتو ٹی جڑنے کے باوجودوہ اساسات پرایک دائے ہیں۔'' (ایضا)

مذہب سے بیزاری

''(اس قماش کے) نہ ہی مدعیوں کی حوصلہ افزائی کا رڈمل میہ ہوتا ہے کہ لوگ مذہب سے بیزار ہونے لگتے اور بالآخر مذہب کے اہم عضر کواپٹی زندگی سے خارج کر دیتے ہیں۔'' (ایساً)

عليحده جماعت

" حکومت کے لئے بہترین طریق کاریہ ہوگا کہ وہ قادیا نیوں کوایک الگ جماعت تسلیم کرے۔ یہ قادیا نیوں کی پالیسی کے بھی عین مطابق ہوگا۔ مسلمان ان سے ویک ہی رواداری برتیں گے۔جیسا کہ باقی ندا ہب کے معاملہ میں اختیار کرتے ہیں۔"
(اینا)

نام نهاد تعليم يافته

"تام نہا تعلیم یا فتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تعرفی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مغربیت کے ہونی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مغربیت کے ہوائے انہیں حفظ نفس کے جذب سے عاری کر دیا ہے۔ لیکن عام مسلمان جوان کے نزدیک ملا زدہ ہے۔ اس تحریک کے مقابلہ میں حفظ نفس کا ثبوت دے رہا ہے۔ " (ایسنا)

قادياني

وری در ارد کا دیانی اسلام کے ضوابط کو برقر ارد کھتی ہے۔ لیکن اس قوت ارادی کوفنا کردیتی ہے۔ جس کواسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے۔'' (بجواب نبرو)

ندجبى سرحدول كى حفاظت

''رواداری کی تلقین کرنے والے اس مخص پر عدم رواداری کا الزام لگانے میں غلطی کرتے ہیں۔ جواپنے ند جب کی سرحدول کی حفاظت کرتا ہے۔'' (ایساً)

افتراق

ر کے اسلام ایک کی تحریک کے ساتھ دیمدردی نہیں رکھتا جواس کی موجودہ وحدت کے لئے خطرہ اور منتقبل میں انسانی سوسائٹ کے لئے خطرہ اور منتقبل میں انسانی سوسائٹ کے لئے مزیدافتر اق کاباعث ہو۔'' (اینا)

خطره

'' مسلمان ان تحریکول کے معاملہ میں زیادہ حساس ہیں جوان کی وصدت کے لئے خطرناک ہوں۔ چنانچے ہرائی فیہ ہی جماعت جوتاریخی طور پراسلام سے وابستہ ہو لیکن اپنی بنانئ نبوت پرر کھے اوراس کے الہامات پراعتقاد ندر کھنے والے تمام مسلمانوں کو برغم خود کا فرقر ارد ہے۔ مسلمان اسے اسلام کی وحدت میں لئے ایک خطرہ تصور کرتے ہیں۔ اسلامی وحدت میں نبوت ہی ہے۔''

#### رواداري

۱ '' کمزورآ دمی کی روادا ی اخلاقی قدروں سے معرا ہوتی ہے۔'' (پنڈے نہرو کے جواب میں )

اسلامی ریاست کا فرض

''جب کوئی محض ایسے محدانہ نظریوں کورواج ویتاہے جس سے نظام اجماعی خطرہ میں پڑ جاتا ہے توایک آزاداسلامی ریاست پراس کا انسدادلازم ہوجاتا ہے۔'' (پنڈے نبرو کے جواب میں )

لفظ كفر كااستعال

" انفظ کفر کے غیر محاط استعال کو آج کل کے مسلمان جو مسلمانوں کے دینیاتی مناقشات کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں۔ لمت اسلامیہ کے اجماعی وسیاسی انتشار کی علامت تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک غلط تصور ہے۔ اسلامی دنیا کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فروعی مسائل کے اختلاف میں ایک دوسرے پرالحاد کا الزام لگا نا انتشار کا باعث ہونے کی بجائے دینیاتی مسائل کے اختلاف میں ایک دوسرے پرالحاد کا الزام لگا نا انتشار کا باعث ہونے کی بجائے دینیاتی تشکر کو متحد کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ " (پندے نہرو کے جواب میں)

محى الدين ابن عربي

''اگریشخ محی الدین ابن عربی کوایئے کشف میں نظر آجاتا کرصوفیانہ نفسیات کی آٹر میں کوئی ہندوستانی ختم نبوت سے انکار کردے گاتو یقیناً وہ علمائے ہندسے پہلے مسلمانان عالم کوالیے غدار اسلام سے متغبہ کردیتے''

کھ پتلیاں

''ان لوگوں کی قوت ارادی پر ذراغور کرو، جنہیں الہام کی بنیاد پر تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے سیاسی ماحول کواٹل سمجھو۔ پس میرے خیال میں وہ تمام ایکٹر جنہوں نے احمدیت کے ڈرامہ میں حصہ لیا ہے۔ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کئے بتلی ہے ہوئے تھے۔ ایران میں بھی ہی اس قسم کا ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ لیکن اس سے نہ تو وہ سیاسی اور نہ ہبی الجھا ڈپیدا ہوئے جو احمدیت نے اسلام کے لئے ہندوستان میں پیدا کئے ہیں اور نہ ان کا امکان تھا۔'' (بجواب نہرو)

بروز كامسئله

''جہاں تک مجھ معلوم ہے۔ بروز کا مسلہ عجمی مسلمانوں کی ایجاد ہے اوراصل اس کی

آرین ہے۔میری رائے میں اس مسئلہ کی تاریخی تحقیق قادیانیت کا خاتمہ کرنے کے لئے کافی ہے۔'' (پروفیسرالیاس برنی کے نام)

قاديانى

''علامه موی جارالله نے اس مصرع کی وضاحت چاہی۔ این زنج بیگانه کرد آل از جہاد

بين. فرمايا:''بهاءالله ايراني ادرغلام احمد قادياني-''

مرزاغلام احمد قادیانی کے مخترع ندہب،اس کے اسباب علل اور نتائج بدی تفصیل بیان کی۔اسی سال قادیا نیت کے متعلق پہلا بیان دیا۔ پیرکا دن تھااور مگی کی چھتاریخ۔'' (عیدارشید طارق لمغوظات)

ختم نبوت

" " " " " " " " كم تى بير بين كه كوئى شخص بعداسلام اكريددوكى كرے كه جمع ميں بردو اجزاء نبوت كے معنى بير بينى بيك كم محتص البجام وغيره ہوتا ہے اور ميرى جماعت ميں واقل نه ہونے والا كافر ہے تو وہ محتص كاذب ہے اور واجب القتل مسلم كذاب كواى بناء برقل كيا كيا تھا۔ علامه اقبال كا خط بنام نذرينيازى۔ "

(مطبوعه طلوع اسلام اكتوبره ١٩٣٥ء، ماخوذ از انوارا قبال ،مرتبه بشيراحد دُار بم ٢٦،٣٥، ١٩٨ ،امل عَس)

قاديانى

یں در خصر سمیں اور غلام مصطفیٰ شبہم حاضر ہوئے۔علامہ نے آل زاریان بود وایں ہندی نزور.....کی شرح کرتے ہوئے غلام احمد قادیانی کا ذکر کیا اور فرمایا: اس کی شخصیت نفسیاتی مطالعہ کے لئے بہت موزوں ہے۔عرض کیا آپ سے بڑھ کرکون تجزیفسی کرسکتا ہے۔

فرمایا: خرابی صحت مانع ہے۔ کوئی نوجوان آ مادہ ہوتو میں راہنمائی کرسکتا ہوں۔ پھران نقصانات کو گنوایا جوقادیا نیت کو سیحت کیم کرنے کی صورت میں برداشت کرنے پڑے۔

فر مایا: قادیا نیت اسلام کی تیره سوسال کی علمی اوروینی ترقی کے منافی ہے۔ ' ( ملفوظات )

حتم نبوت

''فرمایا:''الیوم اکملت لکم دینکم''کے بعد اجرائے نبوت کی کوئی مخواتش نہیںرہ جاتی۔قادیانی اسلاف کی تحریروں کومحرف کردیتے ہیں۔''

### قاديانيت

"قادیانی نظریه ایک جدید نبوت کے اختر اع سے قادیانی افکار کو ایک ایک راہ پرڈال دیتا ہے کہ اس سے نبوت محمد یہ کے کامل واکمل ہونے کے انکار کی راہ کھلتی ہے۔ "(مولانامدنی کے جواب میں) وطلایت وقادیا نبیت

''بظاہر نظریہ وطنیت سیاسی نظریہ ہے اور انکار خاتمیت الہیات کا مسکلہ ہے۔لیکن ان دونوں میں ایک عمر امعنوی تعلق ہے۔جس کی توضیح اس وقت ہوگی جب کوئی دقیق انتظر مسلمان مؤرخ، ہندی مسلمانوں بالخصوص ان کے بعض، بہنا ہر مستعد فرقوں کے دینی افکار کی تاریخ مرتب کرےگا۔''
(مولاناحسین احمد نی کے جواب میں، ۱۹۳۸جہاء)

### قاديانيت

" قادیانیوں کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جو انہوں نے نہ ہی اور معاشرتی معاملات میں ایک نی بوت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔خود حکومت کا فرض ہے کہ قادیا نیوں اور معاملات میں ایک نئی نوب کا اعلان کے اعلان کے بوئے آئین قدم اٹھائے۔ (یعنی مسلمانوں سے انہیں الگ کرد ہے) اوراس کا انتظار نہ کرے کے مسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں۔''
(اسٹیسمین کے نام نظ مطبوعہ ارجون 1970ء)

اسلام کے غدار

لا بمور

الارجون1900ء

میرے محترم پنڈت جوابر معل آپ کے خط کا جو مجھے کل ملا۔ بہت بہت شکر میا جب میں نے آپ کے مقالات کا جواب لکھا تب مجھے اس بات کا یقین تھا کہ احمد یوں کی سیاسی روش کا آپ کوکوئی اندازہ نہیں ہے۔ دراصل جس خیال نے خاص طور پر مجھے آپ کے مقالات کا جواب لکھنے پر آ مادہ کیاوہ یہ تھا کہ میں دکھاؤں، علی الخصوص آپ کو کہ مسلمانوں کی بیدوفاداری کیوکر پیدا ہوئی اور بالآخر کیوکر اس نے

اپ نے احمد بت بیل ایک البامی بنیاد پائی۔ جب میرا مقالہ شائع ہوچکا تب بردی حمرت
واستجاب کے ساتھ جھے یہ معلوم ہوا کہ تعلیم یا فتہ مسلمانوں کو بھی ان تاریخی اسباب کا کوئی تصور نہیں
ہے۔ جنہوں نے احمد بت کی تعلیمات کو ایک خاص قالب میں ڈھالا۔ مزید برآس پنجاب اور
دوسری جنہوں میں آپ کے مقالات پڑھ کرآپ کے مسلمان عقیدت مند خاصے پریشان
ہوئے۔ ان کو بی خیال گزرا کہ احمدی تحریک سے آپ کو ہمدردی ہے اور بیاس سبب سے ہوا کہ آپ
کے مقالات نے احمد بوں میں مسرت وانبساطی ایک لہر سے دوڑادی۔ آپ کی نسبت اس فلط ہی ایک لہر سے دوڑادی۔ آپ کی نسبت اس فلط ہی ایک ہوا۔ جھے کوؤو 'دینیات' سے پچھے نیادہ دلچی نہیں ہے۔ مگرا حمد بول سے خودا نمی کے دائر و فکر میں
ہوا۔ جھے کوؤو 'دینیات' سے پچھے نیادہ دلچی نہیں ہے۔ مگرا حمد بول سے خودا نمی کے دائر و فکر میں
نیٹنے کی غرض سے جھے بھی' دینیات' سے کسی قدر بی بہلا تا پڑا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں
نیٹنے کی غرض سے جھے بھی' دینیات' سے کسی قدر بی بہلا تا پڑا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں
میں اس باب میں کوئی شک وشبہ اپ دل میں نہیں رکھتا کہ بیا حمدی اسلام اور ہندوستان دونوں
میں اس باب میں کوئی شک وشبہ اپ دل میں نہیں رکھتا کہ بیا حمدی اسلام اور ہندوستان دونوں
کے غدار ہیں۔

لا ہور ش آپ سے ملنے کا جوموقعہ میں نے کھویا، اس کا سخت افسوں ہے۔ میں ان دنوں بہت بیار تھا اور اپنے کرے سے باہر نہیں جاسکا تھا۔ مسلسل اور پہم علالت کے سبب میں عملاً عزات گزیں ہوں اور تنہائی کی زندگی بسر کرر ہا ہوں۔ آپ جھے ضرور مطلع فرما کیں کہ آپ چرکب بخاب تشریف لارہے ہیں۔ شہری آزاد یوں کی انجمن کے بارے میں آپ کی جو تجویز ہے۔ اس لئے ہے متعلق میرا خط آپ کو ملایا نہیں؟ چونکہ آپ اپ خط میں اس خط کی رسیز نہیں کھتے۔ اس لئے جھے ندیشہ ہور ہاہے کہ بی خط آپ کو ملائی نہیں۔

آپکامخلص! محمرا قبال

(مندرجہ بالا خط مکتبہ جامعہ کمیٹرٹنی دہلی کی کتاب'' مجھے پرانے خط' حصداقل، مرتبہ جواہر لعل نہرو، مترجہ عبدالمجیدالحریری ایم۔اے،ایل ایل بی س۲۹۳ نے قل کیا گیا)



# مہالمہ یا کٹ یک

قادیانیت کی تر دید کے لئے صبی حربہ

( مولا ناعبدالكريم صاحب مولوي فاضلآ ف مبابله )

### خصوصيدين

اس پاکٹ بک کےمطالعہ ہے آ یہ بخونی واضح ہوجائے گا کہ ہمارا مقصد اس کی اشاعت سے صرف میہ ہے کہ ہرمسلمان تھوڑے وقت میں نہ صرف قادیا نیت کی حقیقت ہے واقف بلکہ دندان شکن جواب دینے کے قابل ہو کرایک کامیاب مبلغ بن جائے اس مقصد کے لئے کم از کم حجم میں زیادہ سے زیادہ معلومات بہم پہنچا کر بفضلہ تعالیٰ دریا کوکوزہ میں بند کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ یا کث بک آپ کو بے شار کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کردے گی مباہلہ بک ڈیوک خصوصیت سے کہ بیکوئی تجارتی صیغتہیں بلکہ اس کی کتابوں کی تمام آمدنی دینی مقاصد یر بی صرف کی جاتی ہے۔اس لئے ہماری کتب کی اشاعت اسلام کی حقیق خدمت ہے۔

(منیجرمالله یک ڈیوامرت سر)

### بسم الله الرحمن الرحيم!

### ديباجه

بفضله تعالیٰ''مبلهه''عرصه یا نج سال سے قادیا نیت کی تر دیداور حفاظت دین کا فرض بخوبی سرانجام دے رہاہے اس عرصہ میں ہمدردان ملت کی طرف سے ہمیشہ بیمطالبہ کیا گیا کہ ہم ا یک ایس عام فہم اور مختصر یا کٹ بک تیار کریں جس کے مطالعہ کے بعد ایک معمولی اردوویر صالکھا مخض بھی ایک قادیانی کولا جواب کر سکے اوراس پاکٹ بک کی موجودگی اسے مختلف بے شار کتابوں کی ورق گردانی ہے بے نیاز کرد ہے۔ ہمدردان قوم کی اس ضروری فرمائش کے پورا کرنے کا ہمیں میشہ خیال رہا۔ مرکل امر مرھون باوقاته ہرکام کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ آج ہے پہلے ہم اس خدمت سے عہدہ برآ نہ ہو سکے جس کی وجہ وہ واقعات ہیں۔ جوہمیں قادیانی خلیفہ کے ہاتھوں پکیش آئے جتنا عرصہ قادیان میں رہے ہرروز ایک نئی مہیبت کا سامنا ہوتا تھا بالآخر خلیفہ تَا إِن إِنْهِ مِينَ مَا دِيان سے زكال ديا مرف قاديان سے جميں نكالنے پراكتفاء نه كي كل بلكه اس

نے ہمیں نیست و نابود کرنے کے لئے اپنی تمام توت صرف کردی چنا نچہ بٹالہ کا حادثہ قل قادیان میں ہمارے مکانات کا نذر آتش کیا جانا اور مقدمہ مبابلہ وغیرہ جملہ واقعات سے تمام اسلامی دنیا واقف ہے۔ ہمرکیف ہما پنی مجبوریوں کی وجہ سے احباب کرام کے مطالبہ کو پورانہ کرسکے۔ خداوند ذو الجلال والا کرام کالا کھلا کھ شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے دشمن کے

بدارادوں ہے ہم کو محفوظ رکھااور آج ہم اس کے فعنل واحسان سے برادران اسلام کی خدمت میں پیتھند پیش کرنے کی تو فتق یار ہے ہیں۔

پاکٹ بک کے ہدیہ ناظرین کرنے سے پہلے اپنے چندایک خیالات کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں تا کہ ناظرین اس مختصر کتاب سے کما حقہ فا کدہ اٹھا سکیس میرے خیالات قیاس پر پھی نہیں بلکہ تجربہ کی بناء پر ہیں۔ کیونکہ رقم الحروف خود عرصہ ۱۱ کا برس قادیا نیت کا شکاررہ چکا ہے معمولی قادیا نی نہیں بلکہ آ نربری (بلا نخواہ) مبلغ ہوتے ہوئے میں قادیا نیت کی تبلیغ کرنا اپنا فرض ہجستا تھا گرخدا وند کریم کے فضل واحسان نے قادیا نیت کی حقیقت کو مجھ پر آشکارا کردیا اور اس گروہ کے اندرونی حالات نے مجھے اس نتیجہ پر پہنچایا کہ یہ کوئی ند ہبی جماعت نہیں بلکہ تجارتی کمپنی ہے۔ اس لیا ظ سے مجھے یہ تی پہنچا ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور ناظرین سے درخواست کروں کے دو میر سے تجربہ جائے گئیں۔

ا تادیانی مینی نے وفات سے علیہ السلام اور امکان نبوت کے مسئلہ کو صرف اور صرف اس لئے اپنے معتقدات میں شامل کر رکھا ہے تا کہ و نیا انہیں ایک فدہبی گروہ خیال کر سے ۔ قادیانی کی کی کوخوب معلوم ہے کہ اس اختلاف کے موجدوہ خوذ نہیں بلکہ بہاء اللہ ایرانی یا جمار نے ذاند کے چندئی روشنی کے پروروہ لوگ میں۔ یہی وہ اشخاص میں جن کے خیالات کی روشنی میں قادیانی کمپنی نے اس میں قادیانی کمپنی نے اس میں قادیانی کمپنی نے اس کے حد سے زیادہ زور دیا تا کہ دنیا یہی سمجھے کہ ان خیالات کی موجد یہی کمپنی ہے اور اہل اسلام اور قادیانیوں کا اختلاف ایک فدہی اختلاف ہے۔ نتیجہ یہ دوگا کہ پبلک بیاندازہ ہی نہ کر سکے گی کہ یہ گروہ کوئی تیارتی گروہ ہے۔

قادیانی کمپنی کواپنا کاروبارشروع کرنے کی جرأت اس بات سے ہوئی کہ انہوں نے ہندوستان کی حالت کا مطالعہ کیا۔انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے باشندوں کی بیز ہنیت ہے کہ وہ ایک اشتہاری عامل کے گرویدہ ہوجاتے ہیں اور متعدد جھوٹے پیران کے مال ومتاع پر ڈاک ڈالنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو کیا بیکوئی مشکل کام ہے کہ ایک دو با توں کو بناءاختلاف قرار قرار دے کر غد ہب کے بردہ میں کاروبار شروع کردیا جائے۔

قادیانی کمپنی نے اپنی جگہ یہ ہمجھ لیا کہ جھگڑے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے ان مسائل پر کھمن گھڑت دلیلیں ہم دیں گے۔ مقابل اہل اسلام کے علاء ان کا رد کریں گے عوام الناس میں سے بعض ہماری بات کوشلیم کرلیں گے بعض علاء اہل اسلام کی اس طریق سے آ ہستہ ہماری پیری مریدی بھی چل نظے گی۔

تادیانی کمپنی نے ایک بیچ جے بھی اپنے لئے مفید خیال کی کہ ان ہر دومسائل پر جب بھی گفتگو ہوگی تو اس میں صرفی نحوی لغوی منطقیا نہ فلسفیانہ غرضیکہ ہرتتم کی تعلمی بحث ہوگ عوام الناس جواس بحث کوسنیں گے وہ ان علوم سے بے بہرہ ہوں گے وہ کیا اندازہ کریں گے کہ درست بات کون کہہ رہا ہے بس جھگڑ اموگا جو تیز وطرار چالاک و ہوشیار ہوگا پبلک اس سے متاثر ہو گی پبلک کیا سمجھ کہ ازروئے علوم اسلامیہ کون صحیح بات کہدرہا ہے۔ اس جھڑ ہے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حاضرین میں سے کوئی ایک آ دھ ہماری طرف ہو جائے گا اور باتی بمارے خالف رہیں گے بہر کیف سودام ہنگانہ ہوگا گراس زمانہ میں دہریت بھیل سکتی ہے اورلوگ خدا کے بھی منکر ہو سکتے ہیں تو کیا تادیا نہ بین ہوسکتا۔

ساسس ندگورہ بالا امرکی وضاحت اس مثال ہے ہوسکتی ہے کہ وفات مسے علیہ السلام یا امکان نبوت پر ایک قادیانی اور مسلمان عالم میں مناظرہ ہو۔ مناظرہ میں قران کریم اور اصادیث کی رو نئے بحث ہوگی۔ صرفی نموی با تیں بھی ہوں گی۔ دونوں طرف کے مناظر اپنے اپنے دلائل پیش کریں گے۔ سامعین کون ہوں گے دہ لوگ جوعر بی علوم ہے ہی دست ہیں۔ اب معزز ناظرین خیال فرما نمیں کہ مناظرہ اس لئے کیاجا تا ہے لوگ فیصلہ کرسکیں کہت وصدافت کس طرف ہے۔ لیکن غور فرما ہے کہ دونوں مناظرہ اس کا مباحثہ وہ لوگ من رہے ہیں۔ جوخود ان علوم کے ناموں ہے بھی نا آشنا ہیں۔ جن کی رو سے بحث کی جارہی ہے۔ چاہئے تو یہ کہ مناظرہ سنے والے وہ لوگ بول۔ جو یہ فیصلہ دے سکیں کہ والے وہ لوگ بول۔ جو یہ فیصلہ دے سکیں کہ والے وہ لوگ بول۔ جو یہ فیصلہ دے سکیں کہ وہ ناواقف ہے۔

کیا اس امر سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ مروجہ سکولوں کی دسویں جماعت کا امتحان وہی www.besturdub**d**oks.wordpress.com لے سکتا ہے ۔ جوخود انٹرنس پاس ہو۔ ای طرح ایف۔ اے کا امتحان وہ لے سکتا ہے جوخود بی اے مو، بی اے کا امتحان وہ لے سکتا ہے جوخود ایم اے ہو، جب دنیاوی معاملات میں دنیا کا طرزعمل بیہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم دنی معاملات میں خود منصن بن میٹھیں اور بی خیال کرلیں کہ دنی مباحث کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔

، سے میرا بیہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ کے لوگ اس بات کا خیال نہیں، کرتے اور مناظرہ کروا کرخودمنصف بن جاتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے مقامات ہیں بہال قادیا نیول نے اپنا داؤ چلا ناچا ہا۔ مگر د ہاں کےلوگوں نے بیکہا کہ ہم مناظر ہ کا فیصلنہیں کر سکتے بیہ شکل ہے کہ ہم پہلے ان علوم کو حاصل کریں جن کی رو ہے مناظرہ ہوگا اور پھرتمہارا مناظرہ سنیں ۔ بیدوہ زیانہ نہیں کہ ہر شخف علوم دینیہ سے واقفیت حاصل کرنا ضروری خیال کرتا ہے اس لئے بہتر صورت یہ ہے کہ ایک ٹالٹ مقرر کرو۔ جوغیر جانبدار ہواوراس قابل ہو کہتم دونوں کے بیانات کا موازنہ کر کے فیصلہ صادر کر سکے۔ چنانچہ اس جواب بر قادیانی بھاگ اٹھے ۔ کیونکہ ان کامقصود طلب حق تو ہوتانہیں ۔ اگریہ ہوتو وہ فورا ثالث مان لیا کریں۔ مگران کوایئے دلائل کی حقیقت معلوم ہے اس لئے ثالث جمعی نہ مانیں گے بلکہ وہ تو جھگڑ اچاہتے ہیں۔ تا کہ جھگڑ ہے میں اپنے فائدہ کی کوئی راہ اختیار کرشکیں۔ ۵ ..... اگر کسی جگد ثالث مقرر کرنے کے لئے قادیانیوں سے کہا جائے ۔ تو ان کے مناظر تقدیں آمیز نبجہ میں کہا کہ کرتے ہیں کہ اگر ان مسائل میں کسی عالم کو ثالث بنانے کی ضرورت ہے۔تومعاذ اللہ بیاسلام پرایک خطرناک حملہ ہے۔گویا قرآن وحدیث کےعلوم اس قدر مشکل ہیں کہتم لوگ ان کو بمجھ بھی نہیں سکتے اور دومنا ظروں کی گفتگوین کر فیصلنہیں کر سکتے ۔ خداوند كريم نے قرآن كريم كونبايت آسان بنايا ہے تاكه بر مخص باساني سجھ سكے پس كسي نالث كى ضرورت نبیں۔اگرتم ثالث کا مطالبہ کرو گے تو بالفاظ دیگر قر آن یاک پر ایک حملہ کرو گے۔ گویا پیہ ایی کتاب ہے کہاہے سمجھائ نہیں جاسکتا۔

اس سوال کا جواب اس مناظر کویید یناچاہئے:۔

ا جناب من ااگر آپ کا قول درست تسلیم کیا جائے تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ دس سال کے لیے عرصہ میں مولوی فاضل بنتے ۔ مناظرہ کرنے کی مثق کے لئے دو تین سال صرف کرتے آخر آپ استے سال قادیان میں ٹریڈنگ حاصل کرنے کے بعد مناظرہ کے لئے تشریف لائے ہیں۔ تو کیا یہ قرآن پاک یا اسلام پرخطرناک حملہ نہیں کہ آپ نے اپنے عمل سے سے

ثابت کیا کہ ان علوم کو بیجھنے یا ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ آپ و تیاری میں گزار نا پڑا۔ لطف تب تھا جب آل جناب بھی ہماری طرح ان باتوں سے بے بہرہ ہوتے اور پھر گفتگو کرتے ۔ آپ عمل نے ہی ثابت کردیا کہ ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے قابلیت کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان علوم کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان علوم کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت کیوں نہیں۔

اسس آپ کے نقدی آمیز وعظ کے چکہ میں ہم نہیں آسکتے۔ اگر کسی مریض کے علاج کے ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے اور با قاعدہ تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے۔ اگر مصنف بننے کے لئے علم ادب کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کواپنی روزی پیدا کرنے کے لئے کسی صنعت و حرفت کا سیھنا ضروری ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ علوم دینیہ میں دخل دینے کے لئے کسی علم کی احتیاج کا اظہار کیا جائے۔ اگر ہم ان علوم سے ناواقف ہیں تو فیصلہ کا آسان طریقہ یہ ہے ایک ثالث کا تقرر ہو جوخود عالم ہواور بہترین فیصلہ دے سکے۔

سسس اگرتم بغیر ٹالث گفتگو کرنا چاہتے ہوتو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں۔
بشرطیکہ تم ایسے موضوع پر بحث کروجس میں کسی علم کی ضرورت لاحق نہ ہواور صرف اردو کا جاننا کا فی
ہو۔ مثلا مسلد صدافت مرزا کا موضوع ہے۔ مرزا قادیانی کی اکثر کتب اردو میں ہیں ہم میں سے
ہمخص اس زبان کو مجھتا ہے۔ اس موضوع پر مناظرہ کرواور فیصلہ بالکل آسان ہوگا۔ آخرتم خود بھی
تو یہی کہتے ہوکہ وفات مسیح علیہ السلام اورام کان نبوت کے مسائل مرزا قادیانی نے پیش کر کے اہل
اسلام کو ایک خطرناک جہالت سے نکالنا چاہا ہے پس مرزا کی صدافت پر بحث کرلو۔ اگر وہ سچا
نابت ہوگیا تو اس میں یہ بات بھی آگئی کہ وہ ان مسائل میں بھی سچاہے یا نہیں آپ کے پغیر یعنی
مرزا قادیانی کا پیفتوی موجود ہے۔

ا ..... '' ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ٹابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا'' (چشہ معرفت ۲۳۳ ہزائن ج ۲۳۳ س ۲۳۳)

اس فتو ہے کی رو سے ہماری بات تم کوشلیم کرنی پڑے گی کہ صداقت مرزا پر بحث کافی ہے۔

ہ ..... وفات سے علیہ السلام یا امکان نبوت کے مسائل پر تم کو بحث کرنے کی ضرورت صرف اس وجہ ہے کہ تم مرزا کی صداقت کو واضح کرو۔ وفات سے علیہ السلام ثابت کرتے ہواس کئے کہ مرزامثیل مسے علیہ السلام بن سکے۔امکان نبوت ثابت کرتے ہوااس کئے کہ مرزامثیل مسے علیہ السلام بن سکے۔امکان نبوت ثابت کرتے ہوااس کئے

کد مرزابی یا پیغیر بن سکے۔ آخر میساری تکلیف صدافت مرزاکومنوانے کے لئے تو ہے۔ پس جو چیزتم نے ان مسائل کے بعد پیش کرنی ہے کیوں پہلے ہی اس امر پر بحث نہیں کرتے۔ جو تہارا اصل مقصود ہے۔ ناک کو ہاتھ لگانا ہے تو سید ھے لگاؤ۔ چکرڈال کر ہاتھ لگانے سے کیافا کدہ؟ اگرتم صدافت مرزا ٹابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری ہر بات کچی۔ ورنہ سب جھوٹ۔

۵.....۵ اگرتم یکہوکہ صدافت مرزا کے سلسلہ میں بھی بعض معیار پیش ہوں گے جن میں پھرعلوم کی واقفیت ضروری ہوگی۔ تو ہم بیا قرار کرتے ہیں کہ مناظرہ میں صرف اردواقوال پیش ہوں گے۔ اگر کوئی مرزا کی عربی عبارت ہوگی تو خود مرزا کا اردوتر جمہ پیش کریں گے ہمیں عربی الفاظ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ہما رامقصود تو صرف بیہ ہے کہ ایسے طریق سے بحث ہو کہ حاضرین اس سے فاکدہ اٹھا سکیں۔ اردوعبارت میں کیا جھگڑا۔ ہم شخص اردوعبارت کود کھے کر فیصلہ صادر کرسکے گا اور ہمیں کسی فالث کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ کسی علم سے واقفیت کی احتیاج۔

پس میدوه طریق ہے جس سے ہر خص قادیانیوں سے گفتگو کر سکے گا۔ گر آپ دیکھیں کے کہ قادیانی اس بات سے کیونکر بھا گتے ہیں۔

ے....۔ اس پاکٹ بک میں مضمون نولی کو دخل نہیں دیا گیا۔صرف حوالہ جات ہیں جس مدعا کے لئے کوئی حوالہ درج کیا گیاہے۔اس کا انتصاراً ذکر کردیا گیاہے۔

۸..... حوالہ جات پوری احتیاط ہے درج کئے گئے ہیں۔ تاکہ کی قتم کی وقت نہ ہوکیونکہ میں اس مشکل سے داقف ہول کہ پبلک ایک مصنف کے حوالہ پراعتاد کرتی ہے اور بعض اوقات وہ حوالہ اس جگہ نہیں ملتا جہاں بتایا جاتا ہے اس لئے سیامر باعث دفت ہوتا ہے ۔ اس لئے میں نے اس بارہ میں پوری احتیاط کی ہے اور ہرحوالہ خود دیکھ لیا ہے۔ گرتا ہم احتیاط اس مرض کرتا ہوں کہ میری یا کا تب کی خلطی سے اگر کسی وقت کسی دوست کوکوئی حوالہ نہ طیقو وہ ماہیں نہ ہوں۔

لے اگر کسی جگہ ضرورۃ مرزا کی کوئی عربی عبارت نقل کی گئی ہےتو اس صورت میں یا تواسی کاتر جمہ پیش کیا گیا ہے یاتر جمہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ۔ بلکہ پہلے دیکھیں کہ اس کتاب کا پہلا اڈیشن ہے یا دوسرابعض اوقات صرف ایڈیشنوں کی وجہ سے حوالہ نہیں ماتا۔ ایس صورت میں دونوں ایڈیشنوں کے صفحات دیکھنے چائیں۔ دوسری صورت میہ ہے کہ مثلاً ص۱۳ دیا گیا ہے۔ پرلیس یا کتابت کی وجہ ہے بجائے سے ۲۲ بن جائے اور ۲۱۲ پڑھا جائے آور ۲۱۲ پڑھا جائے تو ایس صورت میں سالہ جائے ہے۔ پرلیس یا کتابت کی وجہ سے بجائے سال میں صورت میں سالہ میں ایک ضروری گزارش میہ ہے کہ اگر کسی دوست کوکوئی ایس غلطی نظر آئے تو مجھے ضرور مطلع سلسلہ میں ایک شعرے ایڈیشن میں وغلطی ندر ہے۔

اسس میری دعا ہے کہ مسلمان میری اس حقیر خدمت سے فائدہ اٹھا کیں اور خاکسار کے تق میں دعافر ما کی کہ میرامولا بچھاال اسلام کی اس خدمت کی تو فیق عطافر مائے کہ میں مسلمانوں کو قادیائی کمینی ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتار ہوں کہ یہی چیز میرے گناہ کی تلائی ہو جائے۔ ناظرین سے میری بیاستدعا ہے کہ وہ اس پاکٹ بک سے کما حقد فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ میری معروضات کو اگر چیش نظر رکھا گیا تو انشاء اللہ العزیز ہر مسلمان قادیا نیوں پرغالب رہے گا۔

جہاں مجھے بیامید ہے کہ یہ پاکٹ بک میرے بھائیوں کے لئے نہایت مفید ہوگی وہاں یہ بھی خیال ہے کہ قادیانی ہوشیار و جالاک پارٹی ہے موقعہ کے مناسب حال چل چلنا ان کا دستور العمل ہے جونبی ان کومعلوم ہوگا کہ ہمارا مدمقابل مسلمان ہمیں دندان شکن جواب دےگا و ہاں فوراً بحث ہے گریز کریں گے اور یہ تقریر شروع کر دیں گے کہ اسلام مصائب میں گھرا ہوا ہے۔مناظروں کو چھوڑ دوآ پس میں متحد ہوکر اسلام کی ترتی کی کوشش سکرو ہمارے خلیفہ نے اسلام کے درد ہے متاثر ہوکر ہے کم دے رکھا ہے۔

۲..... '' میں ان کونسیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اب تک ہماری جماعت ہے ایک غلطی ہوئی ہے۔ میں نے بار ہااس سے روکا بھی ہے مگر اس جماعت نے جوا خلاص میں بے نظیر

ہے۔ تا حال اس پڑمل نہیں کیا اور وہ یہ کہ مباحث کوترک کر و۔ میرے نز دیک وہ فکست ہزار درجہ بہتر ہے جولوگوں کو تئ سے دور کرے۔ بہتر ہے جولوگوں کو تئ سے دور کرے۔ پس ایک دفعہ پھر جب کہ ہمارے ملف تبلیغ کے لئے جارہے ہیں۔ انہیں اور دوسروں کو بھی تھیجت کرتا ہوں کہ مباحثات کو چھوڑ دیں اور ایسا طرز اختیار کریں۔ جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدا تعالی سے خثیت ظاہر ہو۔''
اور خدا تعالی سے خثیت ظاہر ہو۔''

اس حکم کی روسے ہم مناظرہ یا بحث نہیں چاہتے ہیں قادیا نیوں کے ہر ہتھکنڈ اکو بجھے اور اسے کہتے کہ اگر اسلام کافی الواقد درد ہے تو دیہات میں تہارے آدمی روزانہ بحث ومناظرہ کیوں کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں لاعلی ہے اور دہاں نے لوگ تہہیں اپنا شکار نظر آتے ہیں تہاری سے چال صرف 'صدافت مرزا'' کی بحث سے فرارا فتیار کرنے کے لئے ہے۔ رہا تہارے فلیفہ کا حکم سوتہاری دورنگیاں ہم خوب جانے ہیں فلیفہ قادیان کا فدکورہ بالا حکم تم نے چیش کیا مگرای اخبار کے صدی ہاں کا اصل مقصود کیا ہے؟

سسس '' مرساتھ ہی بدخیال رکھنا جا ہے کہ وہ مبلغ کی حیثیت سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ مد ہر کی حیثیت سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ مد ہر کی حیثیت سے جارہے ہیں ان کا کام بدد یکھنا ہے کہ اس ملک میں کس طرح تبلغ کرنی جا ہے۔''

آگراسلام کا درد ہے تو آؤسید می طرح مسلمانوں کو دائر ہ اسلام سے خارج قرارد ہے ہے کہ یہ تو ہا مداکھ دو۔ بہرکیف میں برادران اسلام سے بیہوں گا کہ دہ بھی کی امر پر بحث کرنے سے پہلے دہمن کی چال سمجھا کریں اگر قادیانی خود مناظرہ کا میدان گرم کرنے کی کوشش کر نے تو آپ بہی حوالہ پیش کر کے دیارفت کیا کریں کہ تبرا مہ مقابل دندان شمن جواب دے گا مناظرہ سے فرار افقیار کرے اور اسلام کے درد کا اظہار کرنا شروع کرے۔ تو آپ ال کے ساتھیوں کا حال بیان کریں جو کمونا قادیانی اخبار میں درج ہوتا ہے کہ فلاں جگہ مناظرہ ہوا فلال میں اور دریا فت کریں کہ وہال مناظرہ ہوا فلال جگہ مناظرہ ہوا ہوتے ہیں صاف بات کیون ہیں کہتے مرزا کی کتابوں کے حوالہ جات سے گھراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال لی جائے تو مناظرہ کی ڈیگ مارتے ہو۔ ای مقمد کے لئے اس پاکٹ بک میں ان کی دور کیوں کا علیحدہ مناظرہ کی ڈیگ مارتے ہو۔ ای مقمد کے لئے اس پاکٹ بک میں ان کی دور کیوں کا علیحدہ باب کھا گیا ہے۔ ایسے موقع پر اس موضوع پر گفتگو ہوا کرے کہ معزرت ہم آپ کی چالوں سے واقف ہیں۔ وقت کی چال چلنا آپ کا شیوہ ہے۔

بھر رنگے کہ خواہی جامہ مے پوش

من انداز قدت رامِه شنساسم

م کوئی تفتگو کروتہارا آخری نقط مرزائی بلغ ہوگی۔ پس آؤای موضوع پر تفتگو کرکے قصہ خم کریں۔ بعض اوقات قادیانی مناظرہ سے انکارکیا کرتے ہیں۔ تعوثری دیرے بعد پھران کی رگ جوش مادا کرتی ہے اور مناظرہ کے لئے تفتگو شروع کردیتے ہیں۔ ایسے موقعہ پر جب سوال کیا جائے کہ اب کیوں بحث کرتے ہوتو کہ دیا کرتے ہیں کہ یہ بحث ہیں جاولہ خیالات ہے۔ غرضیکہ یوگ منٹ منٹ کے بعد اپنا رنگ بدلا کرتے ہیں۔ پس پوری ہوشیاری سے پہلے ان کی چال و کھا کریں اور پھر گفتگو شروع کیا کریں۔ مناظرہ سے روکنے کا جوجوالدا و پر درج کیا گیا ہے۔ اس میں بھی ایک داؤ موجود ہے مناظرہ سے روکا ہے قو ساتھ ہی ایسا طرز افقیار کرنے کے الفاظ کہ کرامل معالمہ مجھادیا ہے۔

بالآخر برمسلمان سے میری درخواست ہے کدراقم الحروف کے حق میں بارگاہ ایر دی میں دعافر مائے کدوہ ذات پاک میری اس ناچیز خدمت کومیر کے کناموں کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور مسلمانوں کے لئے اس تخفہ کومفید بنائے۔

ضروري نوث

'م' دی گئی ہے۔

سا ..... جو کتب مرز امحود خلیفه قادیان کی بین دہاں علامت خ دی گئی ہے۔

٣..... " "الحكم" قاد بإنعال كالخيار ب- جومرزاغلام احمد كے وقت شاكع ہوتا تھا۔

اس مین مرزا کے اعلانات وتقار برشائع ہوا کرتی تھیں۔

۵..... الفضل خلیفہ قادیان نے جاری کرر کھاہے جس میں اس کے خطبات تقاریر اور دیگر مضامین شائع ہوتے ہیں۔

۲ ..... جمنے تمامتر حوالہ جات مرزا قادیانی یا خلیفہ کی کتب واخبارات سے لئے جس تاکہ برحوالہ قادیانیوں پر جمت ہو۔ اگر شاذ و نا در کوئی حوالہ مرزا کے کس مرید کی کتاب یا اخبار کے ایڈ یئر یامضمون نگار کا ہوتو یا در کھنا جا ہے کہ کس مرید کا قول بھی خود مرزا قادیانی یا خلیفہ کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ مرید ، ان کو واجب الاطاعت امام مانتے ہیں جب مرید کے مضمون کی مرزایا

ظیفہ (جس کے وقت کامضمون ہو) تردیدنہ کرے تووہ مضمون مصدقت مجما جائے گا۔

ے ..... ہر حوالہ پر ترتیب وار نمبر دیا گیا ہے تا کداگر ای حوالہ کی دوسری جگہ ضرورت ہوتو سارا حوالفق ندکر ناپڑے بلکہ صرف نمبر دینا کافی ہو۔

ہُ جَسَسَ بَعْضَ کُتُ یا اخبارات ایس جومرزا قادیانی یا خلیفہ قادیانی کی استخبارات ایس جومرزا قادیانی یا خلیفہ قادیانی کی تصنیف کردہ تو نہیں ہیں مگران میں اقوال ان کے درج ہیں ایس کتب یا خبارات کے ناموں کے نیچے علامت واس صورت میں دی گئی جب کہ وہ قول مرزا کا ہواور علامت ن بصورت قول طلیفہ قادیان۔

فرہب کے بردہ میں تجارت

میرے ذاتی تجربداور تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی گروہ کوئی ندہبی جماعت نہیں بلكداكي تجارتي مميني بجس نے فد ب اور روحانيت كواپناسر مايتجارت بنار كھا ہے بعض لوگ ان کے کلام ودعظ اور تحریروں سے بیر چیز با آسانی معلوم کرسکتا ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو تقدس آمیز لہدیں پیش کرنے کے عادی ہیں اور اس امر کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہ خمد کو ایک باخدا گروہ فلهركرين ممرايك محقق بنظرغور حالات دواقعات برغوركر يركا تواس براس حقيقت كاانكشاف مو جائے گا کہ اس کمپنی نے ندہب کی اوڑھنی اوڑ ھکر تقدس وروحانیت کے پردہ میں ایک جال بچھا رکھا ہے۔ پبلک پرانیااٹر ڈالنے کے لئے قرآن کریم کا درس بھی ہے (جس کامقعود من مگھڑت تاویلات سے اینے پیفیر کی صدافت بیان کرنا ہوتی ہے) بعض اوقات بوقت ضرورت سرور کا نات آلی کے سرت بھی بیان کی جاتی ہے تقدس سے بھر پور وعظ بھی ہوتے ہیں غرضیکہ دینداری کی پوری نمائش ہوتی ہے لیکن اندرونی حالات وخیالات کی پڑتال کی جائے تو ایک اور بی سین نظرآ تا ہے۔ اس یاکٹ بک کے جملہ مضامین وحوالہ جات آ پاس نقط نگاہ سے دیکھئے کہ کیا یہ کروہ ایک مقدس جماعت ہے۔ یا بہتمام کاروبار تجارتی اغراض پڑی ہے۔مثلاً اس یا کٹ بک میں ان کے عقائد کا ذکر ہوگا ان عقائد کی موجودگی میں اگر کوئی قادیانی آپ کے سامنے اتحاد اتحاد کی رے نگانی شروع کرے اور در دمندانہ الفاظ ہے آپ کومتاثر کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے ان عقائد کو پیش کر کے مطالبہ کرنا ہوگا کہ تمہارے فتندانگیز عقائد کی موجود گی میں تمہارا میدوعظ محض گر گٹ کی طرح رنگ بدلنا ہے جس طرح دو کا ندار ہر گا کہ کے مناسب حال گفتگو کرتا ہے ای طرح تم اینے عقائد کی رو ہے اپنی جماعت کوتو مسلمانوں کو تباہ و ہرباد کرنے کے لئے انتہائی کوشش صرف کرنے پر زور دیتے ہو اور دن رات انہیں تلقین کرتے ہو کہ ہمارا فرض ہے کہ

مسلمانوں کوموت کے گھاٹ اتاریں اور بیٹا بت کردیں کہ پہلائے تو خودسولی پر چڑ معد کے لئے آیا تھا مگر بیٹے خالفین کوسولی پر چڑ معد کیے آیا ہے مگرمسلمانوں سے جب کلام کرتے ہوتو اتحاد اتحاد کی رٹ لگانا شروع کردیے ہو۔ آگریددوکا ندارانداصول نہیں تو اور کیا ہے؟

اتحادی رہ کے گا اس وی کردیے ہو۔ اگر بیدو کا تدارانہ اصول ہیں واور لیا ہے؟

ای طرح مثل اس پاکٹ بک میں وہ تمام گالیاں ورج کی گئی ہیں۔ جومرزا قادیانی نے حضرت سے علیہ السلام کے تق میں دیں قادیانی کو وقول پیش کریں گے جس میں وہ ملکہ معظمہ کو متعلق ہیں اس کے جواب میں آپ مرزا قادیانی کا وہ قول پیش کریں گے جس میں وہ ملکہ معظمہ کو ایک درخواست بھیجنا ہوا خودکو یہوع کی روح بتا تا ہے۔ ہردوامور کا مقابلہ کر کے آپ تا بت کریں گئے کہ قادیانیوں کا مقصو و مرف مطلب براری ہے مسلمانوں کو خوش کرنا ہوا تو کہہ دیا کہ ہم عیسائیوں کے خالف ہیں۔ ان کوسائے کو کہ بیا گئی سے اسلام کی مقاطب کے لئے ان کے بیوع میں کو گئی ہیں۔ تم جانے ہو کہ بیاوگ کس بے باکی سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کا علاج بی بی ہے۔ اگر عیسائیوں سے واسطہ پڑے ان سے کوئی مطلب ہوتو مرزا قادیانی لیوع میں کی تحریف میں رطب اللمان نظر آتے ہیں تی کہ اپنی نسبت بیارشاو فرماتے ہیں کہ یہوع کی کو ریف میں موجود ہے اور میں یہوع کے نام پر دنیا میں آیا ہوں اگر بیوفت وقت کی تعریف ہیں موجود ہے اور میں یہوع کے نام پر دنیا میں آیا ہوں اگر بیوفت وقت کی تیم نیس تو اور کیا ہیں؟

غرضیکہ اس یاکٹ بک کے ہر حصہ کو مطالعہ فرمانے کے بعد آپ بہ ثابت کرنے کے قابل ہوں گے کہ قادیانی کمیٹن کوئی ذہبی جماعت نہیں۔ ان کے کوئی خاص عقا کنہیں بکہ مقصد تجارت ہے۔ اپنے فائدہ کے لئے جس چیز کو مفید سمجھا جاتا ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے خواہ وہ کہلی ہاتوں کے مرتی مخالف و مناقض ہی کیوں نہ ہو۔ قادیانی کمپنی کے اس طرز عمل کی تائید خودان کے الفاظ میں سنئے۔

ظیفہ قادیان 'نسائے مبلغین' کے ص ۲ راپے مبلغوں کو ہدایات دیتا ہوالکھتا ہے۔
سمجھے۔ اگریکی ہندوؤں کے شہر میں جاتا ہے تو یہ بھیں کہ ہمارا کوئی وشم اسے اہاد میں
سمجھے۔ اگریکی ہندوؤں کے شہر میں جاتا ہے تو یہ بھیں کہ ہمارا کوئی دشن آیا ہے بلکہ وہ
سمجھیں کہ ہمارا پنڈت ہے۔ اگر عیسائیوں کے ہاں جائے تو سمجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس
د سمجھیں کہ ہمارا پنڈت ہے۔ اگر عیسائیوں کے ہاں جائے تو سمجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس
د مسلغ کے جانے پر ناراض نہ ہوں بلکہ خوش ہوں اگریدا ہے اندراییار تگ پیدا کر بے تو پھر غیر
احمدی بھی تمہارے شہر میں جانے پر کسی مولوی کو نہ بلائیں مے نہ ہندو کسی پنڈت کو اور نہ عیسائی کسی
پادری کو۔ بلکہ وہ تمہارے ساتھ حجت ہے بیش آئیں ہے۔'' (نسائے مبلغین ص ۲۰)

ان الفاظ سے قادیانی خلیفہ کا مطلب صاف اور واضح ہے۔ صریح الفاظ میں وقت وقت کی را گنی الا بے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عجیب تربیک ایک طرف اس درجرزی اور ملاطفت کی تعليم اور دوسرى طرف بندواورعيسائيول كوبنقط كاليال دى كئى بين وجمرف بيكهان كاليول ہے مقصود مسلمانوں کو اپنی کارگز اری دکھا کر ان کی جیبوں کو خالی کرنا ہے۔غرضیکہ اس ممپنی کا خهب''بسامسسلماں الله الله، بابرحمن رام رام'' کامصداق ہے۔جسکاانہوں نے توو مجمی اقرار کیاہے۔

باباول

### قادياني عقائد .....اتحادوا تفاق كاوعظ

قُار یانی جب بھی نوتعلیم یافتہ یاان اشخاص سے جوقاد یا نیوں کےعقا کد سے ناواقف ہوتے ہیں ملتے ہیں توانمی کے مذاق کےمطابق گفتگوشروع کرتے ہیںان کےوعظ کالخص میہوتا ہے کہ اسلام جاروں طرف سے مصائب میں گھرا ہوا ہے۔مسلمانوں پر تنزل واد بار کا دور دورہ ہے۔ان حالات میں جولوگ باہمی تکفیر بازی کا مشغلدا ختیار کرتے ہیں۔وراصل وہی اسلام کے جانی وشمن ہیں آج وقت رہے کہ آپس کے اختلاف کو بالائے طاق رکھا جائے۔ آپس میں کوئی جمكراندكياجائ برخص جولا البه الاالله محمد رسول الله كاقائل بدخواه ومكى فرقد تے معلق رکھتا ہوا یک دوسرے ہے متحد ہو کر غیروں کے مقابلہ میں سینہ سپر ہوجائے تنگ خیالی کو دور کردیا جائے غرضیکدالی تقریر کریں گے جوایک ناواقف حال پریہی اثر ڈالے کہ بیقادیانی اسلام اور مسلمانوں کے مصائب سے بوری بوری مدردی رکھتے ہیں اور انہیں ان کی تکالیف کا اس قدر احساس ہے کہ شایدرات کی نیند بھی ان پر حرام ہو چکی ہے۔

چونکہ قادیا بنوں کا یہ بتعکنڈ آ ج کل عام ہے کوئکہ ان کے خیال میں کالجوں کے تعلیم یافتہ لوگ ند ہب ہے تا داقف ہوتے ہیں۔ وہ اسیخ ہی ند ہب سے واقف نہیں تو ان کو قادیا نیوں كے عقائد كاكيا علم موكا \_اس لئے قادياني ان كى مجانس ميں اور مسائل كوچھوڑتے موئے يہى حرب افتیارکرتے ہیں جس سے ان کامقعود بیہوتا ہے کہ مسلمان طالب علموں یا دوسرے نا واقف حال اصحاب کومتاثر کر کے علاما سلام سے منظر کیا جائے اوران کے ذہن شین کیا جائے کہ فساد کے بانی **یمی''مولوی'' ہیں جن کامشغلہ باہمی تکفیر بازی ہے جب اس نفرت دلانے میں کامیابی ہوگی اور پی** 

لوگ اپن علماء کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہی ند ہوں گے تو ان کو آہستہ آہستہ اپنے رنگ پر لایا جائے گا اور قادیا نیت کے برچاریس بہت زیادہ آسانیاں ہوجا کیں گی۔

چونکہ قادیانی آئی کل زیادہ تر اس حربہ کواستعال کرتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کے عقائد کونقل کر کے دکھایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے گئیر بازی کس کا مشغلہ ہے۔ لا الله الله محمد رسول الله پڑھنے والوں کوکون دائر واسلام سے فارج بنا تا ہے۔ مسلمانوں کے پیچے نماز پڑھنا کون حرام سجھتا ہے۔ مسلمانوں سے دشتہ و ناطہ تا جائز اور ان کے معصوم بچوں کا جنازہ تک پڑھنا کون حرام بتا تا ہے۔ ان کے ان عقائد کی روشنی میں ہر شخص سجھ سکے گا کہ ان کا اتحاد کا وعظ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ان کا ہمدردانہ لیکچر دراصل شاطرانہ چال ہوتی ہے۔ ورنہ حقیقت ہیں ہے کہ آئی اتحاد کا کوئی دشن ہے قادیانی مسلمانوں کی مصائب پرخوشی منانے والا کوئی ہے تو قادیانی مسلمانوں کی مصائب پرخوشی منانے والا کوئی ہے تو قادیانی مسلمانوں کے خلاف آگرا کی کینے تو زیماعت پیدا کر رہا ہے تو قادیانی۔

ان عقا مُدکوقاد یا نیول کے سامنے رکھیے اور مطالبہ کیجئے کہ کیا ہی آپ کے عقا مُدہیں؟ بغیر کسی ایچا پی اورا گر مگر کے صاف الفاظ میں بتاؤ کیا پیمہار سے عقا مُدہیں؟ اور کیا تم اس وقت تک ان پر قائم نہیں اگر یہی درست ہے تو تمہیں مسلمانوں سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اور تم اتحاد

کے حامی کیوکر ہو کیتے ہوتمہاری لفظی ہدر دی اگر محض کر وفریب نہیں تو اور کیا ہے؟

سلمانون يصقطع تعلق

۵ ..... دوتمهیں دوسر فرقول کوجودعوی اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کرنا پڑے کا۔'' (عاشیہ اربعین ص ۲۸ نمبر ۳، نزدائن ج ۱۵ سے ۳۸ الگرہو۔'' (نج المصلی ص ۳۸۲)
۲ ..... دغیراحمد یول سے دینی امور میں الگ رہو۔'' (نج المصلی ص ۳۸۲)

تمام ابل اسلام كافراور دائر ه اسلام سے خارج

کسست میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت سے موجود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فرادر دائر ہ اسلام سے خارج ہیں میں شلیم کرتا ہوں کہ بیمبرے عقائد ہیں۔'' مسلمانوں کی اقتد اء میں نماز حرام

۸.....۸ ''خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے پھر جان ہوجھ کر ان لوگوں میں گھسنا جس سے وہ الگ کرنا چاہتا ہے منشاءالٰہی کی مخالفت ہے۔ میں تم کو بتا کیدمنع کرتا **سا ۱**  ہوں کہ غیراحمدی کے پیچیانماز نہ پڑھو۔'' (اٹھم عفر دری۱۹۰۳ ملفوطات ج۵ص ۳۹،۳۸) ۹..... ''یا در کھو کہ جیسا خدانے مجھے اطلاع دی ہے تبہارے پرحرام اور قطعی حرام

ہے کہ کی مکفر ومکذب یا متر دد کے پیچے نماز پڑھو۔''

( حاشیهار بعین نمبر۵م ۲۸ فزائن ج ۱۵مل ۱۲۷)

سیمسلمان کے پیچیے نماز جائز نہیں

• ا..... " " مارا بيفرض ہے كہ ہم غيراحد يوں كومسلمان نه مجسيں اوران كے بيجے نماز نہ پڑھیں کیونکہ وہ خدائے تعالیٰ کے ایک نبی (مرزاغلام احمہ) کے منکر ہیں بیردین کا معالمہ

سرائد پر - ق-ہاں میں کسی کا بنا اختیار نہیں کہ بچھ کر سکے۔' (انوارخلافت ص٩٠)

جائز نہیں!جائز نہیں!!جائز نہیں!!! اا ..... " " باہر سے لوگ بار بار بوچھتے ہیں میں کہتا ہوں کہتم جتنی دفعہ محمی بوچھو

ھے۔اتن دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں!جائز نہیں!! جائز (انوارخلافت ص ۸۹)

> مسلمانون ہےرشتہ وناطرحرام خلیفہ قادیان لکھتا ہے کہ میرے باپ سے۔

۱۲ ..... " "ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کی قتم کی مجبوریوں کو پیش کیالیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کدار کی بھائے رکھو کیکن غیراحمدیوں میں نددو۔ آپ کی وفات کے بعداس نے غیراحمدیوں کولڑ کی دیدی۔تو حضرت خلیغہاؤل نے اس کواحمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا ادر

جمناً عت سے خارج کردیا اورا پی خلافت کے چھسالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی باوجود یکہ وہ بار (انوارخلافت ص٩٩)

بارتوبه كرتار ہا۔''

مسلمانول سے رشتہ و ناطہ جائز نہیں .

۱۳.... " نغیراحمد یوں کولڑ کی دینے سے بردا نقصان پہنچتا ہے ادرعلاوہ اس کے کہ وہ نکاح جائز ہی نہیں لڑکیاں چونکہ طبعًا کمزور ہوتی ہیں۔اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں

اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کر لیتی ہیںاوراس اپنے دین کوتباہ کر لیتی ہیں۔''

(بركات خلافت ص ۲۷)

" حضرت مسيح موعود كا حكم اور زبردست تكم ہے كدكوني احمدى غير احمدى كو www.besturdubooks.wordpress.com

(بركات خلافت ص ۷۵)

۵ ...... ° نجو مخص غیر احمد ی کورشته دیتا ہے وہ یقیناً میچ موعود کوئیں سجمتا اور نہ ہی

جانتاہے کہ احمدیت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی غیراحمدیوں میں ایسا بے دین ہے۔ جو کسی ہندویاعیسائی کو ا چیلا کی دے۔ان اوگوں کوتم کا فر کہتے ہو۔ مگرتم ہے اچھے رہے کہ کا فر ہوکر بھی کسی کا فر کواڑ کی نہیں دیے مگرتم احمدی کہلا کر کا فرکودیتے ہو۔'' (طائكة الله ص٢٦)

مسلمانوں کی نماز جنازہ ناجائز مرزا قادیان کا اپنے فوت شدہ بیٹے سےسلوک خلیفہ قاویان اپنے باپ کے متعلق روایت کرتا ہے۔

١٧..... '' آ پ كا ايك بيڻا فوت ہو گيا۔ جو آ پ كي زباني طور پر تقيديق كرتا تقا جب وہ مرا تو مجھے یاد ہے آپ ٹہلتے جاتے اور فرماتے کہ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی بلکہ میرا فرمانبردار بي ربا-ايك دفعه مين بهار موااور شدت مرض مين مجهي عش آحميا جب مجهيه موش آيا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا نہایت درد سے رور ہاہے اور پیجی فرماتے کہ بدمیری بدی عزت کرتا تھالیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا حالانکہ وہ اتنا فر ما نبردارتھا کہ بعض احمدی بھی اتنے نہ ہوں مے محمدی بیٹم کے متعلق جب جھڑا ہوا تو اس کی بیوی ادراس کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہو مجئے۔حضرت صاحب نے ان کو فرمایا کہتم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔اس نے طلاق لکھ کر حصرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اسی طرح کریں باوجوداس کے جب وہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔'' (انوارخلافت ص٩١)

فرما نبردار بیٹے سے جس گروہ کے بانی کا پیسلوک ہو۔ایسے گروہ کی مسلمانوں سے جیسی ہمدردی ہوسکتی ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے یہی خلیفہ قادیان ازخود ایک سوال پیدا کر کے اس کا جواب دیتاہے۔

ا ..... " فیراحمی تو حفزت میح موعود علیه السلام (مرزا) کے منکر ہوئے اس لئے ان کا جناز و نہیں پڑھنا جا سے لیکن اگر کسی غیراحمدی کا چھوٹا بچدمر جائے تو اس کا جناز ہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تومسے موعود علیہ السلام (مرز المعون) کا مکفرنہیں میں بیسوال کرنے والے سے بوچھتا ہول کداگر بیددرست ہے تو پھر ہندوؤں اورعیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا (انوارخلافت ص۹۳)

تحسى مسلمان كاجنازه مت برمعو

لڑکی نہ دیے۔''

" قرآن شريف يو معلوم موتاب كدايم فخص جو بظامر اسلام لي آيا

ہے کیکن یقینی طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جائز نہیں (نہ معلوم بی تھم کہاں ہے) پھر غیراحمدی کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔'' (انوار خلافت ص۹۲) شعائر اللّد کی ہتک

تیرہ سوسال گزر چکے گراس قدر عرصہ میں شعائر اسلامی کی ہتک اور انتہائی تو ہیں کی کوئی شخص جرائت نہیں کر سکا۔ مکہ و مدینہ کی فضیات مسلمہ چیز ہے۔ قرآن پاک نے صاف الفاظ میں ان مقامات کی عزت وحرمت بیان فر مائی۔ مسلمانوں کی ان مقامات سے انتہائی محبت کا آج بھی یہ حال ہے کہ اطراف واکناف عالم سے سینکڑ وں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں فرزندان تو حید، ان شعائر اسلامی کی زیارت اور فریضہ حج کی اوائیگی کے لئے جاتے ہیں۔ کیونکہ خداوند کریم نے حج کو ایک صاحب تو فیش پرفرض قرار دیا ہے اور صاف ارشاد فر مایا ہے کہ حج میں بے شار برکتیں ہیں۔ گر قدریا نی کہنے کا سرگروہ اپنے خیالات کا ان الفاظ میں اظہار کرتا ہے۔

9 ...... '' قادیان تمام دنیا کی بستیوں کی ام (ماں) ہے پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کا ٹاجائے گاتم ڈروکہ تم میں سے نہ کوئی کا ٹاجائے پھریہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بیددودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔''
(حقیقت الرویاص ۲۳)

سالانہ جلسہ دراصل ِقادیا نیوں کا حج ہے

خليفة قاويان لكصتاب كه:

٢٠..... " جاراسالانه جلسا يك شم كاظلى حج ہے۔"

(الفضل قاديان ج ٢٠ نمبر٢٧ ص ٥ كيم دنمبر١٩٣٢ء)

اب حج کامقام صرف قادیان ہے

۲۱..... '' ہمارا جلسہ بھی نج کی طرح ہے۔خدا تعالیٰ نے قادیان کواس کام (حج ) کے لئے مقرر کیا ہے۔'' (ملحض ازبرکات خلافت ص ۵ )

مسلمانوں سے انتہائی دنگٹنی کے ثبوت میں حسب ذیل حوالہ جات ملاحظہ فر مائے۔

مخالفین کوموت کے گھاٹ اتار نا

۲۲ ...... ''انقام لینے کا زمانہ .....اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے جوسیح آیا تھا اسے دشمنوں نےصلیب پرچڑھایا' گراب سیح اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کوموت کے گھاب www.besturdubooks.4fordpress.com اتارے....حضرت سے موجود نے جھے یوسف قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں جھے بینام دینے کی کیا صرورت تھی بہی کہ پہلے یوسف کی جو ہتک کی گئی ہے اس کامیرے ذریدازالد کردیا جائے۔ پس وہ توالیا یوسف تھا جے بھائیوں نے گھرے نکالاتھا۔ گمراس یوسف نے اپنے دشمن بھائیوں کو گھرے نکال دے گا....پس میرامقابلہ آسان نہیں۔'' (عرفان الجی ص ۱۳۸۹)

مخالفين كوسولى برلطكانا

۳۳ ..... '' خدا تعالی نے آپ (مرزاغلام احمد) کا نام عیسی رکھاہے۔تا کہ پہلے عیسی کوتو یہود یوں نے سولی پرلٹکا یا تھا مگرآپ زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسولی پرلٹکا کیس۔'' (تقدیرالی ص ۲۹)

وہ نوتعلیم یافتہ اور قادیا نیٹ کی حقیقت سے ناواقف مسلمان جوقادیا نیوں کے پراپیگنڈا سے متاثر ہوکران کے مصنوعی کارناموں کو بنظر استحسان دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا وہ مسلمان اخبارات جوا پی مخصوص اغراض کے لئے قادیا نیوں کا پروپیگنڈ اکرتے ہیں۔ ان کے متعلق خلیفہ قادیان کا حسب ذیل ارشاد سننے اور اندازہ کیجئے کہ جس گردہ کا بید خیال ہو کہ جب تک ایک مخض بھی قادیانی نہ ہو جائے اس کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ ساری دنیا کو اپنا دشن یقین کرنے کی تاکید کرے۔ ایسے گروہ کی مسلمان سے ہمدردی کی کو کرتو قع کی جاسکتی ہے۔

۲۲ ..... ۱۲۳ میل این کوہم سے بعض لوگ (مسلمان) جب ان کوہم سے مطلب بوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں جس سے بعض احمدی بید خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمار سے دوست ہیں حالا نکہ جب تک ایک مخص خواہ وہ ہم سے گئی ہمدردی کرنے والا ہو پورے طور پر احمدی نہیں ہوجا تاوہ ہمارادشن ہے ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ یہ کہ تمام دنیا کوا پنا و شمن مجھیں۔ تا کہ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ شکاری ( قادیانی) کو بھی غافل نہ ہوتا چاہم پر ہی جملہ نہ کر اس مرکا برابر خیال رکھنا چاہم پر ہی جملہ نہ کر سے اور اس امرکا برابر خیال رکھنا چاہے کہ شکار (مسلمان) بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی جملہ نہ کر دے۔ " (تقریر ظیفیقادیان مندرجہ الفشل ۲۵ رابریل ۱۹۲۰ء)

( خطبه خليفه قاديان مندرجه الفضل ٢٥ رايريل ١٩٣٠ ء )

ان عقائد کی موجود گی میں قادیانیوں کو کیا حق ہے کہ وہ اتحادو اتفاق

کا ڈھونگ۔رچاکر اپنی مخصوص اغراض اور اپنی تبلیغ کاراستہ صاف کرنے کی کوشش کرکے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی سعی کریں۔اس چیز کواور زیادہ صاف واضح کرنے کے لئے ہم خلیفہ قادیان کے دواقوال نقل کرتے ہیں۔

۲۷ ...... ''میں نفاق کی ملح ہرگز پیندنہیں کرتا۔ ہاں جوصاف دل ہوکر اورا پی غلطی چھوڑ کرصلے کے لئے آگے بوسے ہیں اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھونگا''

(بركات خلافت ٢٤)

٢٤ ..... " " صلح اس دقت ہو سکتی ہے جب کہ یا تو جو لیمنا ہولے ایا جائے اور جو دینا ہو دے دیا جائے کے وککہ بیمخالف کی مخالف سے صلح ہے۔ بھائی بھائی کی صلح نہیں۔اوریا پھروہ زہر جو پھیلایا گیا ہواس کا از الدکر دیا جائے۔'' (عرفان الْجی۸۳)

ہرد دحوالہ جات اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ خود خلیفہ قادیان کے نز دیک صلح کا بہترین اصول کیا ہے۔ان اقوال کی وضاحت کے لئے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کھلے کے بداصول خلیفہ قادیان نے کول بیان کے مرزائی جماعت دویار ٹیول میں منقسم ہے ( پارٹیاں تو بہت ہیں اور ان میں کئی انبیاء بھی پیداہو چکے ہیں۔ گمر قابل ذکر یمی دو ہیں )ایک قادیانی ایک لاہوری الاہوری جماعت نے ایک مرتباس خواہش کا اظہار کیا کہ عمولی اختلاف عظم نظر كرت بوع بميس آپس ميس متحد بونا جائد يد بات تقى بھى معقول - كونكدالا مورى جماعت مرزا کی تمام کتب پرایمان رکھتی ہے۔اس کے تمام دعاوی کوشلیم کرتی ہےاہے تی مرموعود اورمہدی موعود قرار دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف مسئلہ نبوت کوچھوڑ کر باقی تمام امور میں ایک جماعت كامتحد موناصلح كے راستہ كوكس قد رقريب كرنے كاموجب موسكتا بے مكر خليفہ قاديان ان لوگوں کی ملکے کومخالف کی مخالف ہے ملکے بتا تا ہوا پیشر ط عائد کرتا ہے کے ملکے بھی ہوسکتی ہے۔جبکہ جو لینا ہولے لیا جائے اور جودینا ہودے دیا جائے۔ لینی وہ زہر جو پیسلایا گیا ہوا میے دور کیا جائے۔' پھر کیا بیامرمو جب حیرت نہیں کہ جب قادیانی اس جماعت سے جومرز اکوسیج موعود ہانتی ہے سکح کے لئے اس وقت تک تیارنہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے پھیلائے ہوئے زہر کودور ند کرے ۔ تو کیا مسلمان بی ایسسادے دو کے ہیں جو الله اسمینی سے سمطالبدند کریں کہ ماری تم سے سلمان صورت میں ممکن ہے جب کتم اس زہر کو دور او جوتم اینے اقوال واعمال ، پھیلا ہے ہو۔ ایک طرفتم مسلمانوں سے بائیکاٹ کی تلقین کرتے جاؤ۔ انہیں دائر واسلام سے خارج ہتاؤان کا یاان

کے معصوم بچہ تک کا جنازہ حرام سمجھولیکن ساتھ ساتھ اتھاد کی بھی دعوت دیے جاؤے ہم تمہارے ہی اقوال کو دہراتے ہوئے جائے ہم تمہارے ہی اقوال کو دہراتے ہوئے تمہیں یہ جواب دینے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارا تمہاراا تھادخواہ وہ کسی معاملہ بیس ہواس وقت تک ناممکن ہے۔ جب تک تم علانیا ہے ان شائع کر دہ اعتقادات کو واپس لینے کا اعلان نہ کر دو۔ ورنہ ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ اتحاد وا تھی کا وعظمض ایک جال ہے جو مسلمانوں کو ۔ دھو کہ دینے کے لئے چلی جاری ہے۔

ایک شبه اوراس کاازاله

بعض ناواقف لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں قادیا نیوں کے عقائد سے کوئی واسطہ نہیں۔ان کے خیالات سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ہمارا پراخلاتی فرض ہے کہ ہم ایچی بات کواچی کہیں۔اگر قادیا ٹی فرض ہے کہ ہم ایچی بات کواچی کہیں۔اگر قادیا ٹی ایک ایک ایک ایک وعوت کہیں۔اگر وہ ایک نیک کام کی دعوت ویں تو ہمیں اس جی ایک جونا چاہئے۔مثل قادیا ٹی سیر قالنجی تالیق کا جلسہ کرتے ہیں تو ہمیں اس نیک کام میں شامل ہونا چاہئے۔اس خیال کی تر دید ہیں،ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ خود خلیفہ قادیان کا وہ جواب نقل کرتے ہیں۔جواس نے اس موقعہ پر جب کہ اس کے سامنے لا ہوری جماعت سے صلح کے سوال پراس کے ایک مرید کے ای قتم کے شبہ کے جواب میں دیا۔اور یہ جواب اس قدر کافی ووافی ہے کہ اس کی موجودگی ہیں کسی اور جواب کی ضرورت نہیں۔ سنے خلیفہ قادیان ارشاد فرماتے ہیں۔

و بھتے! خلیفہ قادیان کس صفائی ہے اس امر کا اظہار کرنگا ہے کہ نماز جیسے نیک کام کے لئے شیطان کا حضرت معاویر گو جگاٹا نیک عمل ثارنہیں ہوسکتا۔ اس حوالدی موجودگی میں ہرمسلمان کو بیت حاصل ہے کہ وہ قادیا نیوں ہے ان کی منافقا ندد عوت اتحاد کا بیطعی جواب دے سکے کہ تمہارا بیا تحاد کا دعظ اور سیرت جلسوں وغیر میں شرکت کی دعوت اپنی اغراض مخصوصہ کے لئے ہے۔ در ندمسلمانوں سے تمہیں قطعنا کوئی ہمدردی نہیں۔اور نہ ہوسکتی ہے۔ کیونکہ تمہارے عقا کہ تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں سے دشمنی رکھو۔اگر تمہارے قلب میں صفائی ہے تو آؤاپنی نیک نیتی کا ثبوت یوں دو کہ اسپنے ان تمام تفرقہ انگیز اور اتحاد شکن عقا کہ سے بیزاری کا اعلان کر دو۔

باب دوم

## أتخضرت عليته كاتوبين

چونکہ فازیانی سمپنی کومعلوم ہے کہ مسلمان اینے پیارے رسول اکرم اللہ کی تو بین برداشت نہیں کر سکتے ۔اوران کی کوئی تبلیغ قطعنا مؤٹر نہیں ہو عتی ۔ جب تک و ومسلمانوں کو پریقین نەدلائىي كەنبىيں سردار دو جہال تىكى پرايمان ہے۔اس لئے قاديانی سميني اپني غير معمولي لقاظي ے مسلمانوں پر بیاار ڈالنے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ انہیں بھی سرور کا کنات اللہ برایمان ہے۔اس مقصد کے لئے انہوں نے سیرت النبی کے جلسوں کا بھی ڈھونگ رمایا تھا۔ مرمسلمان مجمی حقیقت الا مرے واقف ہیں۔قادیانی کمپنی کی تحریرات ان کے سامنے ہیں۔ جن کی موجودگی میں اس امرکو باورکرنے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی کہ قادیانی کمپنی کوآ قائے وو جہاں پر ذر ہم بھی ایمان ہے۔ ہمارا یہ دعوے ہے کہ قادیانی ممینی کا مقصد فرہب کے بر دہ میں تجارت کرنا ہے۔جس کے حصول کے لئے وہ ایک نے ند بہب کی بنیاد ڈال رہے ہیں ۔لیکن ریاجانتے ہوئے كمسلمانول سے اپنے نئے معتقدات كا يكدم منوانا مشكل بى ..... وەنهايت كبرى جالول سے این دلی اعتقادات کی اشاعت کررہے ہیں۔ ذیل کے حوالہ جات اس بات کا بیکن جوت ہوں مے کہ قادیانی سمپنی کا مقصد وحید مسلمانوں کے دلوں ہے آتائے نامدار کی عزت کو کم کرنا اور اپنے مرزاکی نبوت کا پر چارکرنا ہے۔اوران کی دلی خواہش ہے کہ (معاذ الله )مسلمان اینے بیار ہے رسول سے مندمور کر قادیانی نبوت کار خ کریں۔اوراس چیز کواسینے لئے سرمایہ نجات مجمیس قبل اس کے کہ ہم قادیان ممپنی کے دلی معتقدات کوخودان کے الفاظ میں نقل کریں ہم ایک شبہ کا ازالہ

بھی ضروری سجھتے ہیں۔ قادیانی اپنے مرزا کے بعض ان اقوال کو پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں جن میں مرزا قادیانی نے آنخضرت اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ مرزا قادیانی نے اپن بعض کتب میں سردار دو جہال مان اللہ سے عشق ومجت کا اظمار کیا ہے۔ مراس کی وجہ بنیس کداسے فی اواقعہ کوئی محبت ہے کوئی ذر و مجر بھی تعلق ہے۔ بلکہ اس كاسبب صرف اور صرف بيرب كه نا واقف حال مسلمانو ل كواسينه وام تزوير عي لان كاذرايد ى يسمجا كياب كرآ خضور عليد العلوة والسلام على كاظهاركيا جاف المباب كرام كويميث یادر کمنا جائے کہ جب مجمی قادیانی مرزا کا کوئی قول ایسا پیش کریں۔جس میں آنحضوہ اللہ سے مجت کا اظہار کیا گیا ہوتو فورا ذیل کے اقوال پیش کر کے بیمطالبہ کرنا جا ہے کہ ان اقوال کی کیا تشريح بجن من آنخفرت الله كي توبين كائن ب- الربم يتليم مي كرليل كم جواقوال مرزاتم پی کررے ہوان میں فی الواقعہ آخضو ملک ہے میت کا اظہار ہے تب بھی اس کے بالقابل حسب ذیل اقوال کی موجودگی میں تنہیں اس چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اور پکھنیں تو دور گلی ضرور ہے۔ بیانات میں تعناد ہے پھرتم ہی بناؤ کہ ہم اس فض کے کی تول کو قابل اعتنا کیوں مجمیں جس کے بیانات میں زمین وآسان کا فرق موجود ہو۔ یہ جواب اس صورت میں ہے جبکہ ہم مرزاکان اقوال کوسیح فرض کرلیں جن میں آتائے نامدار سے مبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ورنہ مارا اصل مقصود بيثابت كرنا موكا كمرزا قادياني كامقعد وحيدة ستدة ستدر سيب وارايخ ففهب کی اشاعت کے لئے اپنے معتقدات کی اشاعت ہے۔ مرزانے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان برزندوتسليم كيا\_اورااسال تك اىعقيد وبرقائم ربا- جب اس في مريدول كى ايك معمولی تعداد پیدا کرلی۔ تو وفات مسے کا پر چار شروع کر دیا۔ مگر اس خوف ہے کہ مسلمان بدک ند جائي الخضرت الله عن انتهائي عشق كا اظهار شروع كردياً ( قادياني جو اقوال مرزا، ت تخضرت الله كالمحتق ومحبت ك ثبوت من بيش كيا كرتے بيں ووعمو أاى زمانہ كے بيں)اور صاف الفاظ میں کہا گیا کہ آخضرت اللہ کے بعد ہراتم کی نبوت بند ہے۔نبوت کا دعویٰ آخضرت النف المرادف ب- آخضور كے بعد مدى نبوت كا فرب - چندسال اى چيز كااعلان بوتار با\_اورآخر كارا • ١٩ء من نبوت كادعوى كرديا\_اس مضمون برايك عليحد وباب ميل آسندوستفل بحث ہوگی فرضیکہ حسب ذیل اقوال سے ہم دا تعات کی روشی میں بیٹا بت کرسکتے ہیں کہ مرزا کے وہ اقوال جن میں آنخضرت کا تھے ہے۔ کا اظہار کیا ممیا کچھ وقعت نہیں رکھتے

کونکہ جس کے دل میں سردار دو جہال اللہ کی ذرہ بحر بھی عبت موجود ہو۔ دہ اپنی زبان یا قلم سے ان خیالات کا ظہار نہیں کر سکتا۔ جو ہمارے پیش کردہ حوالہ جات میں بیان کئے گئے ہیں۔

اپنے دعا کو ثابت کرنے کے لئے ہم پہلے موجودہ قادیانی خلیفہ (جومرزا قادیانی کا بیٹا ہے) کے اقوال درج کرتے ہیں۔ جواپنے باپ کے دلی خیالات کی ترجمانی کما حقد کررہا ہے۔ کوئکہ باپ تو اپنی تبلیغ کے لئے زمین کو ہموار کرنے کا بی فرض سرانجام دیتا رہا۔ قادیانی خلیفہ کے نزدیک اب وہ کام ہو چکا ہے اس لئے وہ جن خیالات کی اشاعت کررہا ہے وہ می اب قابلی توجہ جن سے۔

رْسولْ عربْ فَيَقِيْكُ كَى (نعوذ بالله)روح موجوز نبيس

۲۹..... ''دنیا میں نمازتھی گرنماز کی روح نہتی ۔ دنیا میں روز ہتھا گرروز ہ کی روح نہیں تھی ۔ دنیا میں زکو ق تھی گرز کو ق کی روح نہتی دنیا میں جج تھا اگر جج کی روح نہتی دنیا میں اسلام تھا گراسلام کی روح نہتی ۔ دنیا میں قران تھا گرقران کی روح نہتی اورا گرحقیقت پرغور کرو محمقات بھی موجود تھے گرمجھ قاتھ کی روح موجود نہتی ۔''

(خطبيفليفةقاديان مندرجه الغضل عانمبروعص وكالم اءاارمارج ١٩٣٠ء)

مرزا قادیانی(معاذاللہ)سرداردوجہاں سےافضل ہے

سسس "د حضرت سی موعود علیه السلام کافئی ارتفاء آخضرت الله سے دیادہ تعالیہ اس زمانہ بیل ترقی زیادہ ہوئی ہے اور یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت سیح موعود کو آخضرت الله پر دوحوالہ جات کی آخضرت الله پر دوحوالہ جات کی تخضرت الله پر حاصل ہے۔ "( قادیانی ربو یو بابت ماہ کی ۱۹۲۹ء) فدکورہ بالا ہر دوحوالہ جات کی تشریح وقوضیح کے محتاج نہیں جس طریق ہے آخضرت الله کی وجنی استعداد کی کی اور مرزا کی فضیلت کا اظہار کیا گیا دو آ پ حضرات کے سامنے ہے۔ آنحضو والله کی روح کی عدم موجودگ بیان کر کے جس تو بین کا ارتکاب کیا گیا ہے دہ بھی اس کمپنی کا حصہ ہے۔

اب ذیل کے دوحوالہ جات ملاحظہ فر مایئے اور انداز ہ سیجئے کہ اس کمپنی کے دلوں میں آنحضور اللہ کی کس درجہ محبت موجود ہے۔

۳۱ .... "آپ کی طاقت کا بیمال تھا کہ آپ نے باوجود عمر کے انحطاط کے ت کہولت میں متعدد شادیاں کیس حتیٰ کہ آخری عمر میں آپ کے از داج مطہرات کی تعداد نو تک پڑنی گئی ۔ مگراس سے بھی بڑھ کر حیران کن یہ بات ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے بعض مرتبہ آپ ایک ہی ۱۹۷ رات میں اپن ساری بوبوں کے پاس سے موآتے تھے چرید بات بھی یادر کھنی جا ہے کہ آب مشك وعنبر يامقويات ومحركات كااستعال نبيس كرتے تھے۔''

(الفعنل خاتم إنهيين نمبرج ٨ انمبره ٥ص ٢٦ مورخه ٢٥ را كو پر ١٩٣٠ و) اس حواله كالفاظ يرغور فرمائي- آه! قادياني كمپني اين اخبار كا غاتم النبيين نمبرشاكع كرتى ہےاورمىلمانوں كوبيدهوكددين كى كوشش كرتى ہے كەنبيس آنخضرت الله سے عبت ہے۔ اس مبر کانام ایدار کھاجاتا ہے جومسلمان بآسانی دھوکہ کھاسکیں۔ مگراس میں آنحضور اللہ کے فضائل بیان کرنے کے بہانہوہ نا پاک حملہ کیا جاتا ہے۔ جوایک ہندو یا عیسائی بھی نہیں کرسکتا۔ آ تحضورعلياللام كى جسمانى قوت بيان كرنے كے بهاندكيابات كي كئى ہے۔اس يرغور فرمائے۔ دوتی کے بردہ میں انتہائی وشنی ای چیز کا نام ہمسلمان تو اس بات پر ایمان رکھتے یں کہ آپ کا ہر لمحہ حیات مخلوق خدا کے لئے اسوہ حسنہ ہے اور آپ نے مخلوق خدا کے سب حقوق باحسن وجوہ پوسے کئے۔آپ نے اپنی از داج کے حقوق ادا کئے مگر قادیانی ممپنی اس کی پورے زور سے تردید کرتی موئی بر کہتی ہے کہ آنجوں اللہ فی استاد اللہ ) پیفلوفر مایا ہے کہ انہوں نے ا بن از واج کے حقوق برابرادا کئے اور حضور کاسلوک اپنی ہربیوی سے یکسال تھااور حضور باری باری ہر بیوی کے ہاں رہتے تھے۔

ان واقعات کو بیان کرنے کا اصل منشاء کیا ہے اور قادیانی کمپنی کن ممراہ کن خیالات کو پھیلانا چاہتی ہے اور اپنے کن نایاک افعال پر پردہ ڈالنے کے لئے ان باتوں کی اشاعت کرتی ے۔ بدایک علیحدہ طویل باب ہے جس کی بہال مخبائش نہیں۔ بہر کیف اس قول میں جس تو بین کا ارتكاب كيا كيا باسه المعاحظة فرماتيد ومراحواله المعاحظة ماية:

٢٣ ..... "ديه بالكل محيح بات ب كه مخف رقى كرسكنا بادر بزے سے بردادرجه يا سكتاب حتى كر معلقة سي بو صكتاب."

( ڈائری خلیفہ قادیان مطبوعہ خبار الفعنل قادیان ج•انمبر۵ص۵ کالم ۳۰، ۱۹۲۲ فولائی ۱۹۲۲ء ) اں حوالہ میں جس خیال کا اظہار کیا گیا ہے وہ بالکل عیاں ہے۔مقصد صرف بیہ کہ یہ خیال پیدا کیا جائے کہ آنخضرت قلط ہے بھی کوئی فخص بڑھ سکتا ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائے گا۔ تو بیعقیدہ با آسانی منوایا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی (معاذ اللہ) آنخضرت سے بڑھ کر ہاوراس کا درجہ دمرتبہ آنحضور سے زیادہ ہاور سنے کہ کن الفاظ میں مرز اکو آنحضرت علی کے برابر بتایا گیاہے۔ اس قدرآ کے بردھایا کہ نبی کریم کے پہلوبہ پہلولا کھڑا کیا۔'' (کمالفسل سالا) (کمالفسل سالا)

کیا ان حوالہ جات کی موجودگی ہیں کوئی قادیانی ہیہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں آنخضرت علیقے کی ذرہ بھر بھی محبت موجود ہے،اور سنیئے۔

ساس " میراایمان ہے کہ حضرت میں موجوداس قدررسول کریم کے نقش قدم پر چلے کہ وہی ہو گئے لیکن کیا شاگر داوراستاد کا ایک مرتبہ ہوسکتا ہے گو شاگر دعلم کے لحاظ سے استاد کے برابر بھی ہوجائے ..... ہاں می بھی کہتے ہیں کہ جو پچھ رسول کریم کے ذریعہ سے ظاہر ہوا وہی میں موجود نے بھی دکھایا۔ اس لحاظ ہے برابر بھی کہا جاسکتا ہے۔'' (ذکرالہی ص ۱۹)

آپ نے دیکھا کہ کس طریق ہے برابری کا دعویٰ کیا جارہا ہا جا دراپنی جموفی محبت کے اظہار کے لئے ''شاگر دی'' کا لفظ استعال کر کے ایک گئجائش پیدا کی گئی ہے۔ مگر معا بعد برابری کا دعویٰ بھی موجود ہے۔''شاگر دی'' کا لفظ استعال کر کے مگراہ کن خیالات کی اشاعت کی ایک مثال

. ملاحظه فرمایتے۔

و کیھے!''شاگردی''کے لفظ ہے''بعض الوالعزم نبیوں''سے بھی آ گےنکل جانے کے خیال کوکس رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ آنخضرت المبلید سے محبت کے اظہار کے پردہ میں کیونکر انبیا علیم السلام کی تو بین کی گئی ہے۔

کیاان حوالہ جات کی موجودگی میں کوئی عقل مندید باور کرسکتا ہے کہ قادیانی گروہ کے دلوں میں آنخضرت علیق کی محبت کا کوئی ذرہ موجود ہے۔کیااس کمپنی کو بیت پہنچتا ہے کہ سلمانوں کوسیرت جلسوں میں شمولیت کی دعوت دیں اوراپنے اخبار کا خاتم النہیوں نمبر شائع کریں۔

قادیائی خلیفہ کے اقوال کے بعداب ہم ذیل میں مرزا قادیائی کا ایک میموریل درج کرتے ہیں جس کا ایک ایک لفظ بغور ملاحظہ فرمائیے۔

بحضورنواب ليفشينث كورنرصاحب بهادر بالقابه

'' پیمیوریل اس غرض سے بھیجاد ہے کہ ایک کتاب امہات الموثنین نام ڈاکٹر احمہ مع ۲

شاه صاحب عیسائی کی طرف ہے مطبع آ ر پیمشن پریس گوجرانوالہ میں حیب کر ماہ اپریل ۱۸۹۸ء میں شائع موئی تھی ..... چوتکہ اس کتاب میں مارے نبی کر م اللہ کی نبست خت الفاظ استعال کتے ہیں جن کوکوئی مسلمان من کررنج ہے رک نہیں سکتا اس لئے لا ہور کی اعجمن حمایت اسلام نے اس باره میں حضور گورنمنٹ میں میموریل روانہ کیا۔ تا گورنمنٹ الیی تحریر کی نسبت جس طرح مناسب جاہے کارروائی کرلے یا اورجس طرح جاہے کوئی تدبیرامن عمل میں لاھئے گرمیں بمعد این جماعت کثیر اور معدد گیرمعز زمسلمانوں کے اس میموریل کا سخت مخالف ہوں۔ اور ہم سب لوگ اس بات کا افسوس کرتے ہیں کہ کیوں اس انجمن کے مبروں نے محض شتاب کاری سے ہیہ کارروائی کی۔اگر چدیہ بچ ہے کہ کتاب امہات الموشین کےمؤلف نے نہایت دل دکھانے والے الفاظ سے کام لیا ہے اور زیادہ تر افسوس سے کہ باوجودالی بختی اور بدگوئی کے اینے اعتراضات میں اسلام کی معتبر کتابوں کا حوالہ بھی نہیں دے سکا <sub>س</sub>گر ہمیں ہرگزنہیں ج<u>ائے کہ بجائے اس سے کہ</u> ا یک خطا کارکونری اور آ ہنتگی ہے سمجھادیں اور معقولیت کے ساتھ اس کتاب کا جواب کھیں یہ حیلیہ سوچیں کہ گورنمنٹ اس کتاب کوشائع ہونے سے روک لے۔ تا اس طرح پرہم فتح پالیں۔ کیونکہ یہ فتح واقعی فتح نہیں ہے بلکدا پیے حیلوں کی طرف دوڑ نا ہمارے بجز و در ماندگی کی نشانی ہوگی اور ایک طورے ہم جبرے منہ بند کرنے والے تھبریں گے اور گو گورنمنٹ اس کتاب کوجلا دیے تلف کرے مجھ کرے مگرہم ہمیشہ کے لئے اس الزام کے پنچ آجائیں گے کہ عاجز آ کر گورنمنٹ کی حکومت ے جارہ جوئی جا ہی اور وہ کام لیا جومغلوب الغضب اور جواب سے عاجز آ جانے والے لوگ کیا كرتے ہيں ..... ند ہى آزادى كا دروازه كسى حد تك كھلار ہنا ضرورى ہے تا ند ہبى علوم اور معارف میں لوگ ترقی کریں اور چونکہ اس عالم کے بعدایک اور عالم بھی ہےجس کے لئے ابھی ہے سامان عاہے ہرایک فق رکھتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ ہرایک ندہب پر بحث کرے اور اس طرح اپنے تنیں اور نیز بی نوع کونجات اخروی کے متعلق جہاں تک سمجھ سکتا ہے اپنی عقل کے مطابق فائدہ بینچائے للبذا گورنمنٹ عالید میں اس وقت جماری بدائتماس ہے کہ جوانجمن حمایت اسلام لا مورنے میموریل گورنمنٹ میں اس بارہ میں روانہ کیا ہے وہ جمار ہے مشورہ اورا جازت سے نہیں لکھا گیا۔ بلکہ چندشتاب کاروں نے جلدی ہے یہ جراُت کی ہے۔ جو در حقیقت قابل اعتراض ہے۔ہم ہرگز نہیں حاہتے کہ ہم تو جواب نہ دیں اور گورنمنٹ ہمارے لئے عیسائی صاحبوں سے کوئی بازیرس کرے یاان کتابوں کوملف کرے جب ہماری طرف ہے آ ہنتگی اور نرمی کے ساتھ اس کتاب کار د

شائع ہوگا تو خود وہ کتاب اپنی قبولیت اور وقعت ہے گر جائے گی اور اس طرح پروہ خود تلف ہو جائے گی۔اس لئے ہم باادب ملتمس ہیں کہاس میموریل کی طرف کوئی توجہ نفر مائے۔ کیونکہ اگر ہم م ورنمنٹ عالیہ سے بدفائدہ اٹھاویں کہ وہ کتابیں تلف کی جائیں یا اور کوئی انتظام ہو۔ تو اس کے ساتھ ایک نقصان بھی ہمیں اٹھا تا پڑتا ہے کہ ہم اس صورت میں دین اسلام کوایک عاجز اور فروماندہ دین قرار دیں گے کہ جومعقولیت ہے حملہ کرنے والوں کا جواب نہیں دے سکتا اور نیزیدا یک برا نقصان ہوگا کہ اکثر لوگوں کے نز دیک بیامر مکروہ اور نامناسب سمجھا جائے گا کہ ہم گورنمنٹ کے ذر بعدے اپنے انصاف کو پہنچ کر پھر بھی اس کتاب کار دلکھنا بھی شروع کر دیں اور در حالت نہ لکھنے جواب کے اس کے فضول اعتراض نا واقفوں کی نظر میں فیصلہ ناطق کی طرح سمجھے جائیں گے اور خیال کیا جائے گا کہ ہماری طاقت میں یہی تھا جوہم نے کرلیا سواس سے ہماری دین عزت کواس ہے بھی زیادہ ضرر پینچتا ہے جو خالف نے گالیوں سے پینچانا جا ہا ہے اور طاہر ہے کہ جس کتاب کوہم نے عمداً تلف کرایا یا کیا بھراس کومخاطب تھبرا کراپنی کتاب کے ذریعہ سے پھرشائع کرنا نہایت نا معقول اور بے ہودہ طریق ہوگا اور ہم گورنمنٹ عالیہ کویقین دلاتے ہیں کہ ہم دردناک دل ہے ان تمام گندے اور بخت الفاظ بر صبر کرتے ہیں جومصنف امہات الموشین نے استعمال کئے ہیں اور ہم اس مولف اوراس کے گروہ کو ہر گزئسی قانونی مواخذہ کا نشانہ بنا نانبیں جا ہے کہ بیامران لوگوں ہے بہت ہی بعید ہے کہ جو واقعی نوع انسان کی ہمدردی اور اصلاح کے جوش کا وعولی رکھتے ہیں ..... بیطریق کہ ہم گورنمنٹ کی مدو سے یا نعوذ باللہ خوداشتعال ظاہر کریں۔ ہرگز ہمارے اصل مقصد کومفیزئبیں ہے۔ یہ دنیاوی جنگ وجدل کے نمونے ہیں اور سیج مسلمان اسلامی طریقوں کے عارف ہرگز اس کو پسندنہیں کرتے کیونکہان ہے وہ نتائج جو ہدایت بنی نوع کے لئے مفید ہیں پیدا ئہیں ہو سکتے .....اور دوسر ہے بیرا رید میں اپنے مذہب کی کمزوری کااعتراف ہے۔'' (الراقم مرزاغلام احمهٔ قادیان ضلع مورداسیور مورند ۴ رمنگ ۱۸۹۸ء، تبلیغ رسالت ص ۳۲ ۲ ۳۹٬۳۸٬۳۷ مجموعه اشتهارات ج۳

اس میموریل کا مخص یہ ہے کہ عیسائیوں کی طرف ہے ایک کتاب امہات المومنین شائع ہوئی یہ کتاب امہات المومنین شائع ہوئی یہ کتاب کیسی تھے۔اس کا محمح انداز ہو آئیس اصحاب کو ہوسکتا ہے جن کواس کتاب کے مطالعہ کا موقعہ ملا ہے مگراس کا کسی قدر انداز ہوئے کے لئے صرف اس کا نام ہی کافی ہے۔ بہر کیف اس کتاب کومسلمانوں نے اس درجہ

قابل اعتراص سمجھا کہ انہوں نے حکومت سے اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ کیا مسلمانوں کے اس فیصلہ کے خلاف مرزا قادیانی پروشٹ کرتا ہے اور یہی نہیں کہ اس احتجاج کو اپنے تک محد و در کھتا ہے۔ بلکہ گورنر پنجاب کومیمور مل بھیجتا ہے اور مسلمانوں کے اس مطالبہ کوشتاب کاری قرار دیتا ہے۔ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں مرزا قادیانی کے مشاء کو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آنخضرت الفاظ وہرانے کی ضرورت نہیں مرزا قادیانی کے مشاء کو صاف طاہر کرتے ہیں کہ وہ مضرت الفاظ اور آنخضو حلیق کی از واج مطہرات پر انتہائی ناپاک جملوں سے بھر پور کتاب کی صبطی کی بجائے اس کی اشاعت پر مصربے۔

اندازہ فرمائے کہ آئ تک کسی مذہب کے بیرہ نے اپنے رہنما مقتداء اور رہبری محبت کا بیشوت دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف گندی گالیوں کی اس طریق سے تائید کرے اور اپنے پیارے رہنما کونا پاک گالیوں سے بچانے کیلئے جائز ذرائع اختیار ندکر ہے۔ ہم اس جگداس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ قادیا نی کمپنی کا اصل کا مہی غیر مسلموں کو گالیاں دیکر اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دلا نا اور پھر مسلمانوں کو اشتعال دلا کر ان کی جیبوں کو خالی کرنا ہے کیونکہ اس بحث کا تعلق ہمارے اس موضوع سے نہیں۔ ہمار امنشا تو اس جگد آنخضرت مالیات سے قادیا نی کمپنی کے دعوی عشق کو پر کھنا ہے۔ کتاب امہات الموشین کی ضبطی کے میموریل کے خلاف مرز اقادیا نی کا میموریل آپ نے ملاحظہ فرمالیا اب جیٹے کا وعظ سننے خلیفہ قادیان قبل راجپال کے واقعہ پر اظہار خیال فرماتے ہوئے ارشا وفرمائے ہیں۔

سے بیں وہ بھی مجرم ہیں اور جوان کی پیٹے ٹھونکتا ہے وہ بھی قانون کا نتیجہ ہے۔ جولوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور جوان کی پیٹے ٹھونکتا ہے وہ بھی قانون کا دشمن ہے۔ جولیڈران کی پیٹے ٹھو نکتے ہیں وہ خود مجرم ہیں۔ قاتل وڈا کو ہیں جولوگ تو ہیں انبیاء کی وجہ سے قتل کریں ایسے لوگوں سے برائے کا اظہار کرنا چاہئے اوران کو دبانا چاہئے یہ کہنا کہ تحدرسول اللہ کی عزت کے لئے قتل کرنا جا نزیے۔ ناوانی ہو انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی سے نہیں ہو سکتی۔''

( خطبہ جمعہ خلیفہ قادیان مندرجہ الفعنس قادیان ج۱۶ نمبر۸۴ میں ۱۹،۸۰ر پریل ۱۹۲۹ء) اس پر چہ میں آپ اپنے انتہائی نقدس کا اظہار کرتے ہوئے علم الدین کو دوزخی بتاتے ہیں۔ (اس چیز کو یا در کھئے آئندہ حوالہ جات ہے مقابلہ میں کام آئے گ

 چاہئے خدا سے صلح کرلو ..... توبہ کروگریدزاری کروخدا کے حضور گڑگڑاؤیدا حساس ہے جواگراس کے اندر پیدا ہوجائے تووہ خداکی سزا سے نیج سکتا ہے اوراصل سزاوہ ی ہے۔"

(الفضل قاديان ج١٦نمبر٨٥ص ٨كالم ١٩،٥ مراير مل ١٩٢٩ء)

ہماری اس وقت بحث نفس فعل پرنہیں بلکہ ہمیں قادیائی سمپنی کی دورگی بتانا ہے۔اس جگہ یہ وعظ یہ نقدی گراس کے بعد کے حوالہ جات بتا کیں گے کہ خلیفہ قادیان اپنی عزت کی حفاظت کے لئے کیا کرتا ہے اورایک قاتل کو بہتی بناتا ہے بہر کیف باپ نے مسلمانوں کے میں میوریل کی مخالفت کی اوراس کتاب کی ضبطی کے مطالبہ کوشتاب کاری بتایا بیٹے نے میاں علم الدین کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمالیا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا اب دوسرا رخ ملاحظہ فرمالیا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا اب دوسرا رخ ملاحظہ فرمالیا۔

خلیفه قاد مان اور.....مبابله

سیست و بین اوراسکے لیڈر کے اخبار''مباہلہ' وسمبر ۱۹۲۸ء میں قادیان سے شائع ہوا۔ قادیانی سمپنی اوراسکے لیڈر کے اندرونی رازوں کوطشت ازبام کرنا شروع کیااور قادیا نیوں کے مسلمہ اصول''مباہلہ' (خداوند کریم کے حضور دوفریقوں کا بالقابل بددعا کرنا) کے مطابق خلیفہ قادیان سے بیمطالبہ کیا کہ اگر مباہلہ کے بیان کردہ حقائق درست نہیں تو آؤمیدان مباہلہ میں نکاواورا پی روحانیت کا شوت دینے کے بیان کردہ حقائق درست نہیں تو آؤمیدان مباہلہ میں نکاواورا پی روحانیت کا شوت دینے کے لیے خداوند کریم سے فیصلہ کی دعا کرو۔

قادیانی سینی نے مباہلہ کے مضامین کو خلیفہ قادیانی کی تو ہین بتایا جب ماہ جون ۱۹۲۹ء کا پر چہشا کع ہوا تو قادیانی خلیفہ اوراس کے حواریوں نے اشتعال ظاہر کر کے مباہلہ پر دفعہ ۱۹۳۳ کا نفاذ کر وایا۔اس کے بعد جب جنوری فروری ۱۹۳۰ء کا پر چہشا کئع ہوا۔ تو خلیفہ قادیان کی خوش قسمتی سے قادیان میں تھانہ قائم ہو چکا تھا اور خلیفہ قادیان کو اپنے دلی ار مان پورے کرنے کا موقعہ لل گیا۔ ون دہاڑی انہیں نہایت بے دردی سے بیٹا گیا کارکنان مباہلہ کے قل کی سازش ہوئی بروقت اطلاع ہونے پر انہوں نے اپنا مکان جھوڑ دیا۔ گر قادیان سے نہ نظر آخر کارانس پکڑ پولیس نے دھوکہ دیا کہ سپر نشنڈ نٹ پولیس نے انہیں گورداسپور بلایا ہے جب بیلوگ گورداسپور گئے تو انہیں بتایا گیا کہ اب تم قادیان بیس جا سے قادیان کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے گئے۔

جب قادیانیوں کو بیعلم ہوا کہ اب بیلوگ قادیان نہیں آسکتے تو انہوں نے کارکنان مبلبلہ کے مکانات نذر آتش کردیئے۔ پولیس نے کارکنان مبلبلہ پرمقدمہ دائر کردیا جودوسال زیر www.besturdut Aks.wordpress.com ساعت رہا۔ آئی دنوں قبل کی داردات بھی ہوئی ایک کرابیددار قاتل مہیا کر کے حاجی محمد حسین صاحب شہید کوقیل کروایا گیا۔ مجھ پر قاتلانہ دار ہوا۔ قصہ مختصر یہ کہ قادیاتی کمپنی نے مبللہ کے مضامین کو خلیفہ قادیان کی جنگ اور تو ہین قرار دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس تو ہین پر قادیاتی خلیفہ نے خاموثی اختیار کی؟ اس کے لئے ہم زبل میں خلیفہ قادیان کے وہ اقوال جو اس نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما ہے۔ یا اپنے آ رگن الفضل ہے تکھوائے درج کرتے ہیں۔ ان اقوال کو مبارک سے ارشاد فرمائے۔ کہ تا دیان می خربی کہ قادیان کو خلیفہ کہ کہ قادیان کو حقیقت خاہر کرنے کے لئے کہی چیز کانی ہوگی۔ قادیان کا بحش رسول کے دعول کی حقیقت خاہر کرنے کے لئے کہی چیز کانی ہوگی۔

۳۵ ..... "بیسوال (مبابلہ دالوں کا خاتمہ۔ تاقل) ایک فرد ( خلیفہ ) کاسوال نہیں بلکہ جماعت کی عزت اور خلافت کے درجے کے وقار کا سوال ہے۔ پس یا توجماعت اپ اس تن کل پرخوش ہوجائے۔ یا پھر تیار ہوجائے کہ خواہ کوئی قربانی ( قتل وغیرہ ) کرنی پڑے۔ اس حق کو کے کررہ گی۔ آگر گور نمنٹ اس موقعہ پرخاموش رہ گی۔ تو ہم مجور ہول گئے کہ یہ بیجھ لیس کہ چونکہ ایسے موقعہ پرلوگ تلوار بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آغا خانیوں سے بعض کوگ باغیوں کوجان سے مارد یا جا تا اور ہرمر نے والے کے سینے سے ایک خط ملتا جس میں لکھا ہوتا کہ بیہ بعناوت کا نتیجہ اس طرح ہو ہروں میں بھی فسادات ہوئے۔ "بیا لفاط خلیفہ قادیان کے ہیں۔ (افضل جی انبر 2 میں کالم ا، اارب پل ۱۹۳۰ء) ہوئے۔ "بیا لفاط خلیفہ قادیان کے ہیں۔ (افضل جی انبر 2 میں کالم ا، اارب پل ۱۹۳۰ء) سے در لغی نہ دیا گئے۔ "گرضر ورت محسوس کی تو ہمارا چھوٹا پڑا جوان مرد عورت جوکر سیس گے اس سے در لغی نہ در لغی نہ دیا گئے۔

سینے سے ایک خط ماتا جس میں لکھا ہوتا کہ بیہ ہوناوت کا نتیجہ ای طرح ہو ہروں میں بھی فسادات
ہوئے۔' یہ الفاط فلیفہ قادیان کے ہیں۔

(افعنل جے انہرہ عص کا لم ااراب بل ۱۹۳۰ء)

''اگر ضرورت محسوس کی تو ہمارا چھوٹا بڑا جوان مرد عورت جوکر کیس گے اس سے در لیغ نہ

کریں گے۔اگر جماعت سوسائی میں بادقار رہنا چاہتی ہے تو اس سوال (مباہلہ کی سرکو بی ناقل)

کو ہر ایک جماعت کو خود اپنے ہاتھ میں لینا چاہئے۔ ہماری جماعت ہر قربانی کرکے اپنا حق اوعزت فلیفٹ ناقل) لے کررہے گی۔میری ہنگ جماعت کی ہنگ ہے۔اس لئے اس کاحق تھا کہ وہ بولتی ایک مرتبہ جو شیلے احمد یوں نے ایک کا نشیبل کا مقابلہ کیا میں نے اس وقت کہا کہ بہت ٹھیک کیا۔ بلکہ اس کو اتنا ہارنا چاہئے تھا کہ وہ معافی مانگانہ'

( الخص الفضل قاديان ج ما نمبر ٩ يم ٣٠٠٤/١١،١١ر بل ١٩٣٠. )

'' د نیامیں ایس کوئی مثال نہیں کمتی کہ خدااوراس کے فرستادوں پرصدق دل ہے ایمان لانے والوں نے ان کے اور ان کے جانشینوں اور متعلقین کے پسیند کی جگہ خون بہانا 'ور ان کی عزت وحرمت کی خاطر اپناسب کچھ قربان کردیناسعادت دارین نہ سمجھا ہو۔''

(الفضل قاديان ج ٤١عبر ٨٩ تا كالم١٥،٢ بريل ١٩٣٠) www.besturdinglyseks wordpress or "جاعت احمد سے کا ہر فرد جہال ہے اقر ارکرتا ہے کہ آپ کی تعلیم کے مقابلہ میں ساری دیا کی کوئی پرداہ نہیں کرے گا۔ دہاں ہے بھی عہد کرتا ہے کہ آپ کی حرمت اور تقدی کے لئے اپنی جان بھی دیتا پڑے گی تو در لیخ نہیں کرے گا۔۔۔۔۔ اگر دنیا کی کوئی بڑی ہے بڑی ظالم اور جھا جو طاقت بھی اس کے عہد کا امتحان لینا چاہے گی تو احمدی کہلانے والا کوئی انسان بھی اس سے مندنہ موڑے گا اور مردانہ وارخوف و خطر کے سمندر کو عبور کر جائے گا خواہ اسے اپنے خون میں سے تیر کر جائا پڑے خواہ عازی بن کرسلامتی کے کنارے وینچنے کی سعادت عاصل ہو۔ ہمارے اندر غیرت کا وہ مادہ موجود ہے جو ذلت کے مقابلہ میں موت کو ترجیح دیتا ہے۔ اب معاملہ (مبابلہ ) آب از سر گزشت والا ہوگیا۔" (افضل قادیان جے انجر پوری پوری غیرت رکھتی ہے۔ اب نتا نج کی محمد ارحکومت ہوگی۔ ہم اپنی حفاظت خود کریں گے۔ہم ہر قربانی کے لئے تیار ہیں۔" میں دار حکومت ہوگی۔ ہم اپنی حفاظت نہیں (افضل قادیان جے اش مہمور نے ماری عزت کی حفاظت نہیں (افضل قادیان جے اش میں عزت کی حفاظت نہیں کرتا (الیشا)۔" ہم ایسے قانون کی روح کو کچل دیں گے جو ہماری عزت کی حفاظت نہیں کرتا (الیشا)۔"

" بهم ناپاک اورگندی آ وازین زیاده و بر تک نہیں من سکتے۔ بهم اپنی تھا ظت آپ کریں گے۔ جو شخص اپنی تھا ظت آپ نہیں کر سکتا۔ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم اپنے دلوں سے خوف دورکر واورا گر قانون ہماری تھا ظت نہ کر سکا تو ہم خود کریں گے اوراس ہاتھ اور زبان کوروک دیں گے۔ جو ہماری عزت پر جملہ کرتا ہے۔ " (افعنل جے انہر ۲۵ میں ۱۳،۱۳ مور در ۱۹۳۸) مورد ۱۹۳۸، اور ایس سے دو ہماری عزت پر جو قوم سیر عبد اللطیف فعت اللہ خال جیسے بہادر شہید پیدا کر سکتی ہے۔ وہ کہمی اپنی بوعر تی پر داشت نہ کرے گی اور اپنے مقدس امام کی خفیف سے خفیف ہتک برداشت نہ کرے گی اور اپنی خوزیزی کی ذرور مدار حکومت ہوگی۔ اگر کوئی ناگوار حادث دو نما ہوا۔ اس کی ذرمدوار حکومت ہوگی۔ اگر کوئی

(الفضل ج انجر ۸۵ مرام مورند ۸ مار پل ۱۹۳۰) ان تحریروں میں کس درجہ اشتعال ہے اور اپنے مریدوں کو غیرت دلانے کے لئے کیا کچھ کہا گیا ہے۔اس کے ثبوت میں بغیر کسی حاشیہ آرائی کے ان کی میتحریریں بی کافی ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس اشتعال آگلیزی کا کیا نتیجہ ہوا اور اس اشتعال آگلیزی پرحکومت نے خلیفہ نعو

www.besturdubooks.wordpress.com

قادیان سے کوئی نوٹس نہ لیا۔ ہمارامقصود صرف یہ ہے کہ آنخضرت کھیلتے اور حضور کی از واج مطہرات پرنا پاک حملوں سے بھر پور کتاب شائع ہوتی ہے تو مسلمانوں کے میموریل کی بھی مخالفت ہوتی ہے گر خلیفہ قادیان کی بقول قادیانی ممپنی ہتک ہوتی ہے تو خونریزی کا حکم اور قتل کی وار دات بھی کر دائی جاتی ہوتی ہے۔

دوسری چیز قابل غوریہ ہے کہ قبل راجپال پرمیاں علم الدین کوصلوا تیں سائی جاتی ہیں۔ گر جب قادیانی قاتل مجھے قبل کرنے کیلئے آتا ہواور دھوکہ دیکر قاتلانہ وار کرتا ہے اور ھاجی محمد حسین شہید کو خبر سے شہید کر دیتا ہے تو خلیفہ قادیان کیا کرتا ہے۔ اس کے لئے حسب ذیل قول ملا حظ فر مائے۔

۳۲ ..... " برایک احمدی جے موجودہ فتن (مبللہ) کا احساس ہو ۱۲۸ پریل ہے ہر پیر کے دن چالیس روز تک روزہ رکھے اس سارے عرصہ بین خصوصیت ہے دعا کیں کی جا کیں اور خدائے قادر کے حضورا لیے خضوع وخشوع سے ناصیہ فرسائی کرنی چاہئے کہ اس کا فضل وکرم جوش میں آ جائے روحانی جماعتوں کی کامیابی کی اصل بنیاد مجاہدوں پر ہی ہوتی ہے اور یہ پہلا مجاہدہ ہے۔''

نیز قاتل کا فوٹو شائع کرکے بعدادکشر مریدوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ حتی کہ خلیفہ قادیان کے آرگن انفضل ۵ جولائی ۱۹۳۰ء میں بطور ضمیمہ بھی شائع ہوا قاتل کومجاہد کا خطاب دیاجا تا ہے اور اسکے جیل ہے آئے ہوئے پیغام شائع ہوتے ہیں۔ (انفضل ۵ مرک ۱۹۳۰ء)

حفاظت کے لئے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ کمپنی دعوئ عشق رسول کا لیکھیے میں جموثی ہے۔ان کا قول و فعل متضاد ہے آپ نے د کھیلیا کہ قادیانی خلیفہ کی جنگ پر تواس درجدا شتعال انگیزی پولیس سے اخبار پر مقدمہ چلانا۔ مگر آ مخضرت کا لیکھیے کی قوجین ہوتو کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ضبط نہ ہونی چاہئے اور ایسا مطالبہ کرنے والے شتاب کارجیں۔میاں غازی علم الدین اینے جذبات پر قابونہ یا تا ہوا ایک فعل

کاار تکاب کرتا ہے تو اسے گالیاں دی جاتی ہیں گراپی عزت کے لئے ایک کرایہ دار قاتل مل جاتا ہے تو اس کے لئے دعا ئیں روزے اور بالآخر بہتی مقبرہ میں دفن کیاجاتا ہے۔

اس قدر حوالہ جات اس امر کے جوت کے لئے کافی ہیں کہ قادیانی کمپنی کوسر دار دو جہاں میافی ہیں کہ قادیانی کمپنی کوسر دار دو جہاں میافیہ سے کس قدر محبت ہے۔اب ہم مرزا قادیانی کے وہ اقوال درج کرتے ہیں جن میں اس نے آتخضرت میافیہ کی برابری یا اپنی شان کی بلندی ظاہر کر کے حضور علیہ کے کی تو ہین کا ارتکاب کیا ہے۔

منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمدو احمد که مجتبی باشد

(ترياق القوب ص١٦ بخزائن ج١٥ ص١٣٣)

رد بسرم جسامسه هسمه ابسرار در بسرم جسامسه هسمه ابسرار آنچه داد است هر نبی راجهام دادآن جسام رامسرا بتمسام

( درمثین فاری ص ایما میزول انسیح ص ۹۹ فیز ائن ج ۱۸ص ۷۷۳)

ترجمہ میں آ دم ہوں نیز احمد مختار ہوں میں تمام نبیوں کے لباس میں ہوں۔ خدا نے جو پیالے ہرنی کودیئے ہیں۔ان تمام پیالوں کا مجموعہ مجھے دیدیا ہے۔

۳۵ انبیاء گرچه بوده اند بسے من بعرفان نه کمترم زکسے

( در مثین فاری می ۱۷۲، نزول اسیع می ۹۹، خزائن ج۱۸م ۷۷۷)

۲۳..... زنده شده سرنبی بامدنم هررسولے نهاں به پیرهنم

( درمثین فاری ص۳۷، نزول کمسیح ص۱۰۰ بززائن ج۸۱ص ۴۷۸)

ے اس کا اس کا کہ تھا وہ ناکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ وبار

( در مثین ار دوص ۸۸ ، برا بین احمد بیدهده پنجم ص ۱۱۳ نخز ائن ج ۲۱ ص ۱۴۳ )

۳۸ ..... خسف القمر المنيروان لى غسا القمران المشرقان انتكر

(اعازاحدي ص اعهزائن ١٩ص١٨)

اس (آنخضرت علیہ کے لئے جاند کا خسوف طاہر ہوااور میرے لئے جانداور سورج دونوں کا۔اب کیا توانکار کرے گا۔

۲۹ ..... تمام دنیار کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے او نچا بچھایا گیا۔

(حقیقت الوی ص ۸۹ خز ائن ج ۲۲ ص ۹۲)

۵۰ ..... "ان قدمی هذه علی منارة ختم علیها کل رفعة"

(خطبهالهاميص وع افزائن ج١١ص ٥٠)

ترجمه ..... میراقدم اس منارب پر بے جہال تمام بلندیال ختم ہیں۔

اه...... " لولاك لما خلقت الا فلاك "

(حقیقت الوحی ص ۹۹ خزائن ج ۲۲ص۱۰۱)

ترجمه..... اگرتو (مرزا) نه موتا توزیین و آسان کو پیدانه کرتا۔

۵۲..... "وما ارسلناك الارحمة للعالمين"

(انجام آئتم م ٨٥، خزائن ج ١١م ٨٥)

(اے مرزا) ہم نے تخصاس لئے بھیجا ہے کہ تخصی تمام انبیاء کے لئے رحمت بنا کیں۔ ۵۳۔۔۔۔۔ '' دنیا میں کوئی نبی نبیس گزرا جس کا نام مجھے نبیس دیا گیا۔ سوجیسا کہ برا بین احمد سید میں خدانے فرمایا ہے میں آ دم ہوں میں نوح ہول میں ابرا تیم ہوں میں اسحاق ہوں میں

یعقوب ہوں میں اساعیل ہوں میں موی ہوں داؤ د ہوں میں عیسی ابن مریم ہوں میں محرصلی اللہ مارسلم میں العنزین نے مال میں ایک نیاز نام سے اللہ محرصہ کیا ہم میں میں اللہ میں میں اللہ میں کا اللہ میں کرنے

علیہ دسکم ہوں لینی بروزی طور پر جیسا کہ خدانے اس کتاب میں سب نام مجھے دیئے ادر میری نسبت جری اللّٰہ فی صلل الانباء فر مایا۔ یعنی خدا کارسول نبیوں کے پیرایوں میں۔''

(حقیقت الوحی ص۸۸،۸، خزائن ج۲۲ص ۵۲۱)

۵۴ مرزا کا الہام ہے۔'' محمطے''جس کی تشریح ان الفاظ میں گو گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود (مرزا) نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میراایک اور نام کہ یہ جو پہلے بھی سنا بھی نہیں تھوڑی می غنودگی ہوئی اور بیالہام ہوا۔'' (البشریٰ ۲۲ص ۹۹، تذکرہ می ۷ د حضرت امام حسین کی تو بین

اب ذیل کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائے اور اندازہ کیجے کہ جے آنخضرت علیہ ہے۔ محبت ہودہ حضور علیہ السلام کے نواسوں کی تو بین کا ار نکاب کرسکتا ہے۔؟

هه..... شتان مابینی و بین حسینکم فسانسی اؤیدکل آن وانصسر وماحسین فاذکرو ادشت کربلا الیام تبکون فانظروا

(اعجازاحمدي ص٢٩، فزائن ج١٩ص١٨١)

ترجمہ میں اور تہارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ مجھے ہروقت خداکی تائیداور مددل رہی ہے۔ مرحسین تم دشت کر بلایا دکرلو۔اب تک روتے ہو۔ پس سوچ لو۔

۵۲ ..... انبى قتيال الحب لكن حسينكم قتيال العدى فالفرق اجلى واظهر

(اعجازاحمدي ص ٨١ فرزائن ج١٩ ص٩٣)

ترجمه ..... میں محبت کا کشتہ ہوں ۔ گرتمہاراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے ہیں فرق بین اور

طا ہر ہے۔

۵۵ میں ''اے قوم شیعداس پراصرارمت کردکہ حسین تمہارا منی ہے کونکہ میں سے گئے کہتا ہوں کہ آئے تم میں سے ایک ہے کہاں حسین سے بڑھ کرہے۔''

( دافع البلا چس۳ا، خزائن ج ۱۸ص ۲۳۳)

۵۸ کسربلائے است سیسر هرآئم صد حسیس است در گریبانم

( در تثین فاری ص ا ۱۱ مزول استح ص ۹۹ فزائن ج ۱۸ ص ۷۷ س

فاری شعر کی تاویل قادیائی په کیا کرتے ہیں که مرزا کی مرادیہ ہے کہ اے اتن تکالیف ہیں کہ گویا وہ حسینؓ کی تکالیف کے برابر ہیں۔اس سے مقصود تو ہیں نہیں۔ گر اس تاویل کی کوئی مہرمہ

www.besturdubooks.wordpress.com

حقیقت نہیں رہتی جب اس سے پہلے حوالہ جات کو پیش کیا جائے۔ اگر ان حوالہ جات سے صرح کے میں تاہب ہے اوال کا وہی قائل ہے۔

ب تکالیف کا معاملہ سووہ ہمیشہ حکومت کوظل اللہ مجھتا ہوا اس امر کا اقر اری رہا کہ حکومت برطانیہ کے زیر سابیہ اسے کوئی تکلیف نہیں ملاحظہ ہوحوالہ نمبر ۱۰۰ (ہمیں اس وقت اس امر پر بحث نہیں کہ حکومت کے معلق یہ باتیں محض منافقانہ تھیں اور مقصود اپنا کا م نکالنا تھا یہ ایک الگ باب ہے جس کی یہاں محنی نہیں )

حفرت ابوبکڑی تو بین کے لئے بھی ایک حوالہ درج کرتے بیں تا کہ معلوم ہو کہ جو مخص آ مخضرت علیقہ کے صحابہ کرام گی اس درجہ تو بین کا ارچکا ب کرے اے آ مخصوط فیلیقے سے کیا محبت ہو کتی ہے۔

## بابسوم مسرس

## حضرت مسيح كى توبين

بقول مرزائسی نبی کی تو ہین کفرہے۔

۱۰ ..... ''اسلام میں کسی نبی کی بھی تحقیر کرنا کفر ہے اور سب پر ایمان لانا فرض (چشم معرفت ص ۸ افزائن ج۲۳ ص ۳۹۹)

توہین حضرت سے علیہ السلام کے ثبوت میں اجب بھی مرزا قادیانی کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں تو قادیانی اس بات کی آ زلیا کرتے ہیں کہ یہ تمام گالیاں یسوع کو دی گئی ہیں جس کا قرآن یاک میں کوئی ذکرنہیں مرزانے بھی اس اعتراض پر کہ اس نے حضرت عیسی کی توہین کی ہے

ىيىغدركيا ب-

۱۲..... '' خدانعالی نے یسوع کی قر آن کریم میں پچھ خرنبیں دی کہ وہ کون تھا۔'' (ضمیر انجام آتھم ص ۹ بخزائن ج ااص ۲۹۳)

اس کے جواب میں مندرجہ ذیل حوالہ جات اس امر کا کافی دوافی شبوت ہیں کہ میدعذر محض مسلمانوں کے اعتراض ہے بینے کے لئے ہے درند درحقیقت مرزا قادیانی کے نزدیک بیوع جیمس بوز آسف اور حضرت عیسی علیه السلام ایک ہی وجود کے مختلف نام ہیں۔ "جن نبیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ ایک بوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر ایس بھی ہے۔ دوسرے میے ابن مریم جن کوعسیٰ اور ( توضیح مرام م ۳ بخزائن ج ۳ م ۵۲) يسوع بھی کہتے ہیں۔'' تضرت عیسی علیه السلام یسوع اور جیزس یا بوز آسف کے نام سے بھی (راز حقیقت ص ۱۹ نزائن ج ۱۳ اص ۱۵۱) " آج تک انبی خیالات سے وہ لوگ (شرریریہودی) حضرت عیسی علیہ السلام کے تام کوجو یسوع ہے بیو بو لتے ہیں ۔ یعنی بغیر عین کے اور بیا یک ایسا گندہ لفظ ہے جس کا ترجمہ کرنا ادب سے دور ہے ( کیا کہنے آپ کے ادب کے ) اور میرے دل میں گزرتا ہے کہ قران شریف نے جوحضرت میں علیه السلام کا نام عیسی رکھاوہ ای مسلحت سے سے کدیسوع کے نام کو بہود یوں (اخباراتكم ج انمبر ٢٦ص ١٦ كالم ٢٣٠٦رجولا في ١٩٠١) نے بگاڑو ہاتھا۔'' "لكن جب جيرسات مبينه كاحمل نمايان هو گيا- تب حمل كي حالت مين على قوم کے بزرگوں نے مریم کا نکاح بوسف نام ایک نجارے نکاح کردیا اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعدمریم کو بیٹا پیڈا ہواوہ ی عیسی یالیوع کے نام سے موسوم ہوا۔'' (چشمه میحی ص۲۶ نزائن ج ۴۰ص ۳۵۶،۳۵۵) '' یہاعتقادرکھنا پڑتاہے کہ جبیہا کہ ایک بندہ خدا کاعیسیٰ نام جس کوعبرانی میں یسوع کہتے ہیں تمیں برس تک موی رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا۔'' (چشرمسیحیص۵۰،۵۹ نزائنج۲۰مس۳۸۲۸۱) ۲۲ ..... ''اب دوسرا نہ ہب یعنی عیسائی باقی ہے جس کے حامی نہایت زور وشور ے اپنے خدا کوجس کا نام انہوں نے بیوع میے رکھا ہوا ہے بڑے مبالغہ سے سی خدا سی اور عیسائیوں کےخدا کا علیہ ہیہ ہے کہ دہ ایک اسرائیلی آ دمی مریم بنت یعقوب کا بیٹا ہے۔'' (ست بحن ص ۱۵۹ نزائن ج ۱ اص ۲۸۳)

'' ہزرگوں نے بہت اصرار کر کے بسرعت تمام مریم کا اس (پوسف نجار)

سے نکاح کرادیااور مریم کوئیکل سے رخصت کردیا تا خدا کے مقدس گھر پر نکتہ چینیاں نہ ہوں۔ کچھ تھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ لڑکا پیدا ہوگیا۔ جس کا نام یسوع رکھا گیا۔''

(اخبارالحكم ج انمبر ٢ عص ١٦ كالم ٢٠١٣ رجولا في ١٩٠١ء)

۱۸ ..... ''یوع مسے کے جار بھائی اور دو بہیں تھیں بیسب کیوع کے تقیق بھائی اور دو بہیں تھیں بیسب کیوع کے تقیق بھائی اور تقیق بہین تھیں۔''

( کشتی نوح م ۱۷ بخزائن ج۱۹ص ۱۸ کا حاشیه )

اس جگہ ناظرین کے تفن طبع کے لئے جناب مرزا کے خود یہ وی بینے کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اگرید مان بھی لیا جائے کہ یہوع کوئی گالیاں وی ہیں اور یہوی ہے مراد حضرت عیسی نہیں۔ تب بھی حسب ذیل حوالہ جات کی موجودگی میں ماننا پڑے گا کہ خود مرزا یہوی بنا اب قادیا نی بنا کیں گئی ہیں تو ان کا مصداتی بقول مرزاکون ہوامرزا کی کتاب تحفہ قیم رہے کی عبارتیں ملاحظ فرما ہے۔

۱۹ ...... "شیر بیند مبار کبادی اس شخص کی طرف سے ہے جو بیوع مسیح کے نام پر طرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کو چھڑانے کے لئے آیا ہے۔" (تخدقیصریں ا، نزائن جام سامی میں اس نے جھے بیوع کے رنگ بیش پیدا کیا تھا اور تو ار طبع کے لحاظ سے بیوع کی روح میرے اندر رکھی تھی اس لئے ضرور تھا کہ گم گشتہ ریاست میں بھی جھے بیوع مسیح کے ساتھ مشابہت ہوتی۔"

(تخدقیمریم ۲۰ نزائن ج ۲۱ سامی ۲۲ میں اس کے مشابہت ہوتی۔"

''اس نے مجھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کدور حقیقت یسوع مسے خدا کے نہایت پیارے ادر نیک بندول میں ہے ہیں۔'' ( تحد قیصریہ ۲۰، خزائن ج۱۲ س۲۲۲)

'' حفزت بیوع میج ان چندعقا کدہے جو کفار اور تثلیث اور ابنیت ہےا ہے تتنفر پائے جاتے ہیں کہ گویاا کیک بھاری افتر اء جوان پر کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔''

( تخفه قیصر بیص ۲۱ نز ائن ج ۱۲ص ۲۷۳) سری مسیم مسیم

'' میں دہ څخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پریسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی

(تخذ قيصرييص ٢١ بخزائن ج١٢ ص٢٧)

(تخدقيصرييم، نزائن ج١١ص ٢٧١)

٧٧

" جس قدر عیسائیوں کو حضرت بیوع مسیح سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے وہی دعویٰ ملاح مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی طرح مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی طرح ہے۔'' (تحد قیمریں ۲۲ ہزائن جمام ۲۵۸)

آپ نے ملاحظہ فر مالیا کہ ملکہ معظمہ کی منافقا نہ خوشامہ میں آنجناب کیونکرخود یہوع بن گئے اور پیقطعاً بھول گئے کہ میں مسلمانوں سے بیا کہ چکا ہوں کہ بیوع کا قرآن شریف میں کوئی ذکرنہیں کو یااس کوگالیاں دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔اب اس سے زیادہ پرلطف حوالہ سنئے۔

شرانی ہونے کاالزام ۲۔۔۔۔۔ ''یورپ کےلوگوں کوجسِ قدرشراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو

میقا کھیسی علیدالسلام شراب بیا کرتے تھے شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ ( مشتی نوح ص ۲۲ ہزائن ج۱ص اے ماشیدوا خبارا لکم ج۲ نمبرے ۳ موریدے ارا کو بر۱۹۰۴ء ص ۳ ماہیں ' ساك ..... "اگر مين ذيا بيطيس بے لئے افيون كھانے كى عادت كرلوں تو مين ذرتا ہول کہلوگ ٹھٹھا کر کے میرنہ کہبیں کہ پہلامسے علیہ السلام تو شرابی تھااور دوسراا فیونی۔'' (نشیم دعوت ص ۲۹ ، نزائن ج۱۹ ص ۳۳۵)

بدزباني وبداخلاقي كاالزام

۴۷ ...... '' انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کراس پر بددعا کی اور دوسروں کو دعا كرناسكهلا يااور دوسرول كويه بهي تحكم ديا كهتم كسي كواحمق مت كهو مكرخوداس قدر بدزباني ميس بزه گئے ۔ بیر یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہد دیا اور ہرا یک وعظ میں یہودی علاء کو بخت بخت گالیاں دیں اور برے برے نام رکھے اخلاقی معلم کا فرض ہے ہے کہ پہلی آپ اخلاق کریمہ دکھانے پس کیا الی تعلیم ناقص جس پرانہوں نے آپ بھی ممل نہ کیا خدا تعالی کی طرف ہے ہو عتی ہے؟ ۔'' (چشمسیمی ص ۱۱ خزائن ج۱۲ص ۳۴۷)

كيركثر يرخطرناك حمله

۵ے..... '' جس مخض کے نمونہ کود کھی کر پر ہیز گاری میں لوگوں نے ترقی کرنا تھا جبکہ وہی ( میعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ) شراب کا مرتکب ہوا پھر ان بے جاحر کات میں اوروں کا کیا گناہ ہے اور جس حالت میں سیحی لوگ یقینا جانے ہیں کہ ہمارار ہبراور ہادی شراب پینے کا شاکل تھا۔ بلکہ عشاءر بانی سے اس (مسیح) نے شراب خواری کودین کی جز تھبرادیا۔ تواس صورت میں سی دوسرے کی تقریر سے ان پر کیا اثر پڑسکتا ہے۔'' (الحکم ج۲ نمبر ۲ مص۱۱ کالم ۱۹۰۱رجولائی ۱۹۰۲ء) ۲۷ ..... ''میرےزد یک اس مخف ہے بڑھ کر کوئی خطرناک حالت میں نہیں ہے جوا کیے طرف تو شراب پیتا ہے جوشہوتوں کو ابھارتی اور جوش دیتی ہے اور دوسری طرف اس کی کوئی بیوی نہیں ہے جس سے وہ ان متحرک شدہ شہوتوں کوکل پراستعال کر ہیگے۔''

(الحكم ج٢ نمبر٢٢ص١٢،١٣ كالم٣،١،٢٢٢رجولا أي٩٠٤،)

معصوم کامل ماننے سے انکار

"میں نے خوب غور کر کے دیکھا ہے اور جہاں تک فکر کام کر سکتی ہے خوب سوجا ہے میرے نزدیک جبکمسیح شراب سے بر ہیزر کھنے والانہیں تھااور کوئی اس کی بیوی بھی نہیں تھی تو گوہیں جانتا ہوں کہ خدانے اس کوبھی بری کام ہے بچایا لیکن میں کیا کروں میرا تجربہاس بات کونہیں مانتا که وه ( حضرت عیسی علیه السلام)عصمت میں ایبا کامل ہو سکے جبیبا کہ وہ دوسرا مخض که جو نه شراب بیتاہے یا درنہ حلال وجہ کی عورتوں سے اس کو پچھ کی ہے۔''

(الحكم جُ٦ نمبر٦ ٢٥س١١ كالم ١٣٠١رجولا أي ١٩٠٢ء)

22 .... "جس ندہب کی بناء شراب پر ہواس میں تقوی کیوکر ہو؟ عشاء ربانی جو عیسائی ندہب کی ایک بڑی اصل ہے۔ اس میں شراب کا ہونا لازمی امر ہے پھر اس کے جانے والے کہاں اجتناب کر کھتے ہیں پھر جبکہ خداوند یسوع کا نمونہ یہی ہوشراب چھوڑنے کی ایک صورت ہے کہ جیل خانوں کے ذریعہ اصلاح کی جائے ایک اور تعجب کی بات ہے کہ جسے کا مرشد کی شراب نہیں پیتا تھا پھرانہوں نے (حصرت سے کیوں شروع کی۔'

(الحكم ج٢ نمبر٣٩ص١ كالم٢،٣،١٣ راكتوبر١٩٠١ء)

عیسائیوں کی بدکاریوں کامنبع حضرت مسیح ہیں

۲۵ سست "اب اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ عیسائی قوم میں شراب نے بڑی بڑی رخ خرابیاں پیدا کی ہیں اور بڑی بڑی جُر مانہ حرکات ظہور میں آئی ہیں لیکن ان تمام گنا ہوں کا منبع اور میں آئی ہیں لیکن ان تمام گنا ہوں کا منبع اور میدا میں میدا میں کے اپنے حالات ہیں۔'' (الحکم ج۲ نمبر۲۵م ۲۵ کالم ۲۰ میدا نجام آخم میں ۲۰۵، نزائن جااص ۲۸۸ تا ۲۹۱) کی عبار تیں ملاحظہ ہوں۔

شرارت مكارى اورجھوٹ كالزام

9 کسست دولیا اسرائیلی (یعن حضرت بیوع میج) نے ان معمولی ہاتوں کا پیش گوئی کیوں نام رکھا۔ محض یہود یول کے ننگ کرنے سے اور جب معجزہ ما نگا گیا تو یسوئ صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کاراور بدکار لوگ محض معجزہ ما نگتے ہیں۔ ان کوکوئی معجزہ دکھایا نہیں مبائے گا۔ دیکھو یسوع کوکیسی سوجھی اور کیسی پیش بندی کی اب کوئی حرام کاراور بدکار بے تو اس سے معجزہ ما نگتے ۔ بیتو وہی بات ہوئی کہ جیسا کہ ایک شریر مکار نے جس میں سراسر یسوع کی روح تھی لوگوں ہیں میشہور کیا کہ بیلی رات میں خدانظر مجسے الوگوں ہیں میشہور کیا کہ بیلی ایک ایساور دبتا سکتا ہوں جس کے بڑھنے سے پہلی رات میں خدانظر آگا سو آجائے گا۔ بشرطیکہ بڑھنے والاحرام کی اولا دنے ہواب بھلاکون حرام کی اولا و بنے اور کہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنے سے خدانظر نہیں آیا۔ آخر ہرا یک طفیقی کو یہی کہنا پڑتا تھا کہ ہاں صاحب نظر آگیا سو وظیفہ پڑھنے کی بندشوں اور تدبیروں پرقربان ہی جا کمیں اپنا پیچیا جھوڑا نے کے لئے کیا داؤ کھیلا۔ بہی آپ کا طریق تھا ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانے کے لئے کیا داؤ کھیلا۔ بہی آپ کا طریق تھا ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانے کے لئے کیا داؤ کھیلا۔ بہی استاد قیصر کوخراج دیناروا ہے یانہیں؟ آپ کو یہ سوال سنتے بی اپنی جان کی پڑئی کہ کہیں باغی کہلا کر پکڑانہ جاؤں۔ " (ماشیضیمہ انجام آٹھم ص۶،۵،خرائن جااص کا اسر میں انکوریش کی کھوری کھوری کی کہلا کر پکڑانہ جاؤں۔ "

(ضميمه انجام آئتم ص٥ نزائن ج١١ص ٢٨٩)

چوری اور د ماغی خلل کا الزام

۱۸ ..... ۱۰ نهایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغر کہلاتی ہے یہود یوں کی کتاب طالمود ہے چرا کر لکھا ہے اور پھراییا ظاہر کیا ہے کہ گویا میری تعلیم ہے کیں جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں آپ نے یہ حرکت اس لئے کی ہوگی کہ کی عمر تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں لئین آپ کی اس بے جاحرکت ہے عیسائیوں کی تخت رویا ہوگی اور کاشنس دونوں اس تعلیم کے محمد نہیں عقل اور کاشنس دونوں اس تعلیم کے مدہ پر طمانے کی مارر ہے ہیں۔ آپ کا ایک یبودی استاد تھا جس سے آپ نے تو ریت کو سبقا سبقا کرنے ماتھا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیر کی سے پچھے بہر حال آپ علمی وعملی قوئی میں بہت کچھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کی انہیں حرکات سے آپ کے اس نے آپ کو تھا اور یا استاد کی شقے۔ ای وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پچھے چلے گئے آپ کی انہیں حرکات سے آپ کے حقے ور خال ہے کہ میں بہت کچھے جلے گئے آپ کی انہیں حرکات سے آپ کو حقیقی بھائی آپ سے تخت نا راض رہتے تھا اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور خلل ہے حقیقی بھائی آپ سے تخت نا راض رہتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور خلل ہے تھے۔ ای وجہ شہ چا ہے تہ دے کہ اس نے کہ کہت سے کوئی مجز و نہیں اور وہ ہمیشہ چا ہے دہ کہ کہت سے مجز ات لکھے ہیں۔ گرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجز و نہیں ہوا۔ ''

اس (كتاب ص عراشيه فزائن ج اام ۲۹۱) پر لكھتے ہيں۔

۸۳ .... ۱۹ پر کے ہاتھ میں سوائے مگر وفریب کے اور کھے نہیں تھا چرافسوں کہ نالائل عیسائی ایسے خص کو خدا بنا رہے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین داد یاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا محکر شاید رہی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت درمیان ہے ور نہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں

وے سکتا کہ وہ اس کے سر پراپنے نا پاک ہاتھ لگا دے یا زناء کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے بیروں پر ملے سمجھنے دالے سمجھ لیں کہ ایساانسان کس چلن کا آ دفی ہو (حاشية ميمه انحام ص ٤ خزائن ج ااص ٢٩١)

اب چند حواله جات وه بھی ملاحظه ہول جن میں آنخضرت مالیتے اور حضرت میں علیہ

السلام کے مقابلہ کے بہانہ گالیاں دی گئی ہیں۔

سيح عليهالسلام كو'' نامراد'' قرار دينا

٨٣ .... "بم جو يحيرر بين آنخفرت الله كى عزت كے لئے كرد بين-(دریں چیشک؟) ہم تواسلام کے مزدور ہیں میرا نام جوغلام احمد رکھامیر ے والدین کو کیا خبرتھی کہ اس میں کیاراز ہے اور یہ جوخداتعالی فرمایا کہتے ابن مریم سے بڑھ کرہے۔اس میں یجی سرتھا کہ آ مخضرت علی الله کا کی شان بزرگ دکھائی جائے وہ سیح 'موٹی کامیح 'حضرت موٹی علیہ السلام کامیح تھا اوریہ (مرزا)حضرت محمدرسول النعطی کامیح وہ عیسی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے لئے اورا یک محدود وقت کے لئے میسے (مرزا) اس عظیم الشان نجی میلئے کا ہے۔ جوانسی رسول الله الديم جميعا كاعصداق ہے۔ پہلائے واقعات اورعيسائيوں كے مسلمات كے لحاظ سے نامراد گیا۔اس کئے ان کو ماننا پڑا کہ سیح کا دوسرانز ول جلالی ہوگا۔''

(اخبارالكم ج٢ نمبر١ أص ٨ كالم٢٠٠٣ رايريل١٩٠١ء)

حضرت مسيح كونا كام بدقسمت اورا خلاق سے عاری قرار دینا

٨٨..... ''انصاف اورايمان كالقاضا تويه بي كه نبي كريم الليقة كے مقابله ميں ميے كو بالكل ناكامياب ماننايز تائے - كيونكداصل بات بدہے كدنى كريم الله كوجس متم كاموقعه طائے كتے کوئیں ملا ہے اور بیان (حضرت سے علیہ السلام) کی مرقسمتی ہے یہی وجہ ہے کہ سے کو کامل نمونہ ہم کہ نہیں سکتے انسان کے ایمان کی تکمیل کے دو پہلو ہوتے ہیں اوّل ہیدد مکھنا جاہئے کہ جب وہ مصائب کاتختہ مثق ہواس وقت خدا تعالی ہے وہ کیساتعلق رکھتا ہے کیاوہ صدق ٔ اخلاص استقلال اور سچی و فا داری کے ساتھ ان مصائب پر بھی انشراح صدر سے اللہ تعالیٰ کی رضا کوشلیم کرتا اوراس کی حدوستائش کرتا ہے یا شکوہ وشکایت کرتا ہے اور دوسرے جب اس کوعروج حاصل ہواورا قبال و فروغ مطے کیاس اقتد ار اور اقبال کی جالت میں وہ خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اس کی حالت میں کوئی قابل اعتراض تبدیلی بیدا ہوجاتی ہے یا ای طرح خدائے تعلق رکھتا ہے اوراس کی حمد وستائش کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کوعفو کرتا ہے اور ان پر احسان کر کے اپنی عالی ظر فی اور بلند حوصلگی کا

ثبوت ویتا ہے مثلا ایک شخص کو کسی نے سخت مارا ہے۔ اگر وہ اس پر قادر بی نہیں ہوا کہ اس کو سرزا دے سکے اور اپنا انتقام لے چربھی وہ کہے کہ میں نے اس کو پچھ بھی نہیں کہا تو یہ بات اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتے اور اپنا انتقام لے چربھی وہ کہے کہ میں نے اس کو پچھ بھی نہیں کہا تو یہ بات اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتے اور اس کا نام برد باری اور خل نہیں رکھ سکتے ۔ کیونکہ اسے قدرت بی ماصل نہیں ہوئی ۔ بلکہ ایسی حالت ہے کہ گائی کے صدمہ سے بھی رو پڑے۔ یہ تو ستر بی بی از بے چاری کا معاملہ ہے اس کوا خلاق اور برد باری سے کہ تعلق ہے۔ میسے کے اخلاق کا نمونہ اس قسم کا ہے اگر انہیں ہوئی (ھکذا فی الاصل) پھر کوئی افتد اری قوت ملتی اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی تو فیق نہیں ہوئی (ھکذا فی الاصل) پھر اگر وہ اپنے وہنوں سے بیار کرتے اور اٹ کی خطا میں بخش دیتے تو بے شک ہم سلیم کر لیتے کہ بال انہوں نے اخلاق فا ضلہ کا نمونہ دکھایا لیکن جب یہ موقع بی ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ کھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ کھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ کھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ کھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ کھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ کھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ کھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ کھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا منمونہ کھ میں ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کی منہ کھ کھونہ کھ میں کہ مونہ کھ میں کہ موردہ ادار پر بل ۱۹۰۹ء میں کہ میں کا کھر کے دھا گئیں کو بر سے انتقام کے کہ کھر کے دیا گئی ہے۔ ان کونہیں میں کونہ کھر انہوں کی کے دیا گئی ہے۔ ان کے کہ کے دیا گئی ہے۔ ان کونہ کی کھر کونہ کی کھر کی کہ کونہ کے دیا گئی ہے۔ ان کونہ کی کھر کی کھر کی کے کہ کونہ کی ان کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کونہ کی کے دو کے کہ کونہ کی کے کہ کر کے کہ کونہ کی کی کی کونہ کے کہ کونہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کھر کے کی کی کی کونہ کی کی کونہ کی کے کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کے کہ کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کے کہ کی کونہ کی کونہ کی کی کونہ کی کون

حضرت غیسی علیه انسلام کی تو بین میں مرز اکے حسب ذیل اشعار بھی ملاحظہ فر مائے۔

٨٥ ..... ابن مريم كے ذكر كوچھوڑ و .... اس سے بہتر غلام احمد

(دافع البلايص ٢٠ فرائن ج٨١ص ٢٠٠٠)

۸۲.... اینک منم که حسب بشاران آمدم عیسی کجاست تابه نهد پایمنبرم

(ازالهاوبام ص ۱۵۸ نز ائن ج ۳ ص ۱۸۰)



## كذبات مرزا

ہم لکھے بھے ہیں کہ قادیائی سمپنی ایک تجارتی سمپنی ہے۔ جس کا سرمایہ پروپیگنڈا ہے ابتداء سے قادیائی سمپنی اپنی تعداد کے متعلق بالکل غلط پراپیگنڈا میں منہ کہ رہی ہے۔ ان دنوں بھی ان کا بھی پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہماری تعداد لاکھوں کی ہے لیکن اگر سوال کیا جائے کہ لاکھوں مرید کہاں آ باد ہیں؟ تو حقیقت صرف بینظر آئے گی کہ جمبئی و مدراس کے علاقہ میں کہا جائے گا کہ لاکھوں کی تعداد ہمبئی و مدراس میں لاکھوں کی تعداد ہمبئی و مدراس میں ہوتا ہے جس سے مقصود حکومت اور پبلک پر رعب ہے۔ امر واقعہ بیہ ہے کہ بیتمام پروپیگنڈا فرضی ہوتا ہے جس سے مقصود حکومت اور پبلک پر رعب ڈالنا ہے۔ اپنی جماعت کی تعداد کے متعلق مرزا قادیائی کا پروپیگنڈا ملاحظہ فرمائے۔ ذیل کی

عبارتیںغور سے دیکھئے۔ ۱۸۹۵ء میں مرید دل کی تعداد ہم ہزارتکھی جاتی ہےاوروہ بھی ایسی پختہ کہ مریدوں کے دستخط موجود ہیں ۔

مریدوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ مریدوں کا اضافہ ہوتا ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ ۱۸۹۵ء میں مہزار اور ۱۸۹۲ء میں ۸ ہزار کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ اب خدا کی قدرت دیکھئے کہ ۱۸۹۵ء میں انگم ٹیکس کا معاملہ چش آگیا یعنی مرزا قادیانی کو انگر ہوئی چنانچے معاملہ کی تفتیش کرنے والے تحصیلدار کے سامنے مریدوں کی فہرست بھی چش کرنی پڑی اس سارے قصہ کا ذکر مرزا قادیانی اپنی کتاب ضرورت الامام میں کرتا ہے۔ ذیل کا حوالہ اس کتاب کا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ ۱۹۹۸ء میں مریدوں کی کل تعداد ۲۱۸ بابت ہوتی ہے۔

جنانچہ اس کل کارروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ پچھ عرصہ ہے ایک متعدد اشخاص کا گروہ جن کی فہرست بحردف انگریزی مسلک بذا ہے اس کو اپناسر گروہ مانے لگ گیا ہے اور بطور ایک فرقہ کے قائم ہوگیا ہے اس فرقہ میں حسب فہرست مسلکہ بذا ۱۳۱۸ وی ہیں جس میں بلا شبہ بعض اشخاص میں کی تعداد زیادہ نہیں معزز اور صاحب علم ہیں مرزا غلام احمد کا گروہ جب پچھ بڑھ فکلا تو اس نے ابنی کتب فتح اسلام تو ہے مرام میں اپنے اغراض کے پورا کرنے کے لئے اپنے ہیروؤں سے چندہ کی درخواست کی اور ان میں پانچ مدات کا ذکر کیا جن کے لئے چندہ کی ضرورت ہے چونکہ مرزا فلام احمد پراس کے مریدوں کا عتقاد ہوگیارفتہ رفتہ انہوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا اور اپنے خطوں میں

میں بعض دفعہ تو شخصیص کردی کہ ان کا چندہ ان پانچے مدوں میں سے فلاں مد پرلگایا جائے اور بعض دفعہ مرزا غلام احمد کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس مد میں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں۔ چنا نچہ حسب بیان مرزا غلام احمد عذر دار اور بروئے شہادت گواہان چندہ کے روبید کا حال اس طرح ہوتا ہے۔'' (ضرورت امام ۲۳،۳۳ مرتبر ۱۸۹۸ء، نزائن ج ۱۵،۵۱۳،۵۱۳) ہے۔'' اب فیصلہ ناظرین پر ہے کہ ۱۳۱۸ اور ۸ ہزار میں کچھ فرق ہے یا نہیں ایک نبی کے لئے تو بین درموقعہ تھا کہ سرکاری افر تحقیقات کے لئے آتا ہے۔ ۸ ہزار کی فہرست پیش کر کے اس سے نقمد بین کرواتا تا کہ اس کو پر پر پیگنڈ اکا موقعہ ماتا کہ دیکھو میرے مرید ۸ ہزار سے بھی زیادہ ہیں۔ کیونکہ ۸ ہزار تو ۱۸۹۱ء میں شے اور ۱۸۹۸ء میں ۱۲ ہزار کی تعداد ہوئی چاہئے تھی۔ گر متجہ بیہ ہوتا ہے کہ تعداد صرف ۱۸۹۸ء میں ہوتا ہے کہ تعداد صرف ۱۸۹۸ء میں کہ قادیانی پر اپیگنڈ اکا نمونہ بیتو تھی اور ۱۸۹۸ء میں کہ قادیانی کہنی اپنی تعداد دس لاکھ بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ تعداد دس لاکھ بلکہ اس سے زیادہ بتاتی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک لاکھ بی ثابت کر دیں مگر ہمیشہ ہی صدائے نیادہ بتاتی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک لاکھ بی ثابت کر دیں مگر ہمیشہ ہی صدائے برخواست والا معاملہ ہوا ہے۔

كذب نمبرا

مرزا قادیانی لکھتاہے کہاس کو ۵ مدات میں خرچ کرنے کے لئے سالانہ اوسطاً ۳ جزار روپیپیر مریدوں سے وصول ہوتا ہے۔ بیہ خیال رہے کہ مرزا نے بیہ بات ۱۸۹۸ء میں ارشاوفر مائی کئے۔

• 9 ...... مرزاغلام احمد نے اپنے طلقی بیان میں لکھا ہے کہ''اس کو تعلقہ داری زمین و باغ کی آمدنی ہے تعلقہ داری کو سالانہ تخمینا بیاسی رو بے دس آنے زمین کی تخمینا تین سور و پیر سالانہ باغ کی دوسور و پیر چا رسور و پیر اور حد پانچ صدر و پیر کی آمدنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سی قتم کی اور آمدنی نہیں ہے اور مرز اغلام احمد نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو تخمینا پانچ بھرار دوسور و پیر سالانہ مریدوں سے اس سال پہنچا ہے۔ ورنہ اوسط آمدنی قریبا چار ہزار رو پیر کی ہوتی ہے وہ پانچ مدوں میں جن کا اور ذکر کیا گیا ہے۔ فرچ ہوتی ہے اور اس کے ذاتی خرچہ میں نہیں آتی فرچ چاور آمدنی کی حساب باضا بطہ کو کی نہیں ہے۔' (ضرورت امام مردی ہزائن جمام ۱۵۱۷)

یہ قصہ تو ۱۸۹۸ء کا ہوا۔ گر آپ ۱۸۹۷ء میں کیاار شادفر ماتے ہیں وہ بھی سنتے۔

۹۲..... ''اورجسمانی تعتیں جومبابلہ کے بعدمیرے پروار دہوئیں وہ مالی فتوحات میں جواس درولیش خاند کے لئے خدا تعالیٰ نے کھول دیں مبللہ کے روز سے آج تک 10 ہزار روپید کے قریب فتوح غیب کاروپیہ آیا۔ جواس سلسلہ کے ربانی مضارف میں خرج ہوا جس کوشک مووہ ڈاک ٹھاند کی کتابوں کو دیکھ لے اور دوسرے ثبوت ہم سے لے لے اور رجوع خلائق کا اس قدر مجمع بڑھ گیا کہ بجائے اس کے کہ ہمار لے لنگر میں ساتھ یاستر روپیہ ماہوار کاخرچہ ہوتا اب اوسط خرچه بھی پانچ سوبھی چیسوروپید ماہوارتک ہوگیا۔'' (ضیمہ انجام آتھم ص ۲۸ خزائن ج ااص۳۱۲). آب نے سن لیا کہ صرف لنگر خانہ جو یا کی مدوں میں سے صرف ایک مد ہے اس پر ٥٠٠ یا ۱۰۰ رویکا ماہوارخرج بتاتے ہیں۔اگر ۴۰۰ روپیہ ہی ماناجائے اور ۴۰۰ کے الفاظ کونظر انداز کر دیا جائے تو سالانہ خرچ صرف کنگر خانہ کا ۲ ہزار روپیہ ہوااگر ۱۸۹۶ء میں ۲ ہزار سالانہ کاخرج ہوتا ہے تو ۱۸۹۸ء میں تو یقینا ۱۲ ہزار کا خرچ ہوگیا ہوگا کیونکہ ندکورہ بالاحوالہ جات کی روسے ہرسال مہزار زیادہ ہوجاتے ہیں جب مریدوں کی تعداد بڑھی توکنگر خانہ کا خرچ لاز مازیادہ ہوا۔اگراس بات کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو بہر کیف بقول مرز ۲۱ بزار سالانہ کا خرچ ہے۔اب قادیا نیوں سے سوال بدہ کر مرزا قادیانی تحصیلدار کے سامنے جہاں مریدوں کی تعداد ۱۸سے زیادہ پیش نہیں کرسکتا۔ وہاں کل آمدنی سالانہ ہم ہزار بتا تا ہے جو ۵ مدات پرخرچ ہوتی ہے جن مدات میں خط و كتابت كى مرجمي ہے جس ميں سب سے زيادہ روپير صرف ہوتا تھا كيونكه مرزا كادن رات كا كام ہى يهى تعاباتى مدات مدرسه وغيره ميس بهي ضرور يجهونه بجهزج موتا موگا نتيجه بيدلكا كهصرف كنگر خانه كا خرچ جمد ہزار کم از کم ہوتا ہے آ مدنی جار ہزار سالانہ کی ہے باقی خرچ کنگر خانہ کا کہاں ہے آیا اور باقی مدات کا خرچ کس جگدے۔اگر کہو کہ مرزا قادیانی اپنی آمدنی ہے خرچ کرتا تھا تو حوالہ نمبر ۹۰ میں مرزاا پن کل آمدنی زیادہ ہے زیادہ ۸سورو پییسالانہ بتاتا ہے۔اگر ۸سوبھی ننگر خانہ میں جانا مان لوتونشليم كرو كه خود مرز ااوراس كاخاندان بعوكار بتاتها بهرحال اس صورت ميس بعي ٣ بزار ٨صد روبید ہوا اور چروبی سوال بیدا ہوا کو تنگر خانہ کا ۲ ہزار پورانبیں ہوتا۔ چہ جائیکہ باقی مدات کے مصارف کا ذکر کیا جائے قادیا نیوں کے لئے دوہی راہیں ہیں یا تو یہ کہد دیں کہ اکم ٹیکس سے نیجنے کے لئے یہ حیلے کئے گئے تھے ورندآ مدنی بہت زیادہ تھی یا یہ کہددیں کہ یہ سفید جموث ہیں اور قادیانی یرا پیگنڈے ای تشم کے ہوتے ہیں۔

تيسراحجوث

مرزا قادیانی حواله نمبر ۹۰ میں جو تمبر ۱۸۹۸ء کا ہے بیشلیم کرتا ہے کداس کی زیادہ ہے

زیادہ آمدنی ۸سور و پیسالانہ ہے گر ذیل کی رجٹری جو جون ۱۸۹۸ء میں کروائی گئی اوراپنی تمام زمین اپنی زوجہ کے پاس ربمن رکھ کرم ہزار رو پیدکا زیوراور ایک ہزار نفذوصول کیا اور معیاور ہن ہے سال رکھی تھی اور صاف الفاظ میں لکھا گیا کہ ابتمام آمدنی میری زوجہ کی ہوگی اگر بیر جٹری کوئی حیلہ ندتھا تو بتایا جائے کہ اس رجٹری کے بعد مرزا کو کیا حق تھا کہ وہ اپنی اس ربمن کر دہ زمینوں کی آمدنی کواپنی آمدنی بتائے۔

رجسڑی ملاحظہ فرمانے سے پہلے اس تحصیلدار کی گواہی کا مطالعہ ضروری ہے جومرزا کے آنکم ٹیکس کے معاملہ کی تفتیش کے لئے قادیان گیا۔اس پراس نبی کے بیانات کا جواثر پڑاوہ خود مرزا کے الفاظ میں سنیئے اور دیکھئے کہ ایک سرکاری افسر مرزا قادیانی کی ان حرکات (جائیداد وغیرہ رہن رکھوانے) کوکس نظرے ویکھتا ہے۔

سام ..... المترین کی رائے ناقص میں اگر مرزا غلام احمد کی ذاتی آمدنی صرف تعلقہ داری باغ کی قرار دی جائے جیسا کہ شہادت سے عیاں ہوا ہے اور جس قدر آمدنی مرزا قادیانی کومریدوں سے ہوتی ہے اس کو خبرات کا روبید قرار دیا جائے جیسا کہ گواہان نے بالعموم بیان کیا ہے تو مرزا غلام احمد پرموجودہ انگی کیس بحال نہیں رہ سکتا لیکن جب دوسری طرف یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک معزز اور بھاری خاندان سے ہے اور اس کے آباؤ اجداد رئیس ہیں اور ان کی آمدنی محقول رہی ہے اور مرزا غلام احمد ایک مالدار شخص ہے اور قابل گیس ہے مرزا قادیانی کے تو ضرور گمان گرزتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک مالدار شخص ہے اور قابل گیس ہے مرزا قادیانی کے این بیان کے مطابق حال ہی میں اس نے اپناباغ اپنی زوجہ کے پاس گروی رکھ کر اس ہے ہمزار لیے بیان کے مطابق حال ہی میں اس نے اپناباغ اپنی زوجہ کے پاس گروی رکھ کر اس سے ہمزار کا زیوراورا یک ہزاررو پریفقد وصول پایا ہے۔' (ضرور آنام ہزائر تا می میں اس نے اپناباغ اپنی زوجہ کے پاس گروی رکھ کر اس سے ہمزار کا نہوراورا یک ہزاررو پریفقد وصول پایا ہے۔'

۱۳۰۰ منکه مرزاغلام اجمد خلف غلام مرتضی مرحوم قوم خل ساکن رئیس قادیان کخصیل بٹالد کا ہوں موازی ۱۳۴ ۱۳۴ کنال اراضی نمبری خسره ۳۰ مالا ۱۳۴ ۱۳۲ تصبیحا کھانتہ نمبر ۱۳۰۰ میل بٹالد کا ہوں موازی ۱۳۴ کنال اراضی نمبری خسره تاریخ اور سے ۱۳۳۰ کنال منظوره میں سے موازی ص۵۲ کنال اراضی نمبری خسره نہری ۲۲۳ ماریک ۲۲۳۷ ندگوره میں باغ لگایا ہوا ہے اور درختان آم و کھٹے و مشاوشہوت وغیرہ اس میں گئے ہوئے پھلے ہوئے بین اور موازی ۱۳ کنال اراضی منظورہ جاتی ہوار بلا شراکت الغیر مالک و قابض ہوں سواب مظہر نے برضاء رغبت بدرتی ہوئی وحواس خسبہ پی کل موازی ۱۳ کنال اراضی مذکورہ کومد درختان ثمرہ وغیرہ موجودہ باغ بدرتی ہوئی وحواس خسبہ پی کل موازی ۱۳ کنال اراضی مذکورہ کومد درختان ثمرہ وغیرہ موجودہ باغ

اراضی زرعی ونصف حصہ کھورل و دیگر حقوق داخلی و خارجی متعلقہ اس کے بعوض مبلغ پانچے ہزاررو پیپہ سکدرائجہ نصف جن کے ۲۵۰ ہوتے ہیں بدست مسات نصرت جہال بیگم زوجہ خودر ہن وگروی کر دی ہے اور روپیدییں بتفصیل ذیل زیورات ونوٹ کرنی نقد مرحہنہ سے لیا ہے کڑے کلال طلائی قتتی • ۵ ے روپیے کڑے خور د طلائی قیمتی • ۲۵ زنڈیاں ۱۴ عددُ بالیاں ۲ عددنسبی میل طلائی ۲ عدد بالی تَحْتَكُر ووالى طلا في ٢ عد وكل قيت ٢٠٠ رويكنَّكن طلا في فيتي ٢٢٠ روييه بند طلا في فيتي ٥٠٠ رويبي كنشجه طلائی قیمتی ۲۱۵ روپید جہلیاں جوڑ طلائی قیمتی ۳۰۰ روپید یونچیاں طلائی بڑی قیمتی حیار عدد ۱۵۰ روپيه جوجس اورمو کَلَّے چارعد دقیمتی • ۱۵روپيه چنا کلال۳ عدوطلا کی قیمتی مال روپيه چا ندطلا کی قیمتی ۵۰ روپیه بالیان جزاوُ دارسات مین قبت ۵۰ انته طلائی فیتی ۴۰ مکه طلائی خور دقیمی ۲۰ روپیه جمائل فیتی ۲۵ روپیه یونچیان نور د طلائی ۲۲ روپیه بزی طلاقیتی ۴۰ شیپ جزاو طلائی فیتی ۵ ساروپیه کرنسی نو ئىبىرى • ٩٥٠ اى ٢٩ لا مور كلكتە قىتى • • • ١١ قر اربىي كەعرصە • ٣ سال (مىعادىلا حظە بو ) تك فك الربن مرہونہ نبیں کراؤں گا بعد ۳۰ سال ندکور کے ایک سال میں جب چاہوں زررہن دوں تب فک الرئن کرالوں ورنہ بعد انقضائے معیاد بالا یعنی ۳۱ سال میں مرہونہ بالا ان ہی رویوں پر تیج بالوفا ہوجائے گااور مجھے دعویٰ مکیت نہیں رہے گا قبضداس کا آج ہے کرادیا ہے۔ داخل خارج کرا دوں گا اور منافع مرہونہ بالا کی قائمی رہن تک مرتہد مستحق ہے اور معاملہ فصل خریف 19۵۵ء سے مرتهند دیگی اور پیداوارلیگی جوشره اس وقت باغ میں ہے۔اس کی بھی مرتهند مستحق ہےاور بصورت ظہور تنازعہ کے میں ذمہ دار ہوں اورسطر میں نصف وسلغ ورقم ۲۰۰ کے آ گے رقم ۲۰۰ کو قلم زن کر کے • • ۵ لکھا ہے جو تیج ہے اور جو درخت خشک ہوں وہ بھی مرتہنہ کا حق ہوگا اور درختان غیرثمرہ خشک شدہ کو واسطے ہرضرورت آلات کشاورزی کے استعال کر سکتی ہے۔ بنا براں رہن نامہ لکھ دیا ب كەسندر ب\_المرقوم ٢٥ جون ١٨٩٨ ، بقلم قاضى فيض احمد ١٩٣٩ العبد : مرز اغلام احمر بقلم خود مقبلا ولد عكيم كرم الدين صاحب بقلم خود \_ كواه شدني بخش نمبر دار بقلم خود بثاله حال قاديان \_ حسب درخواست جناب مرزاغلام احمر خلف مرزاغلام مرتقني مرحوم آج واقعه ۲۵ جون ۹۸ ما يوم شنبدوقت کے بجے بمقام قادیان تحصیل بٹالہ شلع گورداسپورآ یااور بیدستاویز صاحب موصوف نے بغرض رجسٹری پیش کی۔العبد مرزاغلام احمدرا ہن ۔مرزاغلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستخط احمد بخش رجسرار جناب مرزا غلام احمد خلف مرزا غلام مرتضى رئيس ساكن قاديان يخصيل بثاله ضلع گوردا سپورجس کو میں بذات خود جانتا ہوں پھیل دستاویز کا اقبال کیا وصول یائے مبلغ ۵۰۰۰ رو بے کے منجملہ • • • اروپیدیکا نوٹ اورزیورات مندرجہ ہذارو برومعرفت میر ناصرنواب والدمرتہند لیا۔سطر ۹ میں مبلغ ۲۵۰ کی تعلم زن کر کے بجائے اس کے پانچ صد تکھا ہے از جانب مرتبہہ ناصر نواب حاضر ہے۔ العبد مرزا غلام احمد را بہن مرزا غلام احمد بقتم خود ۲۵۰ جون ۱۸۹۸ء دستخط احمد بخش سب رجشر اردستاه یز نمبر ۱۷۲۸ میں نمبرایک بعد ۳۷ میخ نمبر ۲۲۷ و ۲۲۸۔ آج تاریخ ۲۵ جون ۱۸۹۸ یوم دوشنبہ رجشری ہوئی۔ دستخط احمد بخش سب رجشر ارکلمہ (فضل رحمانی ۱۳۲۱) اس رجشری کواس جگہ جس مقصد کے لئے درج کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی اس رجشری کواس جگہ جس العادہ بھی اس رجشری میں لا انتہاء معارف وحقائق ہیں جو بعد میں کسی جگہ درج ہوں گے۔ ایک لطیفہ قابل فور یہ ہے کہ آس کی اعتبار کرنے اپنی نجات کا انحصار اس پر بچھتے میں مراس کی اپنی رشتہ میں ہوتا) صرف ۵ ہزار رو بید کے لئے اعتبار نہیں کرتی اور با قاعدہ رجشری کرواتی ہے۔ فیا نمبیں ہوتا) صرف ۵ ہزار رو بید کے لئے اعتبار نہیں کرتی اور با قاعدہ رجشری کرواتی ہے۔ فیا للعب ان مریدوں پرجو بلاور اسے ایک ایک ان کو ایک کرتے ہیں۔

جوتفاحجوث

مرزا قادیانی ارشادفرماتے ہیں:

۹۵ '' خدا تعالی نے ہزاروں آ دمیوں کو اس طرف رجوع دے دیا چنانچہ دہ اوگئ ہزار ہارو ہے۔ کہ ایک خودہ اوگئ ہزار ہوئ اوگ ہزار ہارو پے کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اگر بچاس ہزار روپیہ کی بھی ضرورت ہوتو بلاتو قف عاضر ہوجا کیں مالوں اور جانوں کوفدا کررہے ہیں صد ہالوگ آتے جاتے اور ایک جماعت کثیر جمع رہتی ہے۔ چنانچیاحض وقت سوسے زیادہ آ دمی بعض اوقات دوروسوجع ہوتے ہیں'۔

(انوارالاسلام ص منه بخزائن ج وص منه)

س قدرصاف الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ۵۰ ہزار کی ضرورت پڑے تو فورائل سکتا ہے۔ گری ہزار رو پیدتمام جائدا ورہن رکھ کروصول کیا اور سننے رہن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ بیدو پیدا کیک دین ضرورت کے لئے لیا تھا۔

معیقاد پرخورفر ماجیئے رہا مرزا کا زیودفر وخت کر کے اپی ضرورت پوری کرنا میکی تحریر سے ثابت نہیں۔ بلکہ نبی بخش صاحب گواہ رجشری اب تک زندہ ہیں ان کابیان ہے کہ رجشری کی قانوئی رہم ادا کرنے کے بعدخود انہوں نے سارازیور مرزا کی اہلیہ کو واپس دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگرہ ۵ ہزار فورائل سکتا تھا تو ۵ ہزار قرض لینے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر کہا جائے کہ بعض اوقات فوری ضرورت پر جاتی ہے تو بھر سوال یہ ہے کہ ۳۰ سال کی میعادر کھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ اللہ کیا شان نبوت ہے طرفہ تو یہ ہے کہ آپ کا میدار شاد ۱۸۹۳ء کا ہے اور آپ زمین رئین رکھتے ہیں کیا شان نبوت ہے طرفہ تو جا کہ آپ کا میدالت تھی کہ بچاہی ہزار فی الفورل سکتا تھا تو ۱۸۹۸ء میں تو مریدوں کی تعداد آتی ہوگئی ہوگی کہ ایک لاکھ روپیہ فی الفور مل سکتے بتا ہے ان تحریات کی موجود گی میں کو مریدی کی شاری زمین رئین رکھنی پڑی۔

قادیانیوں سے سوال کروکد کیا تمہارے پراپیگنٹرے کی بھی حقیقت ہے کہ تمہارے ملطان القلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ۵ ہزار فورا مل سکتا ہے گرود پردہ حالت یہ ہے کہ آر نہیں ال سکتا جب تک کہ ساری جائیدادر ہمن شرکھ دی جائے۔ فاعتبر وایا اولی الا بحسار لہ یا نچوال جھوٹ

مرزا قادیانی حوالہ نمبر ۹۰ میں سلیم کرتا ہے کہ اس کوزیادہ سے زیادہ ۸سور و پیسالانہ کی آمدنی ہوئی لیکن اگر اس رجٹری کو صرف آمدنی ہو ان ۱۸۹۸ء میں اس کی زوجہ کی ہوگئی لیکن اگر اس رجٹری کو صرف ایک حیار سلیم کرلیا جائے جس کی تشریح آئندہ کی جگہ آئے گی اور یہ بھی مان لیا جائے کہ اس آملی سومیں سے ایک پائی بھی کسی وی کی ام میں نہ جاتی تھی تو بھی ما ہوار آمدنی ۲۲ روپیہ ہوئی سرزا کہتا ہے کہ مریدوں کے روپیہ سے ایک پائی وہ اپنی ذات پر صرف نہیں کرتا۔ اب ہر عقل منداندازہ کر ہے کہ اس قدر ماہوار آم میں دو ہو یو یوں والے خص (اگر کہا جائے کہ ایک کو طلاق دی تھی تو یا در کھا جائے کہ طلاق اس رجٹری کے والد کا تعددی جانی تھی تیون کی کروائی تھی جو الد کا اور کی بال بچوں کے والد کا گزارہ کیونکہ ہوسکتا ہے اگر یہ جسی مان لیا جائے کہ گزراہ ہوسکتا ہے قد آئندہ باب میں جو حوالہ جات درج ہیں ان کوز برنظر رکھتے ہوئے کیونکہ سلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس قدر روپیہ یا ہواری اخراجات اور درج ہیں ان کوز برنظر رکھتے ہوئے کیونکہ سلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس قدر روپیہ یا ہواری اخراجات اور مشکل وغیرہ اور ریشی پارچات اور ایک وائم المریض کے ملاح معالجہ کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ دائم مشک وغیرہ اور ریشی پارچات اور ایک وائم المریض کے ملاح معالجہ کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ دائم مشک وغیرہ اور ریشی پارچات اور ایک وائم المریض کے ملاح معالجہ کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ دائم المریض ہونے کا اقر ار ملاحظ فر مائے:

۹۲ ..... ہمیشہ سرورد دوران سر کی خواب شنے۔ دل کی بیاری دور سے کے ساتھ آئی

ہے اور بسا اوقات سوسو دفعہ پیشاب آتا ہے اور اس کثرت سے پیشاب سے جس قدرعوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ (ضمیراریعین ص، ۴۰زائن جے ۱۵ ص ۴۷،۴۷۰) اب قادیا نیول سے سوال کیا جائے کہ خداگتی کہنا ۲۹ روپید ۸ ماہوار میں اس قدر اخراجات پورے ہو سکتے ہیں؟ اگریدنہ مانو توتشلیم کروکہ مرزانے بیفلط کہا کہ مریدوں کاروپیداس کے مصرف میں نہیں آیا۔

جھٹاحھوٹ

ذبل کے ہر دوحوالہ جات ملاحظہ فر ماکریہ جھوٹ معلوم سیجئے کہ مرزا قادیانی ایک طرف تو مانتا ہے کہاس نے قرآن شریف ونحو دغیرہ علوم استاد سے سیصے مگر دوسری طرف کہتا ہے کہ سب علوم خدا کی طرف سے ہیں۔

92 ..... بجین کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سال کا تھا۔ تو ایک فاری معلم میرے لئے نو کر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فاری کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل اللی تھا اور جب میری عمر قریبا دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے ۔جن کا نام فضل احمد تھا۔مولدی صنا حب موصوف جوایک دیندار اور بزرگوار آ دی تھے۔ وہ بہت توجداور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ تو اعد نحوان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب ہے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہواان کا نام گل علی شاہ تھا ان کو بھی میرے والدصاحب نے نو کرر کھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھااور ان آخر الذكر مولوى صاحب سے ميں نے تحواور منطق اور حكمت وغير وعلوم مروجه كو جہال تك خدا تعالى نے عا با حاصل کیا اور بعض طباعت کی کتابیں میں نے اپنے والدصاحب سے پر میں''۔ (ماشیہ کتاب ابرین ۱۲۱ تا ۱۲۳ نزائن ج ۱۳ ص ۱۸۱۹ اعلم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔ مگر حصرت عیسی اور حضرت موی مکتبول میں بیٹھے تھے اور حضرت میسی نے ایک یہودی سے تمام توریت پڑھی تھی۔ غرض ال لحاظ سے کہ ہمارے نی ملک نے کس استاد سے نہیں پڑھا خدا آپ ہی استاد ہوااور پہلے پہل خدانے ہی آپ کواقراء کہا یعنی پڑھاور کسی نے نہیں کہااس لئے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی حاصل ہوئے سوآنے والے کا نام جومبدی رکھا گیا سواس میں بیا شارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خدا ہے ہی حاصل کریگا اور قر آن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر دنہیں ہوگا۔ سومیں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یم ہے۔کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھاہے۔'' (ایام اسلح ص ۱۳۷۵، نزائن ج۱۴س ۳۹۴،۳۹۳)

كثرت مطالعه كے متعلق ذيل كاحواله ملاحظة فرمايئے۔

99 ...... "آپ (مرزا قادیانی) کوخداتعالی نے کابوں کردیکھنے کااس قدرشوق اور شخل دیا ہواتھا کہ مطالعہ کے دفت کو یاد نیا میں نہ ہوتے تھے۔آپ کی عادت شروع ہے ایس ہی تھی کہ اکثر مطالعہ نہل کرکرتے تھے۔اورا پسے کو ہوکر کثرت سے شہلتے تھے کہ جس زمین پر شہلتے تھے دب دب کر باقی زمین سے تمیز اور بہت نبچی ہوجاتی "(سوانح عمری مرز المحقہ براہیں احمہ بیس ۱۳۳) اب فیصلہ کیجئے کہ جو محف فضل اللی 'فضل احمہ ،گل علی شاہ تین اسا تذہ سے تعلیم عاصل کرے پھرمطالعہ کا بیعالم ہوکہ زمین شہلتے شہلتے دب جائے پھردوی پر کیا جائے۔

•• اسسن ''اس کئے ظاہر ہے کہ ظاہر ہونے والا آ دم کی طرح ظاہر ہوجس کا استاد اور مرشد صرف خدا ہو۔'' (اربعین ج۲ص ۱۳ بزائن ج ۱۵ سے ۳۵ ،۳۵۹)

ا • أ...... ' مهدى كے لئے ضرورى ہے كه آ دم وقت ہواوراس كے وقت ميں دنيا بككى بگڑ گئى ہواورنوع انسان ميں سے اس كا دين كے علوم ميں كوئى استاد اور مرشد نه ہو بلكه اس لياقت كا آ دى كوئى موجودى نه ہو۔'' (اربعين ج اص ۱۳۸ نزائن ج ۱۵م سے ۱۳۸۰)

۱۰۲ ...... ''مہدی کے مفہوم میں بیمعنی ماخوذ ہیں کہ وہ کسی انسان کاعلم وین میں شاگر دیامرید نہ ہو۔'' (ابعین ج۲ص۱۶ بڑوائن ج ۱ےاص ۳۵۹)

## ساتوال جھوٹ

مرزا قادیانی حکومت کوخوش کرنے اوراحسان جمانے کے لئے لکھتا ہے۔

ہوں اسلانت اگر بیزی کی تا ئیداور جمایت میں گزرا
ہواور میں نے ممانعت جہاداورا گریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں کسی اوراشتہار
شاکع کئے ہیں کہا گروہ رسائل اور کتا ہیں اکٹھی کی جا کمیں تو پچاس الماریاں ان سے جرعتی ہیں۔''
شاکع کئے ہیں کہا گروہ رسائل اور کتا ہیں اکٹھی کی جا کمیں تو پچاس الماریاں ان سے جرعتی ہیں۔'

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر کتب اور شہارات شائع کے ہیں ان کی ایک ایک کالی جمع کی جائے تو پچاس الماریاں بھر جا کیں کیونکہ لفاظ یہ ہیں اس قدر کتا ہیں کامیں کھنے کا مفہوم یہی ہوسکتا ہے کہ جس قدر کتا ہیں تصنیف کی ہیں نہیں کہ جس قدر مطبع سے تیار ہو کر آئی ہوں لیکن اگر یہی خیال کیا جائے کہ مقصد یہ ہے کہ وہ تمام تعداد جمع کی جائے جو ساری کتا ہوئے کے بعد ہوتی ہے تب بھی یہ غلط ہے کہ ساری کتا ہو گیا مجموعہ ۱ مجموعہ ۱ ماری کتا ہوئی ہے جن کا مجموعہ ۱ ماری کتا ہوئی ہے جن کا مجم بالکل تصوڑ اے جو صرف تعداد بردھانے کیلئے شائع کی گئیں۔ بقول قادیا نبوں کے مرزا کی کل تصنیفات ۸۰ کے قریب ہیں ظاہر ہے کہ اگر تمام

الماريا*ن بھی نہيں ہو سکتيں۔اگر بيصريح نلط* بيانی نہيں تو اور کيا ہے؟ آڻھو**ان جھوٹ** 

مرزا قادیانی اپن دعوی میحیت کے لئے راستدصاف کرنے کی غرض سے حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر تلاش کرنے میں بہت مصروف ہے۔ ذیل کا حوالہ ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدرزور سے کھھاجا تا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر بلادشام میں ہے۔

تصانیف جملہ اشتبارات بھی مجموی رنگ میں جمع کئے جائیں تب بھی پچاس الماریاں تو کجا دس

۱۰۵ ..... "اورلطف تویہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلادشام میں قبر موجود ہے اور ہم نے زیادہ صفائی کے لئے اس جگہ حاشیہ میں اخو یم جسمی فی اللہ سید مولوی السید طرابلس کی شہادت درج کرتے ہیں اور وہ طرابلس بلادشام کے رہنے والے ہیں اور انہی کی حدود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ آگر کہو کہ وہ قبر جعلی ہے تو اس جعل کا شبوت دینا چاہئے اور ثابت کرنا چاہئے کہ کس وقت یہ جعل بنایا گیا اور اس صورت میں دوسر سے انبیاء کی قبروں کی نسبت بھی تسلی نہ رہے گی اور امان اٹھ جاؤں گا اور کہنا پڑے گا کہ وہ تمام قبرین جعلی ہوں گی۔'

(اتمام الجيص ٨١، ١٩ فرائن ج٨ ١٠ ٢٩٠، ٢٩٧)

يةوشام مين قبرى موجودگى كادعوى موااب دوسراحوالد سفته-

نوال حجوث

مرزا قادیانی نے اپنے کاروبار کی بنیاد براہین احمد سے اٹھائی' پہلی جلدانعا می اشتہار مدور ہانی ہے اپنے کاروبار کی بنیاد براہین احمد سے سے اٹھائی' پہلی جلدانعا می اشتہار ب\_دوسری جلدیں اس کے فوائد کا ذکر ہے چنانچہ آپ اسٹادفر ماتے ہیں۔

کوا است '' یہ کتاب تین سونحکم اور قوئی دلائل حقیقت اسلام اور اصول اسلام پر مشتمل ہے۔ د کیفنے سے صدافت اس دین متین کی ہرا یک طالب حق پر ظاہر ہوگ ۔ بجر اس شخص کے کہ بالکل اندھا اور تعصب کی سخت تاریکی میں بہتلا ہو۔'' (براہین احمدیہ مقدمہ ۱۳۳۰، خزائن جا مسلاما) غرض ضروری بحالت مجبوری کے عنوان سے جو کچھ جلد دوم کے اوّل دوور توں میں لکھا گیا ہے۔ اس میں مصنف کا یہ مقولہ درج ہے کہ۔

۱۰۸ ...... ''جم نے صد ہاطرح کا فقر راور فساد دیکھ کر کتاب برا بین احمد بیکوتالیف کیا تھااور کتاب موصوف بیس تین سومضبوط اور عملی عقلی دلیل سے صدافت اسلام کوفی الحقیقت آفتاب ہے بھی زیادہ تر روثن دکھلایا گیا۔'' (برابین احمد بیطدوم صب خزائن جاص ۱۲)

حواله فدكورصفحه دمين لكهام كد:

۱۰۹ سے مطلب کو کامل طور پر پورا کرنے کے لئے پہلے کتاب براہین احمد یہ کو تالیف کتاب براہین احمد یہ کو تالیف کیا تالیف کیا ہے اور اس کتاب میں الی دھوم دھام سے حقانیت اسلام کا ثبوت دیا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے مجاد لات کا خاتمہ فتح تعظیم کے ساتھ ہوجائے گا سسا گرہم ان صد ہاد قائق اور حقائق کو نہ کھتے کہ جو کتاب کا تالیف غیر مفید ہوتی ۔ کھتے کہ جو کتاب کا حجم بڑھ جانے کا موجب ہیں ۔ تو پھر خود کتاب کی تالیف غیر مفید ہوتی ۔

(برايين ص اص د ،خزائن ي اص ۲۹،۷۹)

بیدحوالہ جات ہی اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ کتاب برا ہیں احمد بیکا مسودہ تیار ہو گیا تھاا گر کسرتھی تو نو ہزار روپیدی جیسا کہ آپ فر ماتے ہیں۔

اا المست کتاب برامین احمر یه کی تیاری پرنو ہزاررو پینزی آتا ہے۔

(برابین احمدید ۲۲ مس: نزائن جام ۲۳)

شایدکوئی کیے کہ مسودہ تیار کرنے کا ارادہ تھا، تیار نہ تھا۔ تو ذیل کا حوالہ ملاحظہ فر مایئے۔ ااا۔۔۔۔۔۔ ''مسودہ اس کتاب کا خدا کے فضل اور کرم سے تھوڑ ہے ہی دنوں میں اور ایک قلیل بلکہ اقل مدت میں جوعادت سے باہرتھی تیار ہوگیا۔''

(ج ٢ ص ٩٩ براين احر، فزائن، ج اص ٨٣)

اب کوئی وجہنیں کہ بیکہا جاسکے کہ مسودہ تیار نہ تھا۔اب سوال بیہ کہ مرزا قادیانی تسلیم کرتا ہے کہاس کوایسے مرید ہاتھ لگ گئے جودینی اغراض کے لئے اگر ۵۰ ہزار کی ضرورت پڑے توفی الفور مہیا ہو جاتے۔ ملاحظہ ہوحوالہ نمبر ۹۵ 'روپیہ بھی موجود ہے مسودہ بھی تیارہے اور ہے بھی' معد ایسے دلائل پر مشمل کہ بمیشہ کے جنگ دجدال کا خاتمہ ہوجائے پھر وہ مسودہ کیوں شائع نہ ہوا؟ اور برا بین کی ۲۵ جلد یں ان لوگوں کو کیوں نہ دی گئیں جن سے اس کی پیشگی قیمت وصول کر لی گئی ہی۔
ہمار اسوال صرف میہ ہے کہ بیچھوٹ ہے کہ تین سود لائل پر مشمل مسودہ تیار تھا اگر میسی ہے کہ مسودہ موجود تھا تو آج بھی اس کی گدی کے وارثوں کو بیتن پہنچتا ہے کہ وہ کسی مقام کے دس یا بیس انصاف پیند لوگوں کے سامنے وہ غیر مطبوعہ مسودہ جو تین سود لائل پر مشمل ہے جس سے ہمیشہ ہونے جھگڑ وں کا خاتمہ ہوجانا تھا پیش کر کے اعلان کر وادیں کہ مسودہ فی الواقعہ تیار تھا۔ صرف رو پیرینہ ہونے نے شائع نہ ہوایا کوئی اور دجہ لاحق ہوگئی گر شرط میہ ہے کہ مسودہ مرزا قادیا نی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوا گراییا کوئی غیر مطبوعہ مسودہ پیش نہیں کیا جا سکا جیسا کہ آج تک نہیں کیا جا سکا۔ تو بتاؤ کہ بہ جھوٹ اور غلط بیانی نہیں کہ میسودہ تیار ہو چکا ہے کیا انہاء کی کہی شان ہوتی ہے؟

دسوال حجموث

مرزا قادیانی نے ایک اقرار نامہ ڈپٹی کمشن ضلع گورداسپور کی عدالت میں لکھا۔جس کی روے اسے عذا بی بیشگوئیوں کے شائع کرنے سے روکا گیا۔ جب پبلک نے اس قادیانی نبی کی اس حرکت پر بیاعتراض کیا کہ اچھا نبی ہے جو خدا کے الہام کوایک ڈپٹی کمشنر کے حکم پر مقدم نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے فوراارشاد فرمایا۔

۱۱۲ ..... " بعض ہمارے خالف جن کو افتر اء اور جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔
لوگوں کے پاس کہتے ہیں کہ تصلیب ڈپٹی کمشز نے آئندہ پیشین گوئیاں کرنے سے منع کردیا ہے۔
خاص کر ڈرانے والی پیشین گوئیوں سے بخت ممانعت کی ہے سو واضح رہے کہ یہ با تیں سراسر جھوٹی
ہیں ۔ہم کوکوئی ممانعت نہیں ہوئی اور عذائی پیشین گوئیوں میں جس طریق کو ہم نے اختیار کیا ہے
لیخی رضامندی لینے کے بعد پیشینگوئی کرنا اس طریق پرعدالت اور قانون کا کوئی اعتراض نہیں "۔
( کتاب البریص ۱۰ عاشیہ خزائن ج ۱۳ ص ۱۰) کس قدرصاف الفاظ میں فرماتے ہیں ہم کوکوئی ممانعت نہیں ہوئی اور یہ با تیں سراسر جھوٹی ہیں۔ مگراضل مقدمہ زیر دفعہ ملے کے فیصلہ کو ملاحظ فرما ہے:

( ملزم الزام زیرد فعه ۱۰۵ مضابط فوجداری تاریخ مرجوعه ۱۸۹۹ میم ۱۸۹۹)

ہم نے دواقر ارنامہ جات کا مسودہ مشمل ہر چھدفعات تیار کیا ہے۔ جس کو مرزا غلام احمدقادیا فی اور مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی نے خوشی ہے منظور کرلیا ہے۔ ان اقر ارنامات کی نظر سے بیمناسب ہے کہ کارروائی حال مسدود کی جائے۔ لہذا ہم مرزا غلام احمدقادیا فی کور ہا کرتے ہیں۔ گر ہیں (قادیا فی اپنی خوش فہمی سے مرزا قادیا فی کی اس رہائی کو بھی مجزہ قرار دیا کرتے ہیں۔ گر ہیں افلا میں کدر ہائی کی شرائط سزایا بی سے بھی بدتر ہیں جس کیلئے قادیا فی نبوت مستحق مبارک باد ہے ) کہ مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی کے برخلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ دستخط مبارک باد ہے ) کہ مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی کے برخلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ دستخط ہے ایم ڈوئی ڈوئی ڈوئی ڈوئی ڈوئی شرکٹ مجسٹریٹ ہما فروری ۱۸۹۹ء۔

جائیم ڈولی ڈسٹر کٹ جسٹریٹ ۴۴ فروری ۱۸۹۹ء۔ نقل اقرار نامہ مرزا غلام احمد قادیانی بمقد مدفوجداری ۔ اجلاس مسٹر ہے ایم ڈولی ن میں میں مسلم سے مقادی میں جائیں ہے۔ مرجزی ۱۸۹۹ فیداری

صاحب بهادر فی پی کمشنر و وسترکث مجستریت صلع گوردا سپور مرجوعه ۵ جنوری ۱۸۹۹ فیصله ۲۵ فروری ۱۸۹۹ نمبر بسته قادیان نمبر مقدمه اس سرکار دولت مندینام مرزا غلام احمد ساکن قادیان مخصیل بناله صلع گورداسپور ملزم الزام زیرد فعد ۴ امجموعه ضابطه فو جداری -

اقرارنامه

میں مرزاغلام احمد قایانی بحضور خداوند تعالی باقر ارصالح اقر ارکرتا ہوں کہ آئندہ: ا.....میں ایسی پیشین گوئی شائع کرنے سے پر ہیز کروں گا جس کے بیہ معنے ہوں۔ یا ایسے معنی خیال کئے جاسکیں کہ سی مختص کو ( یعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہویا عیسائی وغیرہ )

ذلت پنچگ ياده مورد عمّاب الهي موگا-

سیں خدا کے پاس ایسی اپیل (فریاد درخواست) کرنے ہے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کسی خص کو (بعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہو یا عیسائی وغیرہ) ذلیل کرنے ہے یا ایسے نشان ظاہر کرنے سے کہ وہ مورد عماب اللی ہے بیرظاہر کرے کہ ذہبی مباحثہ میں کون سچااورکون جموٹا ہے۔

سو..... میں کسی چیز کوالہام بتا کر شائع کرنے ہے مجتنب رہو نگا جس کا پینشاء ہویا ایبانشان رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلاں مخض (لینی مسلمان ہوخواہ ہندو ہویا عیسائی ) ذلت

أفعائے كايامور دعماب البي ہوكا-

سم اس امر ہے بھی بازرہوں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یاان کے سی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام آمیز فقرہ یا و لآزار لفظ استعمال کروں یا کوئی

ایی تحریر یا تصور برشائع کروں جس ہے ان کو درد پنچے۔ میں اقرار کرتا ہوں۔ ان کی ذات کی نسبت یا ان کے کہ دوست اور پیرد کسی نسبت کوئی لفظ مثل د جال۔ کافر کاذب بے بطالوی نہیں کھوں گا (بطالوی کے جے بٹالوی کئے جانے چاہئیں جب بدلفظ بطالوی کر کے لکھا جاتا ہے تواس کا اطلاق باطل پر ہوتا ہے ) میں ان کی پرائیویٹ زندگی یا ان کے خاندانی تعلقات کی نسبت پچھ شائع نہیں کروں گا۔ جس سے ان کو تکلیف پہنچنے کا عقلاً احمال ہو۔

۵.....۵ میں اس بات ہے بھی پر بیز کروں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یاان کے کسی دوست یا پیرد کواس امر کے مقابلہ کے لئے بلاؤں کہ وہ خدا کے پاس مبابلہ کی درخواست کریں۔ تاکہ وہ ظاہر کرے کہ فلاس مباحثہ میں کون بچاور کون جموٹا ہے۔ نہ میں ۔ ان کو یاان کے کسی دوست یا پیروکوسی محض کی نبست کوئی پیشین کوئی کرنے کے لئے بلاؤں گا۔

۲ ...... جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے۔ میں تمام اشخاص کوجن پر میرا کچھاٹریا اختیار ہے۔ ترغیب دونگا کہ وہ بھی بجائے خودای طریق پرعمل کریں جس طریق پر کاربند ہونے کامیں نے دفعہ نمبراونمبر اونمبر ۴ ونمبر ۵ ونمبر ۵ میر ۱۲ میں اقرار کیا ہے۔

العبــــدگواه شـــــد!

مرزا غلام احمد بقلم خودخواجہ کمال الدین بی اے ایل ایل بی و یخفظ ہے ایم ڈوئی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ۲۲۰ رفر وری۱۸۹۹ء یہ ہے عدالت کا فیصلہ اور مرزا قادیانی کا اپناا قرار نامہ جس پر دہ عدالت میں دستخط کرتا ہے۔اس فیصلہ اور بیان کی موجودگی میں بیاعلان کرتا کہ اسے کوئی ممانعت نہیں ہوئی۔ کیا بیرخالفین کا افتر اء اور جموٹ ہے؟ اس پر لطف بیر ہے کہ خود مرزا قادیانی لکھتا ہے۔

۱۱۳ سسسسس ''اور ہر ایک پیشین گوئی ہے اجتناب ہوگا۔ جو امن عامہ اور اغراض گورنمنٹ کے مخالف ہو۔ یا کی شخف کی ذلت یا موت پر شمل ہو'۔ (اربعین نمبراس ا ماشیہ نزائن ج۱م ۳۳۳)اب ملاحظ فرمایے کہ ڈپٹی کمشنر کا فیصلہ خود مرز ایوں درج کرتا ہے۔

۱۵ اسس "دلکن ہم اس موقع پر مرز اغلام احمد کو بذریت خریری نوٹس کے جس کوانہوں نے خود پڑھ لیا ہے اور اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ با ضابط طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ ان مطبوعہ دستاویزات سے جوشہادت چیں ہوئی ہے۔ یہ فاہر ہوتا ہے کہ اس نے اشتعال اور غصہ دلانے والے رسالے شاکع کتے ہیں۔ جن سے ان لوگوں کی ایذ امتصور ہے جن کی فدہمی خیالات اس کے فہ ہی خیالات سے مختلف ہیں۔ "(کتاب البریمی ۲۱۱ ہز ائن جسامی ۳۰۱) اور سنتے اس کتاب ہیں

جس میں ممانعت سے انکار ہے۔ مرز الکھتا ہے۔

یہ فیصلہ ناظرین کریں کہ ڈرانے والی چیں گوئیوں کے شائع کرنے کی ممانعت ہوئی تھی انہیں۔ان حوالہ جات کے مطالعہ کے بعد ناظرین باسانی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ بیراسر جموثی باتیں ہیں یا تھی ۔ یہ ہیں بطور نمونہ مرزا قادیانی کے دس جموث جوہم نے اس پاکٹ بک میں درج کے ہیں یہ ضمون تو اس قدر طویل ہے کہ اس کے لئے اس کتاب کے صفحات کافی نہیں ہو سکتے کے ہیں یہ ضمون تو اس قدر طویل ہے کہ اس کے لئے اس کتاب کے صفحات کافی نہیں ہو سکتے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی کسی تصنیف کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ تو وہی تصنیف اس بات کی رہبری کے لئے کافی ہوگی کہ اس میں ضرورت ہے زیادہ فلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔

اب ان دس جھوٹوں کے بعد مرزاتی کا فیصلہ من لیجئے

مرزا قادیانی نے جس طریق اورجس ترتیب سے اپنے دعاوی کودنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ آپ ملاحظ فرما چکے ہیں۔ اب اس باب کا مطالعہ آپ کی معلومات ہیں مزید اضافہ کا موجب ہوگا۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کے آخری ایام ہیں جو کام سرانجام دیاوہ اس امر کا بنین ثبوت ہوگا کہ مرزا قادیانی کا اپنے تمام کاروبار ہے اصل مقصد کیا تھا۔ مرزانے اپنی وفات سے اڑھائی سال قبل ۲۰ دیمبر ۱۹۰۵ء کوایکٹریکٹ ''الوصیۃ''نامی شائع کیا جس میں بہتی مقبرہ کی بنیا در کھی اور مریدوں کے ڈرانے اور خوف دلانے والے بہت سے الہامات درج کردیے بطور ٹمونہ ایک الہام ملاحظ فرمائیے:۔

۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۰ ۱۰ اورآئندہ زلزلہ کی نسبت جوایک بخت زلزلہ ہوگا مجھے خبر دی اور فر مایا پھر بہار آئی۔ خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ اس لئے ایک شدید زلزلہ کا آنا ضروری ہے۔ لیکن راست بازاس ہے امن میں جیں۔ سوراستباز بنو! اور تقوی اختیار کردآج خدا سے ڈروتا کہ اس دن کے ڈر سے امن میں رہو۔ ضرور ہے کہ آسان مجھ دکھادے اور زمین مجھ ظاہر کرے۔ لیکن خدا سے ڈرنے والے بچائے جائیں گے۔'' (الومیت میں بزرائن ج ۲۰ س۲۰۰)

ہمیں اس وقت اس سے تو بحث نہیں کہ ہمیں نم بھی وہ ملا جو بجائے خوشخبری دینے کے ساری عمر آفتوں اور مصیتوں کی خبر ویتا رہا۔ کیونکہ اس باب میں ایک دوسری بحث مطلوب سے چونکہ مرزا کا ہرکام الہام پر بنی ہوتا تھا۔ اس لئے بہشتی مقبرہ کی بنیا دبھی الہام پر ہونی ضروری تھی۔ چنانچہ آ سے ارشاد فرماتے ہیں۔

۱۹ ...... "ایک فرشته یل نے دیکھا کدوہ زیمن کو ناپ رہا ہے تب ایک مقام پر اسے نہائی کر جھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے ایک جھا کہ یہ تیری قبر کے ایک مقام پر ایک ہے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے اور ایک جگہ جھے دیادہ چھی اور اس کی تمام ٹی چا ندی کی تعلی بیا گیا اور اس کا نام بہثی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ دہ ان برگزیدہ لوگوں کی قبریں ہیں جو بہتی ہیں "۔

(الومیت ص کا برزائن ج ۲۰ ص ۲۱۷)

مرزا قادیانی کی بیروئیا بھی نہایت عمرہ ہے خور فرمائیں کہ پہلی قبر کی جگہ اور ہے اور چاندی کی قبراور ہے اور چاندی کی قبراور ہے اور چاندی کی قبراور ہے اور بہتی مقبرہ ایک تیسری جگہ ہے۔ اگر فرشتہ جج کہتا ہے تو پہلی قبرکو بھی مرزا کی بتاتا ہے اور جلدی ہی دوسری قبرکو اور معا بعد بہتی مقبرہ کی جگہ دکھا تا ہے غرضیکہ تینوں جگہیں مختلف بیں چونکہ بمیں روئیا پر بحث نہیں کرنا اس ملئے ہم اس چیز کو بھی چھوڑتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوروئیا ہیں بھی جاندی ہی دکھائی دی۔ جو ظاہر کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ذہن میں بہتی مقبرہ بناتے ہیں اور مریدوں کومزید اطمینان کے لئے وقت کیا چیز تھی۔ بہر کیف آ ہے بہتی مقبرہ کی بنیا در کھتے ہیں اور مریدوں کومزید اطمینان کے لئے فرماتے ہیں:۔

۱۲۰ سند "اور چونکه اس قبرستان کے لئے بوی بھاری بشارتیں مجھے لی ہیں اور نہ صرف خدانے بیفر مایا کہ بہتی مقبرہ ہے بلکہ یہ بھی فر مایا کہ اندل فیھا کل دھمہ یعنی ہرایک معرف خدانے بیفر مایا کہ میں مقبرہ ہے۔

(الوصيت ص ١٦ فرزائن ج ٢٠٥ ١٨)

قتم کی رحمت اس قبرستان میں اتاری گئی ہے۔'' بہتی مقبرہ کے متعلق آپ نے البامات س لئے۔ اب اس کام کی ابتداء ملاحظہ

الا .... "اس لئے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو مارے باغ کے قریب ہے جس کی قیت ہزارروید سے منبیں اس کام کے لئے جویز کی۔"

(الوميت ص ١٦ فزائن ج ٢٠م ١٦٦)

۱۲۲ ..... ''اس قبرستان کی زمین موجود بطرز چنده میں نے اپن طرف سے دی ہے۔لیکن اس احاطہ کی تنجیل کے لئے کسی قدر اور زمین خریدی جائے گی۔جس کی قیمت انداز أ ہزار روییہ ہوگا اور اس کے خوشنما کرنے کے لئے کچھ درخت لگائے جائیں گیاور ایک نواں لگایا جائيگا اوراس قبرستان كے ثالى طرف بہت يانى ٹھيرار بتا ہے جوگزرگاہ ہاس لے وہاں ايك يل تیار کیا جائےگا اور ان متفرق مصارف کے لئے دو ہزار روییہ در کار ہوگا سوکل بدتین ہزار روییہ ہوا جو اس تمام کام کی تحمیل کے لئے خرج ہوگا۔ سو پہلی شرط یہ ہے کہ ہرایک تحض جواس قبرستان میں مدفون ہونا جا ہتا ہے وہ اپن حیثیت کے لحاظ سے ان مضارف کے لئے چندہ داخل کرے۔

(الوميت ص ١٤، ١٨، خزائن ج٠٢م ٣١٨)

اس حوالہ ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بہتی مقبرہ کے کاروبار میں بطور سر مایہ مرزا قادیانی نے ایک ہزارروییہ دیا۔ یہ بحث ہمنہیں کرتے کہ بیز مین تو بیوی کے پاس رہن کر دی تھی جس کی میعاد ۳۰ سال تھی ۔ جومرزا کی وفات تک ختم نہ ہوئی اس لئے اپنی ملکیت ہے زمین دینا کیا معنے رکھتا ہے نہ ہی ہمیں اس بحث کی ضرورت ہے کہ مرزا قادیانی کواینے یاا بی بیوی کے باغ کی طرف جانے کے لئے بل کی ضرورت تھی۔اس حوالہ کوتو ہم نے اس جگه صرف اس لئے پیش کیا ہے کهاس کار د بارمیں ایک ہزارر ویہی کی زین دی اب دوسری شرط کا خلاصہ سنئے ۔

۱۲۳..... '' دوسری شرط بدہے کہ تمام جماعت میں ہے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جوایٰی جائیداد کے دسویں حصہ یااس سے زیادہ کی وصیت کردے۔''

(الوصيت ص ١٨ فزائن ج ٢٠ص ٣١٩)

ابتدائی تین ہزار رویبے کےمصارف بھی بہثتی ادا کریں اور دسویں حصہ کی وصیت بھی کریں۔اب مندرجہ ذیل حوالہ جات ملاحظہ فرماتے جاہیۓ اورآ خری نتیجہ قادیانی نبی کی درویشانہ زندگی بھی ذہن میں رکھئے۔ ۱۳۲۱ ..... "تیسری شرط بیہ کداس قبرستان میں فن ہونے والامتی ہوااور محرمات بہری شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو۔" (الومیت ص ۱۹ ہزائن ج ۲۰ ص ۳۲۰)

اس کتاب کے (ص ۲۰ ہزائن ج ۲۰ ص ۲۰۰۰) پر زیرعنوان ہدایت بید درج ہے کہ "وصیت موت سے پہلے لکھ کرقا ویان بھیجی جائے۔اگر کوئی شخص دور دراز جگہ فوت ہوجائے۔ تواس کی میت صندوق میں رکھ کرقا ویان بہنچائی جائے۔"اس ہدایت کے بیمعنی ہیں کہ بیہ شتی مقبرہ کا کام قادیان میں محدود نہ رہے۔ بلکہ تمام علاقوں میں شروع ہوجائے اس کتاب کے صفح زیرعنوان ضمیمہ متعلقہ رسالہ الوصیة میں مختلف شرطیں درج ہیں جن کا خلاصہ بیہ ہے:۔

100 است اور و اخبار میں اس کا اعلان ہو۔ قانونی اور شرق کی افزار میں اس کا اعلان ہو۔ قانونی اور شرق کی لحاظ ہے وصیت درست ہو۔ بچ اس میں دفن نہ ہوں گے۔ اگر کوئی مرید طاعون ہے مرجائے تو دو برس تک میت امانت رہاور ابرس کے بعد ایسے موسم میں میت قادیان لائی جائے۔ جبکہ اس جگہ اور قادیان میں بھی طاعون نہ ہو۔ اگر کوئی مرید سمندر میں غرق ہو جائے تو بہشتی مقبرہ میں اس کے نام کا کتبدلگا دیا جائے اور خدا تعالی کے نزد یک ایسا ہی ہوگا کہ گویا و اس قرستان میں دفن ہوئے ہیں۔ اس سے اس داروست سے داس جس ۲۲۲،۳۲۳)

الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ طاعون سے خوف اور غرق ہونے والے کا روپیہ ہاتھ سے نہ جائے۔ بلکہ قادیان ہی آئے اور سنئے:۔

۲۲۱ ..... "در پیضروری جوگا که مقام اس انجمن کا جمیشه قادیان رہے۔" (الوصیت می ۲۸ نزائن ج ۴۰ می ۳۲ الله اورلطیف بات سنے:

ما است "اگركوكى وصيت كرنے والا مجذوم موتو اليا فخص اس قبر ستان ميں وفن نه موقا ليا فخص اس قبر ستان ميں وفن نه موتو اليكن اگر وه وصيت پر قائم ہے لينى رو پيادا كرتا ہوئے واس كو وى درجه ملے كا جو وفن مونے والے كوئن (الوصيت ص ۲۸ بزرائن ج ۲۰ ص ۲۲۲)

معزز ناظرین! دیکھا کیاعمدہ شرط ہے خدا کے زدیک تو مجذوم ہویا طاعون ز دہ سب ایک درجہ رکھتے ہیں بشرطیکہ وہ نیک ہول لیکن یہ بہتی مقبرہ مجذوموں سے نفرت کرتا ہے گر باوجود اس کے روپیہ کے بھی وصول کرنے کی کوشش قابل دید ہے۔

بیٹمرائطاتو آپ نے تن لیس خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جائیداد کا ایک حصہ جود سویں حصہ ہے۔ کم نہ ہوزیاوہ بیٹک ہوقا دیان کی نذر کیا جائے وصیت کرنے والا نیک متق پر ہیز گار ہومرزا قادیانی نے اس کاروبار پرایک ہزاررو پیدکی زمین بھی دیدی جس کی قیمت مرزانے ہزاررو پیہ بتائی جونہیں۔ ا معلوم تھی کتنے کی مرزانے بیسر مایدلگایا اور اس سے فائدہ کیا تھا۔ ہمار کے نقطوں میں نہیں ای کتاب میں ورج شدہ آخری شرط ملاحظ فرمائیں جو ہمیشہ یا در کھنے کے قابل رہے۔

۱۲۸ ..... "(بیسویں شرط) میری نبست اور میرے الل وعیال کی نبست خدائے استفاء رکھا ہے باقی ہرا کی مرد ہویا عورت ان کوان شرا لکا کی پابندی لازی ہوگی اور شکایت کرنے والامنافق ہوگا۔"
(الومیت ۲۰ ہزائن ج ۲۰ مرد موسل

وادا سما ہوا۔

ا ..... بیا استثناء کیوں رکھا؟ سننے اگر مرزا کا خاندان مریدوں کی طرح کم از کم

ا / احصہ کی بھی وصیت کرتا تو بہت ساری جائیدادختم ہو جاتی اس لئے مرزا قادیانی نے اپنااوراال

وعیال کا استثناء رکھ لیار ہے مرید سوحیاب لگا لیجئے کہ ایک خاندان اگر دس ہزار کی جائیدادر کھتا ہے

اوراس خاندان کے تمام افراد ہیں نفوس ہول ہرا کی اگرا پی اپنی وصیت کرد ہے تو کتنے عرصہ میں

ان کی ساری جائیداد قادیان کی نذر ہو جائے گی آہ! ہمیں نبی بھی ملا تو وہ کہ زندگی میں بھی نہ میں موں جو شرعی سے جھوڑے اور بعد الموت بھی ہماری اس سے نجات نہ ہو۔

اس بیسویں شرط میں ان شرائط کے الفاظ ہیں بینی اپنا اور اہل وعیال کا استثنام مرف اس بیسی اپنا اور اہل وعیال کا استثنام مرف اس شرط ہے ہیں کہ وہ مال وجائیدا و نہدیں بلکہ ان تمام شرائط ہے ہے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے جن میں ایک شرط ہے جن میں ایک شرط ہے کہ متوفی متقی پر ہیز گار ہو۔ ہمارا سوال بیہ ہے کہ اولا د کے لئے بیشرط نیک ہونا کیوں شرط نہیں مریدوں کے لئے تیشرط کے کور نہیں؟ کیا خدا کے ہاں صرف اس کی بھی نیکی کافی ہے کہ وہ مرزا کے خاندان سے ہاوراس کے لئے دواس کے لئے دنیا کی سب برائیاں سب گناہ معاف ہیں۔

سا سسس مرزا کا دعوی ہے کہ وہ تمام نبیوں کا مظہر ہے اور تمام انبیاء کے نام اسے دیے گیا کہ نام اسے دیے گیا کہ ن کے اس درجا علم غیب کا دعوی کیا کہ وہ اس میں کا بہتی مقبرہ کھول دے۔

میں سسس نیکی وعبادت کا علم تو ظاہری افعال سے نہیں ہوسکتا بہتی مقبرہ کے لئے بیر طونی کی رکھی گئی ہے۔ کیا جوت ہے اس امر کا کہ مرزایا اس کے کارکوں کو اس درجا علم غیب ہے کہ وہ انسان کی نیت کا علم رکھتے ہیں اور اس کی نیکی کا فتوی دے سکتے ہیں۔

۵..... جوزین مرزا قادیانی نے بہتی مقبرہ کے لئے مقرر کی تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ بہتی مقبرہ کی تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ بہتی مقبرہ کو اور وسیع گیا جاتا رہ بہتی مقبرہ کو بیٹی مقبرہ کو بیٹی مقبرہ کو بیٹی مقبرہ کی اس امرکی کیا گارٹی ہے کہ مرز ایک بعد جولوگ جنت کے سر میفکیٹ جاری ۲..... اس امرکی کیا گارٹی ہے کہ مرز ایک بعد جولوگ جنت کے سر میفکیٹ جاری

کریں گے۔ان کو بھی علم غیب کا وہ درجہ حاصل ہے جو مرز اکو حاصل تھا اس امر کی کوئی حد بندی تو ہے نہیں کہ اتنے سالوں تک اس کمپنی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو جنت کا سر شیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں۔

سیستی مقبرہ سے مصل ایک مسلمان (جومرزا کا مخالف تھا) کی زمین تھی اس نے اپنے وارثوں کو کہد دیا کہ دوہ اس کی قبراس زمین میں عین اس جگہ بنا کیں جہاں بہشی مقبرہ کی حد ملتی ہے جب وہ فوت ہوا تو اس کی ہدایت کے مطابق قبر وہاں بنائی گئی پچھ عرصہ بعداس کی حد ملتی ہے جب وہ فوت ہوا تو اس کی ہدایت کے مطابق قبر وہاں بنائی گئی پچھ عرصہ بعداس کی زمین بہشی مقبرہ میں آگئی کیا قادیا نی بنائے ہیں کہ وہ خص جنتی ہے یا دوزخی کیونکہ وہ تو مرزائی نہ تھا مگر مدفون ہے بہشی مقبرہ میں ؟ ۔

بنا سکتے ہیں کہ وہ خص جنتی ہے یا دوزخی کیونکہ وہ تو مرزائی نہ تھا مگر مدفون ہے بہشی مقبرہ میں ؟ ۔

و تا سکتے ہیں کہ وہ خص جنتی ہے یا دوزخی کیونکہ وہ تو مرزائی نہ تھا مگر مدفون ہے بہشی مقبرہ میں ؟ ۔

۸..... راقم الحروف بھی ۱۸ سال قادیانی رہااور بہتی مقبرہ کا مٹوفکیٹ (جومقدمہ مباہلہ میں شام مسلکر دیا گیا تھا) حاصل کیا تھااب جھے قادیانی جنت میں جگہ تو نہ ملے گی مگریہ بتاؤ کرتم ہارے علم غیب کا بھی حال ہے کہ تہمیں سر ٹیفلیٹ جاری کرتے وفت اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ میں قادیا نیت کوچھوڑ کرمسلمان ہوجاؤں گا۔اگر علم غیب کا یمی حال ہے تو تمہارے سرٹیفکیٹوں پر کیا اعتبار ہوسکتا ہے؟

۹ ...... اگربہتی مقبرہ جنتوں کا مجموعہ ہے۔ تو بچوں کوشائل کیوں نہیں کیا جاتا۔ کیا اس کا باعث صرف نہیں کتم بجھتے ہیہ کہ چندگر زیمن بچوں کو بلا قیمت دینے سے خسارہ پڑتا ہے۔

اس کا باعث صرف نہیں کتم بجھتے ہیہ کہ چندگر زیمن بچوں کو بلا قیمت دینے سے خسارہ پڑتا ہے۔

اس کا باعث صرف نہیں کتم بھتے مقبرہ تھن تجارتی کا روبار نہیں ۔ تو کیا وجہ ہے کہ مریدوں کے لئے تو یہاں تک تختی ہے کہ ایک مرید کا رو پیدائر تا کہ ایک مرید کا روپیدیں اس کا بھائی بہتی مقبرہ میں دنن نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اپنے گھر کے لئے ہوال ہے کہ مرز اا نہا ایک ہزار دے کر تو بہشت کا وارث ہوگیا اگر اس کی اولا دیے لئے بھی یہی روپیدیکارہ ہوگیا کی اس کی اولا دیے لئے بھی ہوجس کے لئے وہ خود یا ان کا خاندان تیار نہ ہو حضر سے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی عذا ہے سے بچنے کی شراکط سے مشتنی رکھی گئی ؟۔

کی شراکط سے مستنے نہ روسیکا تو مرز ایک کوئی تھو صیت تھی کہ اس کی اولا دستنی رکھی گئی ؟۔

صاحبان! آپ نے دیکھا ایک ہزار کے سرمایہ سے کیسا کام اسجاد کیا کہ اولا د مالا مال ہوگئی اب لوگوں کی جائیداد دیں ہیں اور مرزا کی اولا د، مرزا کی جائیداد کا اندازہ تو حوالہ نمبر 9 سے ہو چکا ہے ماہوار آیدنی کا ذکر بھی ای حوالہ میں آچکا ہے اگر اس بات کوچھوڑ بھی دیا جائے کہ مرزا نے میساری جائیدادگروی رکھ دی تھی جو فک نہیں کروائی گئی اگریہ مان لیا جائے کہ میسادی چزیں اکم

www.besturdubooks.wordpress.com

نیس نے بچنے کے لئے تیس تب بھی ہے تابت ہے کہ کل جائیداد کتنی تمی اور ماہوارا آمدنی کس قدر لیکن موجودہ جائیداد کتنی ہے۔اس کے لئے ذیل کا ایک نوٹس شاہر ہے کہ ا-ا/۳ لا کھ کی زمین مرزا کے لڑکوں ہے نے ۱۹۲۰ء میں خرید کی (۱۹۲۰ء کے بعد کی پیدا کردہ جائیداددیں علیحدہ ہیں) نقل نوٹس

۱۲۹..... " "مورند ۱۹۲۳ بخدمت جناب مرزامحود احمد صاحب قادیان تخصیل بناله ضلع گوردا سپور جناب من ابمقد مه مرزااعظم بیک بنام مرزا بشیر الدین محود احمد صاحب و مرزا بشیر الدین محود احمد صاحب و مرزا بشیر احمد صاحب و مرزا شریف احمد صاحب مسب بدایت مرزاعظم بیک ولد مرزا اکرم بیک معرفت مرزاعبد العزیز کوچه حسین شاه لا بهوری آپ کومفصله ذیل نوش دینا بول و است بروئ بینامه مگورند ۱۴ مرجون ۱۹۲۰ و رجمزی شده مورند ۵ مرجولائی ۱۹۲۰ و مرزا اکرم بیک ولد مرزا افضل بیک و فاتون سردار بیگم صاحب بیوه مرزا افضل بیک ساکنان تادیان قصیل بناله ضلع گورد اسپور نے کل جائیداد غیر منقوله از قسم سکنی واراضیات زرگی و غیر زرگ برشم اندرون و بیرون سرخ لیکر واقعه موضع قادیان معدصته شاملات و یهدوختوق واقلی و فارجی متعلقه جائیداد ند کورآ پ کے و جناب مرزا بشیراحمد و مرزا شریف احمد صاحبان کوت میں تاج کردی متعلقه جائیداد ند کورآ پ کے و جناب مرزا بشیراحمد و مرزا شریف احمد صاحبان کوت میں تاج کردی

اور ذر قیت مبلغ ایک لا کھاڑتا کیس ہزار رو پید بیٹنا مدیس درج کیا گیا ہے۔ ۲..... کے مرز ااعظم بیک پسر مرز ااکرم بیک ہے۔اور پونت بھے لیعن ۲۱ رجون ۱۹۲۰ء کونا بالغ تھا۔اوروہ کم جولائی ۱۹۱۰ء کو پیدا ہوا تھا۔اور کم جولائی ۱۹۲۸ء کو بالغ ہوا تھا۔اور

ا پنے ماموں مرز اعبدالعزیز صاحب کے ہاں پرورش اور تعلیم پاتار ہا۔ سیسسسسسسس کہ جائیدا دمعیہ مندرجہ فقرہ (نمبرا) جدی جائیداد ندکور ہے اور خاتون

سرواربيكم صاحبه كوكوئي حق نسبت جائيداد فدكور حاصل ندقعا به جوقابل نيع موتا-

ہ ہے۔۔۔۔۔ اور مرزاا کرم بیک کو بلاضرورت جائز جائیداد مبعیہ مذکورہ کو نیچ کرنے کا

۵..... جائداد مذكوره بلاضرورت جائز فروخت بهوئي -

۲ ..... کہ اوائیگی زربدل کے بارہ میں سردست مرزااعظم بیک کوکوئی جوت ماصل نہیں ہوا۔

 ٨..... اگرآپ نے جائداد فدكوره والى شكى تو بعداز انتخاع ايك ماه قانونى چاره جوئى كى جائد كى اورآپ ترچيم تعدم كذمددار بول كــ

۹ ...... میں نے نوٹس فراکی ایک ایک نقل جناب مرزا بیٹیر ویٹریف صاحبان کو بذر میے رجسوی بھیجے دی ہے۔

ا است بدیان کرنا ضروری ہے کہ آیندہ تغیرات وانقالات نسبت جائداد خورہ بند کردیئے جائیں۔ چنانچ توٹس وہندہ کی طرف سے ضلع گورداسپور کی ایک عدالت میں مقدمہ بھی دائر ہوا۔

ینوش آپ نے دیکھااب سنے اس جا کدادے علادہ قادیان میں مرزا کا ہرایک اڑکا جو جا کیدادہ تاریک ہے۔ دہانہ ہے۔ دہانہ ہے۔ جا کیدادہ تاریک ہے۔ دہانہ ہے۔ جس بحث خبیں ۔ جم مرف موجودہ جا کیداد کو لیتے ہیں۔ تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک برار کے سرمایہ سے لاکھوں بیدا کرنے والی تجارت مرف بی بہتی مقبرہ ہے۔ بتاہے کہ قادیانی نی کی درویٹا نہ ذری گا آپ نے کہی طاحظ فرمائی۔ آپ نے کہی طاحظ فرمائی۔

دومرائمونه

مرزا کی ایک ثادی بھین عمل ہوئی۔

الله الرحمن الرحيم! فاكسادع فرنا م كرنا م كريوى من المرحد و الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم المان المرصاحب اور مرزافنل احمد معرت صاحب اور مرزافنل احمد معرت صاحب بى كويا يج بى تق كمرزا سلطان احمد معرت صاحب بى كويا يج بى تق كمرزا سلطان احمد معرت صاحب بى كويا يج بى تق كمرزا سلطان احمد موكة تقد"

(سرت البدى سه ۱۵ مسل)

ال بهلی یوی کے بعد آپ نے دوسری شادی کی اور بہلی یوی سے بوسلوک کیا وہ سنے ۔

ال بہلی یوی کے بعد آپ نے دوسری شادی کی اور بہلی یوی سے بوسلوک کیا وہ سنے ۔

ال السب "نسس الله الرحمن الرحیم! بیان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحب نے حضرت سیح موجود کی اوائل سے بی سرز افضل احمد کی والدہ سے جن کو عام طور پرلوگ بھی دی ال کہا کرتے ہیں ) بے تعلقی ی تھی جس کی وجہ بیٹی کہ معفرت صاحب کے دشتہ داروں کو دین سے خت بے دینی تھی اور اس کا ان کی طرف میال قاوروہ ای دیگ سی رشتہ داروں کو دین سے خت بے دینی تھی اور اس کا ان کی طرف میال قاوروہ ای دیگ میں رشم تھی نے دیگ میں میاش سے مباشرت ترک کردی تھی۔ ہاں آپ مراح اور یہ تی والدہ صاحب ( مرز اکی دوسری افراجات یا قاعدہ دیا کرتے تھی ( فیدا کی دوسری افراجات یا قاعدہ دیا کرتے تھی ( فیدا کی دوسری افراجات یا قاعدہ دیا کرتے تھی ( فیدا کی دوسری افراجات یا قاعدہ دیا کرتے تھی ( فیدا کی دوسری افراجات یا قاعدہ دیا کرتے تھی ( فیدا کی دوسری افراجات یا قاعدہ دیا کرتے تھی ( فیدا کی دوسری افراجات یا قاعدہ دیا کرتے تھی ( فیدا کی دوسری افراجات یا قاعدہ دیا کرتے تھی ( فیدا کی دوسری ) والدہ صاحب ( مرز اکی دوسری )

بیوی) نے فر مایا کہ میری شادی کے بعد (پہلے اس لئے بچھنری تھی کہ بدنا می نہ ہواور دوسرا رشتہ طنے میں رکاوٹ ندہواب و کیھئے کیا ہوتا ہے ) حضرت صاحب (مرزا قادیانی ) نے انہیں کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتار ہا سوہوتار ہا ( ماہوار تخواہ بخشی جاتی رہی ) اب میں نے دوسری شادی کرلی ہے اس لئے اب دونوں ہویوں میں برابرنہیں رکھوں گا۔ تو گناہ گار ہو نگا ( اب گناہ کا خیال آسمیا ماشاء الله )اس میں اب دو باتیں ہیں۔ یا تو تم مجھ سے طلاق لے لویا مجھے اپنے حقوق مچمور دو میں تنہیں خرچ دے جاؤں گا۔ (خرچ کون دیگا۔ یہ توالیک جال ہے۔ آگے دیکھے کیا ہوتا ہے) انہوں نے کہلا بھیجا ( کرتی بھی بیچاری کیا دو بچوں کی ماں اب طلاق کیکر کیا کر ہے گی ) میں ا پنے باتی حقوق چھوڑتی ہوں ( بیچاری کی شرافت ملاحظہ ہو۔ گرنبی کا حال دیکھئے اب طلاق دینے کے بہانے کی تلاش ہوگی اور بہانہ بھی وہی ہوگا جس کو نہ ہی رنگ دیا جائیگا ) والدہ صاحبے فرماتی ہیں کہ پھرائیا ہی ہوتار ہاحتی کہ پھر محدی بیگم کا سوال اٹھا اور آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے (رشتہ دارتو نبی کی نبوت سے واقف تھے ور ند مخالفت کیول کرتے ) محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگه کرادیااورفضل احمد کی والدہ نے ان سے قطع نہ کیا بلکدان کے ساتھ رہی (اس کا قصور کیا جب مرز ا اس سے قطع تعلق کر چکا تھامباشرت ترک کر چکا تھاا باس پرشکوہ کیسا) تب حضرت صاحب نے ان کوطلاق دیدی۔خاکسار عرض کرتاہے(اب بیٹاا پناحق اوا کرتاہے اوراس دھبہ کو یوں دور کرتا ب) كد حفرت صاحب كاليطاق ديناآپ كاس اشتبار كي مطابق تعا-جوآب فيمكى ١٩٨١ء كوشائع كيااورجس كي سرخي تقى اشتبارنصرت دين قطع تعلق از اقارب مخالف دير\_اس مين آپ نے بیان فرمایا تھا کیا اً نرمرزا ساطان احداوران کی والدہ اس امر میں (مخدی بیگم کے تکاح میں ایک نه شدو و شد نه صرف بیوی اس معامله میں مخالف تھی ۔ بلکه بیٹا بھی باپ کا مخالف تھا۔ الله الله بني كي شان موتوالي موله بينا بهي بأب كامعتقد شيس) مخالفا شد كوشش سے الگ نه مو كيَّ تو پھر آپ کی طرف ہے مرزا سلطان احمد عاق اور محروم الارث ہو گیا اور ان ک والد ہ کوآپ کی طرف سے طلاق ہوگی والدہ صاحب فر ماتی تھیں کے نفشل احمد نے اس وقت اپنے آپ کو عاق ہونے سے بیالیا (مرتاکیا ناکرتانی کے مذاب سے نیجنے کے لئے بیارے نے کوئی ہتھکنڈ اکھیا ہوگا گر بِالْآخروه بھی عاق کردیا گیاتھا)(سیرٹ آسیدی س۳۳،۳۳ب حوالینبر۹۴ ونبر۹۳) پھرملاحظہ فرما ہے اور متیجہ نکا لئے کہ جائیداد کا گردی ٹرنااپنی پہلی نیونی کو جائندادے محروم کرے کے لئے تھا یا ٹبیں۔ کیاا نبیاء انہیں اخلاق کے مالک ہوئے ہیں ؟

تيسرانمونه

حوالہ نبر ۹۳ بھر ملاحظہ فرمائے اور دیکھئے کہ انگم ٹیکس سے بچنے کے لئے جائیداد کوگروی وکھانا قادیانی نبی کا کیسا کمال ہے ایک تیرے دوشکار اس کے ساتھ ہی ذیل کے دوحوالہ جات بھی ویکھئے کہ اب مرید کیونکراس نبی کی سادگی کا اظہار کرتے ہیں۔

۱۳۱ ..... "ایک دفعہ کوئی تخص آپ (مرزا) کے لئے گرگابی لے آیا آپ نے پہن لگا تھا کسی دفعہ الٹی پہن لیتے ہے اور پھر تکلیف کی گراس کے اُلٹے سید ھے پاؤں کا آپ کو پیتے نہیں لگا تھا کسی دفعہ الٹی پہن لیتے ہے اور پھر تکلیف ہوتی تھی بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑ جا تا تو تنگ ہو کر فرماتے ۔ ان (انگریزوں) کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں (گر دوسری طرف دعوے ہے کہ میں نے بچاس الماریاں ان کی تعریف میں بھر دی ہیں اور ان کے احسانات بے تاریس دورگی ہوتو اگر ہو ) والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی مہولت کے لئے الٹے سید ھے پاؤں کی شناخت کے لئے نشان لگاد کے تھے گر باوجوداس کے کہالٹا سیدا بہن لیتے تھے۔" (روایت مرزا بشرفرزندمرزامندرجہ سرت المبدی ص 20 حصادل)

سوری نے کہ ایک دفعہ کی شخص نے حضرت صاحب (مرزا) کوایک صبی گھڑی تحفہ دیا۔ حضرت ساحب اس کورومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے زنجر نہیں لگاتے تھے اور جب وقت دیکھتا تھاتو گھڑی نکال کرایک کے ہند سے یعنی عدد سے گن کروفت کا پیت لگاتے تھے اور انگی رکھر کھ ہند سے گئت جاتے تھے۔ (تا کہ جول نہ جا کیں) گھڑی دیکھتے ہی وقت نہ پہچان سکتے تھے میال عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کرای طرح شار کرنا مجھے بہت ہی پیارامعلوم ہوتا تھا۔''

ان حوالہ جات کا خلاصہ یہ ہے کہ جوتی پہنی نہیں آتی گھڑی دیکھنی نہیں آتی مقصود اظہار کمال سادگی ہے گر دوسری طرف آئم نیک سے بیخ اور پہلی بیوی اور اس کے بچول کو جائداد سے محروم کرنے کے لئے جائداد ۳۰ سال کے لئے گروی رکھی جاتی ہے اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ایک دینی ضرورت سے بیز میں رہی رکھی گئی ملا خطہ ہو حوالہ نمبر ۹۳ نیز ایک طرف کہا جاتا ہے ایک دینی ضرورت سے بیز میں کہ ۵۰ ہزار کی ضرورت ہوتو فورا پوری ہوجائے کیا ہے کام ہوشیار آدمی کے ہیں کہ ۵۰ ہزار کی ضرورت ہوتو فورا پوری ہوجائے کیا ہے کام ہوشیار آدمی کے ہیں یاس محض کے کہ جے گھڑی بھی دیکھنی نہ آتی ہو۔

چوتھانمونہ

گھڑی دیمھنی نہیں آتی جوتا پہننائہیں آتا گرد عاکروانے کوئی آگے تو ایک لاکھ کا مطالبہ

كياجا تاب للاحظة فرمايية -

۱۳۴ ..... " بیان کیا مجھ سے میال عبدالله صاحب سنوری نے کد پٹیالہ میں خلیفہ محمد حسین صاحب وزیر پٹیالہ کے مصاحبوں اور ملاقاتیوں میں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے تصان کا ایک دوست تھا۔ جو بڑا امیر کبیر اور صاحب جائیداد اور لاکھوں روپید کا مالک تھا گمراس کے و کی لڑکا نہ تھا۔ جواس کا وارث ہوتا اس نے مولوی عبدالله صاحب سے کہا کہ مرزا تا دیانی سے میرے لئے دعا کراؤ کہ میرے لڑکا ہوجائے مولوی عبدالعزیز صاحب نے مجھے بلا کرکہا کہ ہم تہمیں کرابید ہے ہیںتم قادیان جاؤ اور مرزا قادیانی ہاں بارہ میں خاص طور پر وعا کے لئے کہو۔ چنانچ میں قادیان آیا اور حضرت صاحب سے سارا ماجراعرض کر کے دعا کے لے کہا۔ آپ نے اس کے جواب میں ایک تقریر فر مائی جس میں دعاء کا فلسفہ بیان فر مایا اور فر مایا کہ محض رحی طور پر دعاء کے لئے ہاتھ اٹھادیے سے دعا نہیں ہوتی بلکداس کے لئے ایک خاص قلبی کیفیت کا پیدا ہوتا ضروری ہوتا ہے جب آ دمی کسی کے لئے دعاء کرتا ہے ۔ تو اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا گہر اتعلق اور رابط ہوکداس کی خاطرول میں ایک خاص درو پیدا ہوجائے۔جودعا کے لئے ضروری ہے اور یااس مخض نے کوئی ایسی دین خدمت کی ہو کہ جس پردل سے اس کے لئے دعاء نظے مگر یہاں نہوہ آپ جا کراہے سیکیں وہ اسلام کی خدمت کے لئے ایک لا کھر و پید سے یادیے کا وعدہ کرے چر ہم اس کے لئے دعاء کریں مجے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پھر انتدا ہے ضرور لڑکا دیگا۔میال عبداللہ كشت بي ميس في جاكريبي جواب ديديا مكروه خاموش موسكة ادرآخروه لالدي مركميا ادراس كي جائیداداس کے دورنز دیک رشتہ داروں میں کئی جھگڑ وں اور مقدموں کے بعد تقسیم ہوئی۔''

(سيرت المهدى م ٢٣٩،٢٣٨ جلدمصنفه بشيراحمد پسرمرزا قادياني)

جوتا پہننائیس آتا گھڑی دیکھنی نہیں۔ گرذیل کا پر لطف حوالہ طاحظ فرمائے۔

1870۔۔۔۔۔ ''بسبہ الله الرحمن الرحیم !بیان کیا مجھے میاں عبداللہ صاحب
سنوری نے کہ مت کی بات ہے جب میاں ظفر احمرصاحب کپورتھلوی کی پہلی بیوی فوت ہوگی اور
ان کو دوسری بیوی کی تلاش ہوئی۔ تو ایک دفعہ حضرت نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں دوائر کیال
رئی ہیں ان کو میں لاتا ہوں آ بان کود کھے لیس پھران سے جوآب کو پند ہواس سے آپ کی شادی
کردی جائے چنا نچہ حضرت صاحب کئے اور دونوں لڑکیوں کو بلاکر کمرے کے باہر کھڑا کردیا اور
پھراندر آگر کہا کہ وہ باہر کھڑی ہیں۔ آپ چک کے اندر سے دکھے لیس۔ چنا نچہ میاں ظفر احمد

صاحب نے ان کود کھ لیا اور پھر حضرت صاحب نے ان کورخصت کردیا اور اس کے بعد میال ظفر
احمد صاحب بوجینے گئے کہ اب بتاؤ تہہیں کوئی لڑکی پند ہے وہ نام تو کی کا جانتے نہ تھا اس
لئے انہوں نے کہا کہ جس کا منہ لمبا ہے وہ اچھی ہے۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے میری
رائے لی میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو دیکھ انہیں پھر آپ خود فرمانے گئے کہ میرے خیال
میں تو دوسری لڑکی بہتر ہے جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرمایا جس محف کا چہرہ لمبا ہوتا ہے وہ بیاری
وغیرہ کے بعد عمو ما بدنما ہوجا تا ہے لیکن گول چہرہ کی خوبصورتی قائم رہتی ہے میاں عبد اللہ صاحب
نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صاحب اور میاں ظفر احمد صاحب اور میر سے سوا اور کوئی خض
وہاں نہ تھا اور نیز یہ کہ حضرت صاحب ان لڑکے کئی احسن طریق سے وہاں لائے تھے اور پھر
ان کومنا سب طریق پر رخصت کر دیا جس سے ان کو پھی معلوم نہ ہوا گر ان میں کسی کے ساتھ میاں
ظفر احمد کا رشتہ نہ ہوا۔ بیدت کی بات ہے۔''

کیاان حوالہ جات ہے یہ ثابت نہیں کہ سادگی کے قصی بھی ہیں ور نہ مرزاکی ہوشیاری ہے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اجی جو محض بہتی مقبرہ کا کام چلا جائے۔ اس کی ہوشیاری سے کون انکاری ہوسکتا ہے۔

يانجوال ممونه

پوں تو مرز اکوانبیاء سے افضل بتایا جاتا ہے آنخضرت اللہ سے برابری کا دعوی ہے گروا قعات کی روشی میں حقیقت کو معلوم کیجئے۔ مرز اکی جائیداداور سالانہ آمدنی کا حال تو آپ حوالہ نہر ۹۰ میں معلوم کر چکے ہیں۔ گراب آپ کے اخراجات کا حال سننے مرز اکے ایک مرید نے ایک ٹریک بعنوان' فطوط امام بنام غلام' 'شائع کیا۔ اس میں مرز اکے چند فطوط اس نے درج کئے ہیں تا کہ مریدوں کو معلوم ہو کہ مشک وعزر وغیرہ اشیاء کے لئے مرز ا قادیانی صرف اس پر اعتبار کرتے تھے۔ اس قادیانی کا مقصود تو اپنی تجارت ہے۔ گرآپ حضرات ان حوالہ جات کو اس نظر سے دیکھئے کہ کہاں وہ سالانہ آمدنی جو آپ نے حوالہ نہر ۹۰ میں ملاحظہ فرمائی اور کہاں یہ افزاجات کو ماہواری آمدنی پورا کرسکتی ہے۔ اس کے فرمائی مصرف میں نہیں آتا یا در کھیئے اگریدورست ہے تورو پیر آتا کہاں سے تھا؟

توله توله إرسال فرمائيس (خطوط امام ينام غلام م ووو) ال فرمایں۔ بسست آپ بینک ایک تولد مظک بقیمت ۳۱رو پر خرید کرکے بذر بعیدوی پی جیجے دین ضرور تیجیج دیں۔ (rJ) ح ..... ایک تولد مشک عمره جس مین مچیم اند بوادرادّ ل درجه کی خوشبودار بواگر نرطی بوو بهتر در نهایی ذمه داری پر بهیج دی<sub>ن</sub> (ئره) آب براه مهربانی ایک توله مثک خالص جس میں ریشه اور جملی اور صوف نه دول اعد تاز و دخوشبود ار بویذ رییه و بلوپ ایمل پارسل ارسال فرما کیں کیونکہ پہلی مشک ختم ہو ر ('しr) خ ..... كېلى مشك جولا مورسة آپ نے بيم تنى دواب نيس رى آپ جاتے ی ایک تولیه مثک خالص جس میں حمیم پر انه ہواور بخو بی جیسا کہ چاہیۓ خوشبودار ہومنرور ویلوپے ا بهل کرا کر بھیج ویں ۔ جس قدر قبت ہومضا نقہ نیس (مال مفت دل بے رحم ) مگر مشک اعلی درجہ کی ہوچیچمزانہ ہوا درجیسا کہ عمدہ اور تاز ومشک میں تیز خوشبو ہوتی ہے وہ اس میں ہو۔ مثك خالص عمره جس مبي مجيم وانه بوايك توله ١٢ روپ كى..... آپ ساتھ لائیں۔ ('n) مغرح عنري

ادرسننے! ش اپ مولا کریم کے فنل سے اس کو بھی اپنے لئے بے انداز ہ فخر و ہر کت کا موجب ہجمتا ہوں کہ حضور (مرزا آنجمانی) اس ناچیز کی تیار کر دہ مفرح عیری کا بھی استعبال فرماتے تھے۔ شاندار خیمے

''وی الی کی بنا پر مکان ہمارا خطرناک ہے۔ اس لئے آئ ۲۹۰ روپے خیم خرید نے
کے لئے بھیجنا ہوں۔ چاہئے کہ آپ اور دوسرے چند دوستداروں کے ساتھ جو تجر بدکار ہوں بہت
عمدہ خیمہ محد قنا توں اور دوسرے ساما نوں کے بہت جلدروانہ فرما ئیں اور کی کو بیخے والوں می
سے بیڈیال پیدا نہ ہو کہ کی نواب صاحب نے بیڈیمہ فریدنا ہے کوئکہ بیلوگ نوابوں ۔،دوچنوسہ
چنومول لیتے ہیں۔
(خطوطال می)
بیہ جا دیانی نی کی درویشانہ زنمگی کے چنونمونے جودرج کے گئے ہیں ہی اس نی

یہ ہے قادیاں کی لی درویشانہ زعرل کے چند موتے جودرج کئے گئے ہیں بھی اس تی کی زعرگی کا درخشاں پہلو عیاں کرنے کے لئے کانی ہیں۔ اب فور فرمایئے کہ بھی فخص آخضرت فی برابری میں کھڑا کیا جاتا ہے آخضرت الله کی زندگی ہم پیش کریں تو شائد قادیا فی اعتبار نہ کریں اس لئے ان کے ہی الفاظ درج کرتا ہوں جوانہوں نے مسلمانوں کو بہتانے کے لئے کھودیے کہ مسلمان بی خیال کریں کہ انہیں بھی آخضرت اللہ ہے کو آئی تعلق ہے۔ کو اپنی سیاسی اغراض کو پورا کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے بیالفاظ تھے گئے ہیں۔ مگر ہم الزامی رنگ میں قادیا نیوں کے یہی الفاظ تو کی مقابلہ کر سے میں کہ آخضرت اللہ کی کرے دالوہ مارے بغروق اور اپنے نی کا مقابلہ کر کے مرت بکڑو۔

الله عندآئے آپ الله عندآئے آپ ایک مرتبہ دھزت عمر رضی الله عندآئے آپ جمرے میں آثر یف رکھتے تھے۔ دھزت عمر اجازت لے کراندر کئے ۔ تو دیکھا کدایک مجود کی چنائی بچمی ہوئی ہے جس پر لیٹنے سے پہلوؤں مبارک پران چوں کے نشان ہو گئے ہیں دھزت عمر نے گھر کی جائیداد کی طرف نگاہ کی تو صرف ایک گوشیں گئی ہوئی نظر آئی بیدد کیوکران کے آنوجاری ہوگئے ۔ آنخفرت آلی نے دونے کی دجہ پوچھی تو عرض کیا کہ خیال آیا ہے تیمرو کسری جوکافر ہیں ان کے لئے کس قدر تعم ہاور آپ کے لئے کچھ می نہیں فر مایا میرے لئے دنیا کا ای قدر دھ کافی ہے کہ جس سے میں ترکت و سکون کر سکول۔

(منقول ازاخبار الفصل قاديان خاتم أنهين بمرمور عدد ردومر ١٩٣٣ م عكالم

حضورعليهالسلام كحابل بيت كي حالت

یوں تو مرزا قادیانی کی کوئی تصنیف بھی آپ لے لیں۔اس میں اخلاق فاضلہ کے وہ

نمونے آپ کولیں گے۔ جوکس اور محف کی تصنیف میں آپ کو ملنے مشکل ہو نگے تا ہم بطور نمونہ آ آنجناب کے مقدس کلام سے چند حوالہ جات نقل کرنے ضروری ہیں۔ تا کہ ناظرین اس نبی (مرزا قادیانی) کے اخلاق فاصلہ کا اندازہ فرمائیس۔

قادیانیوں کو بیشوق تو ہروقت دامنگیر رہتا ہے کہ دواینے نبی کوتمام انبیاء کا مظہر ثابت کریں ۔ تکراس طرف مجمعی توجہ نہیں دیتے کہ مرزا کے اخلاق بھی اس امر کا ثیوت بہم پہنچاتے ہیں

کدوہ تمام انبیاء کامظہرہے؟۔ کدوہ تمام انبیاء کامظہرہے؟۔ کیااس فحش کلامی کاار تکاب دنیا کے سی معمولی سے معمولی ریفار مرکی طرف منسوب کیا

جاسکتا ہے۔ اگر نہیں تو مرزا کوانبیاء کا مظہر بتانا قادیا نیوں کی خوش فہنی نہیں تو کیا ہے۔ حسرت مسیح علیہ السلام کی تو بین کے باب میں مرزا کی جوخوش بیانی ناظرین ملاحظہ فر ما چکے ہیں اس پاب میں ہم اس کا اعادہ نہ کریں گے بلکہ اس کے علاوہ بطور نمونہ آنجناب کے ارشادات عالیہ پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرما سے اور خوش کلامی کی دادد ہجئے۔

( آئینه کمالات ص ۵۴۷ فزائن ج۵ص ایسناً )

۱۳۰۰ تان العدا صارو اختازیر الفلا ونساء هم من دو نهن الاکلیب "پین ادرین کتون سے بدترین رساد الاکلیب "پین ادران کی عورتین کتون سے بدترین سے الاکلیب "پین ادران کی عورتین کتون سے بدترین سے الاکلیب الاکلیب الاکلیب اللہ کا الل

لدھیانہ کے ایک واجب العزت بزرگ موحدہ بندار پر بیزگار مولوی سعد اللہ نومسلم جو اسلام کی خاطر اپنی قوم اور قومی تعلقات سب چھوڑ کر اسلام میں آئے۔ اتفاق حسنہ یا شومکی قسست سے مرز اے مصد ق نہ تھے اسے جرم برمر وانے ان کونا طب کر کے یوں لکھا۔

اور سنئے!مرزاا پی پیش گوئی پرایمان ندلانے والے تمام مسلمانوں کو ولدالحرام اور حرام زادے قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے۔

۱۳۲ ..... ''اب جو محض اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اور عناد کی راہ ہے

بواس کر یگااورا بی شرارت سے بار بار کے گا ( کد یاوری آئقم کے زندہ رہے سے مرزا قادیانی) پیش کوئی غلط اورعیسائوں کی فتح موئی اور کھھٹرم اور حیا کوکام میں نییں لائے گا اور بغیراس کے کہ بھارے اس فیصلہ کا انصافت کی روہے جواب دے سکے انکار اور زبان در ازی ہے باز نہیں آئیگا اور مارى فق كا قائل نيس موكا تو مداف مجما جائ كاكداس كوولد الحرام بنن كاشوق باورطال زاده نہیں۔ پس حلال زادہ بننے کے لئے واجب بیتھا کہ اگروہ مجھے جموٹا جانتا ہے اورعیسائیوں کوغالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس جحت کو واقعی طور پر رفع کرے جو میں نے پیش کی ہے ورنہ حرام زاده کی بهی نشانی ہے کہ سیدهی راه اختیار ندکرے۔'' (انوارالاسلام م ٢٠٠٠ فزائن ج ٩ م ١٣٠١) ١٣٣ ..... "اے بدذات فرقه مولویان تم كب تك حق كو چمياؤ كے كب وہ وقت آئے گا کہتم یہود یا نخصلت کوچھوڑ و سے اے ظالم مولو ہوتم پر افسوس کہتم نے جس بایمانی کا پياله پياواي عوام كالانعام كويمى بلاديا- " (انجام آنتم ص ١١ ، فزائن ج ١١ص ١١) مهمها..... بعض جامل جاده نشين اورفقيري اورمولويت كشتر مرغ -(ضمير إنجام آنتم م ١٨ فزائن ج ااص ٣٠٠ حاشيه) ١٢٥ ..... مركما يول قتم كهاليس عي؟ بركزنبيس كونكه بيجموث بب اوركتول كي (صميمه انجام آئتم ص ٢٥ فزائن ااص ٩٠٠٩) لرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں۔ ١٣٦ ..... جارے دعوی برآسان نے گوائی دی مراس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے ى مكريس خاص كرركيس الدجالين عبدالحق غرنوى اوراس كاتمام كروه "عليهم نعال لعن (ضمیمهانجام آنتم ص ۲۶ بزائن ج اام ۱۳۹۰) ه الف الف مرّة'' ۱۳۷۱..... اے بدذات خبیث رشمن - (همیمانجام آنتم ص ۵۰ نزائن ج آاص ۳۳۳) اس جگه فرعون سے مراد شیخ محرحسین بطالوی اور مامان سے مرادنومسلم سعد اللہ ہے۔ (منميرانجام آنظم ص ٥٦ فزائن ج ااص ٣٣٠) ۱۲۸ ..... نمعلوم كه يه جابل اوروحشى فرقد اب تك كيول شرم اور حيا سے كام نهيل (ضميمه انجام آنتم ۵۸ فرزائن ج ۱۱ص۳۳۲) ا\_'' مخالف مولو يوں كامنە كالاكيا۔'' آپ نے مرزا کے اخلاق کا نمونہ تو ملاحظ فرمالیا۔ اب تصویر کا دوسرارخ بھی دیکھتے كة تباس امرى تصديق كرعيس كه يفرقه كوئي فد بهي گروه نبيس بلكة تجارتي تميني ہے جس كا كام

> ت وقت کاراگ الایزاہے ہمرز الکھتا ہے۔ www.besturdubooks.wordpress.com

۱۳۹ ..... لعنت بازی صدیقوں کا کا منہیں مومن لقان نہیں ہوتا۔

(ازالدادمام ص١٢٠ فزائن جم ١٢٥٥)

اس ارشاد عالى كوذرا حواله نمبر بهما كے مقابله ميں ركھ كرو كيھيئے اور سنتے: -

۱۵۰..... کس کوگالی مت دو گووه گالیان دیتا هون ب

( تشتى نوح ص اا خزائن ج١٩ ص ١١)

ا ۱۵ ...... چونکه امامول کوطرح طرح کے اوباشوں سفلوں اور بدزبان لوگول سے واسط پڑتا ہے اس لئے ان میں اعلی ورجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تا کہ ان میں طیش نفس اور مجنونا ند جوش پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں بیزہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک مختص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے ''

الهامات اورخوابيس

ذیل میں مرزا قادیانی کے چندالہامات بطورنموندورج کرتے ہیں۔ جواپی خوبیوں اورمعارف وحقائق کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ ہیں قادیانی ان خوابوں کی تاویلات بیان کیا کرتے ہیں۔اس لئے پیذکر کرنا ضروری ہے کہ ان تمام الہامات رؤیا اورخوابوں پر ہمارااعتراض ہیہ کہ مرزا قادیانی اپنی آمد کے مقاصد بیدیان کرتے ہیں۔

101 ...... میرے آنے کے دومقصد ہیں ۔مسلمانوں کے لئے بیر کہ اصل تقوی اور طہارت پر قائم ہوجا کیں .....اورعیسا ئیوں کے لئے کسر صلیب ہواوران کا مصنوعی خدا (مسے) نظر نہ آوے دنیااس کو بالکل بھول جائے۔خدائے واحد کی عبادت ہو۔

(ملفوطات ج ٨ص ١٥٨م الحكم ١٥ جولا في ١٩٠٥ ء)

سوال بدہ کہ اس مے الہامات رؤیا اورخوابوں سے مرزا کی تصانیف بھر پور ہیں ہے بتاؤ کہ فدکورہ بالا دومقاصد کو کیافا کدہ ہوا اور نیز مرز الکھتاہے:۔

س۱۵۴...... عنقریب وہ زبانہ آنے والا ہے کہ تم نظراٹھا کردیکھوگے کہ کوئی ہندودکھائی دے گمران پڑھے کھھوں میں سے ایک ہندو بھی تہہیں دکھائی نیدےگا۔

(ازالهاوبام ص ۱۳ فزائن جسم ۱۱۹)

کتنے ہندو ہیں جنہوں نے ان الہامات وغیرہ سے فائدہ اٹھا کر قادیا نبیت کوقبول کیا اور اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو بیشلیم کر و کرتمہارے نبی نے جس قد رصفحات اس کام کے لئے صرف کئے www.besturd.**Yk**s.wordpress.com وه ایک فضول کام تھا کیا نبول کی شان یمی ہے کہ اپناونت یوں ضائع کریں۔ دلچسپ خوابیں ..... فیجی فیجی کا ورود

۱۹۰۵ نه کے مہینے میں بوبہ قلت آ مرنی لنگر خانہ کے مہینے میں بوبہ قلت آ مرنی لنگر خانہ کے مصارف میں بہت دفت ہوئی۔ کیونکہ کثرت سے مہمانوں کی آ مرحی اوراس کے مقابلہ پر رو پیدی آ مدنی کم اس لئے دعا کی گئی ۵ بارچ ۱۹۰۵ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آیک محض جوفر شتہ معلوم ہوتا تھا میر ہے سامنے آیا اوراس نے بہت سارو پیدیمرے دامن میں ڈال دیا میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا نام پچونہیں میں نے کہا آخر پچھ نام تو ہوگا اس نے کہا میرا نام ٹیجی بجائی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی عین ضرورت کے وقت کام آنے والا۔''

(حقیقت الوحی ۱۳۳۸ فزائن ج۲۲م ۳۳۹،۳۳۵)

الفاظ قابل خور ہیں کہ مرزا ہا وجود ہرروز الہام ہونے کے فرشتہ بھی نہیں پہچان سکتا اور فرشتہ نے جھوٹ بھی بولا۔ • ۵مر دول کی طاقت

100 اسد ایک ابتلاء مجھ کواس شادی کے دفت یہ پیش آیا کہ بباعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت ہی امراض کا نشانہ رہ چکا تھا اس لئے میری حالت مردی کا احدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لئے میری اس شادی (مرزاا پی نئ شادی کا ذکر کر رہا ہے) پر میر بعض دوستوں نے افسوس کیا غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الی میں دعا کی اور مجھے اس نے رفع مرض کے لئے اپنے الہام کے ذریعہ دوائیں بتلائیں اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دائیں میر سے منہ میں ڈال رہا ہے (خیال رہے کہ دو اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دائیں میر سے منہ میں اس زمانہ میں اپنی کمزوری کی افرشتہ نے کشف میں ہی کھلا دی) چنا نے دوائیں اب خاتم میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا اور پھر اپنے تیش (بعد کھانے دوائے) خدا داد طاقت میں بچاس مرد وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا اور پھر اپنے تیش (بعد کھانے دوائے) خدا داد طاقت میں بچاس مرد کے قائم مقام دیکھا۔''

. کالی کالی چیز

افاقہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری طبیعت بہت خراب ہوگئ تھی ۔لیکن اب افاقہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے آتھی اور آسان تک چلی کئی پھر میں چیخ مارکرز مین پرگر گیا اور غشی کی کی حالت ہوگئی۔

(سيرت المهدي حصداة ل ص عاءروايت نمبر ١٩)

خدابننا

خداسے دستخط کروانا

ایک دفتہ مثیل طور پر جمعے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ کے بی پیش کو کیاں تھیں جن کا یہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہئیں تب میں نے وہ کا غذ دخو کر گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں کہ سے نے خدا تعالی کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کی قلم سے اس پردسخط کئے اور دیخط کرنے کے وقت قلم کوچھڑ کا جیسا کہ جب قلم پرزیادہ سیابی آ جاتی ہے تو اس طرح پر جماڑ دیتے ہیں اور پھر دیخط کردیئے اور میرے پراس وقت نہایت رقت کا عالم تھا اس خیال سے کہ کس قد رخدا تعالی کا میرے پر فضل اور کرم ہے کہ جو پچھیں نے چا ہا بلاتو قف اللہ تعالی نے اس پردسخط کردیئے اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مجد کے اس برخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر بھی گرے اور ہو جیس بات ہے کہ اس سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر بھی گرے اور جیب بات ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا

ایک ہی وقت تھاایک سینڈکا بھی فرق ندھا۔ ایک آدی اس راز کوئیں سمجے گا اور شک کریگا کیونکہ اس کوصرف ایک خواب کا معاملہ محسوس ہوگا گرجس کو روحانی امور کاعلم ہودہ اس میں شک نہیں کرسکتا ای طرح خدا نیست ہے ہست کرسکتا ہے غرض میں نے بیرسارا قصہ میال عبداللہ کو ایا اور سال ان وقت میری آنکھوں ہے آنو جاری سے عبداللہ جو ایک روایت کا گواہ ہے اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے میرا کر تہ بطور تیرک ا ہے پاس کھ لیا جو اب تک اس کے پاس موجود ہے۔'' اور اس نے میرا کرتہ بطور تیرک اسے پاس کھ لیا جو اب تک اس کے پاس موجود ہے۔'' اور اس نے میرا کرتہ بطور تیرک اس کے باس کو جود ہے۔'' (حقیقت الوجی ۲۵۵ میزائن ج۲۲ میں ۲۲۷)

خدا کی عدالت میں پیثی

۱۹۰ .... میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ خدا تعالی کی عدالت میں ہوں میں منتظر ہوں کہ میرامقد مدیمی ہے استے میں جواب ملا 'اصبر سنفرغ لا یا مرزا ''کدام مرزاصبر کرہم عنظریب فارغ ہوتے ہیں پھر میں ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں پچبری میں گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت پر کری پر بیٹھا ہوا ہے اورایک طرف ایک سرشتہ دار ہے کہ ہاتھ میں ایک مسل لئے ہوئے بیش کرد ہا ہے حاکم نے مسل اٹھا کر کہا کہ مرزا حاضر ہے تو میں نے باریک نظر سے دیکھا کہ ایس کیا ہوئی اس نے جھے کہا گہاں پر معلوم ہوئی اس نے جھے کہا گہاں پر بیٹھواوراس نے مسل ہاتھ میں لی ہوئی ہے استے میں بیدار ہوگیا۔

(تذكره ص ١٢٩، البدرج المتبر ١٩٠٣ - ١٩٠١، مكاشفات ص ٢٩٠٢٨)

خدا كأبييا هونا

"" انت منی بمنزلة اولا دی "تو محصے بمزلمیری اولاد کے ہے۔

(البشري ج مه ٢٥، تذكره ص ٣٩٩)

بمرتباتوحير

۱۲۲ سنی منزله توحیدی و تفریدی "میرے نزدیک بمنزله میری توحیدوتفرید ہے۔ (حقیقت الوجی ۸۲۸ نزائن ۲۲۵ س۸۹)

سرق مشتبهاور نامكمل الهامات

۱۹۳ .... " ایلی ایلی لما سبقتا نی ایلی اوس "( تشری ازمرزا) آخری

نقرہ اس الہام کا لیعنی ایلی اوس بباعث سرعت ورود ( نزول ) مشتبدر ہااور نہا*س کے چ*معنی کھلے (تذكروص ١٩، البشري جاص٣٦) *إن-''و*الله اعلم بالصواب'' "پریشن عمر براطوس یا پلا طوس" (ترت ازمرزا) آخرى لفظ براطوس ب يا بلاطوس بباعث سرعت الهام دريا فت نبيس اور عمرء في لفظ باس جكه براطویں اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں ادر کس زبان کے بہلفظ ہیں۔ ( تذکره ص۱۵ا،البشری څام ۵۱)

## نتيجه خلاف مراد هوايا نكلا

۳..... حضرت صاحب خود فرماتے ہیں کہ آخر کا لفظ ٹھک یادنہیں رہااور بہجمی پختہ یہ نیس کہ بالہام کس کے حق میں ہے۔ (تذکرہ ص ۲۳۷، البشری ج ۲۵،۷۳۰) کے ساتھ ایک اور عجیب اور مبشر فقرہ تھاوہ ما ذہیں رہا۔ 💎 (تذکرہ میں ۲۳۲، البشریٰ ج ۲می ۲۷) -ويبيقيك (ترجمه الهامي) تابدير تخوام داشت حفزت اقدس مرزا (مرزا) نے فرمایا کد ۱۸ فروری ۱۹۰۳ء کو یکا کیک ایک مرض کا دورہ ہوگیا اور ہاتھ یا وَل شھنڈے ہوگئے ای حالت میں ایک الہام ہوا جس کا صرف ایک حصہ یا در ہاچونکہ بہت تیزی کے ساتھ ہوا جیر بھل کوندتی ہے اس لے باتی حصر محفوظ ندر ہا۔ (تذکرہ ص ۱۲۲ البشریٰج م ۲۰۰۰) ۲..... یہ بات آسان پر قراریا چکی ہے تبدیل ہونے والی نہیں ( فر مایا که آج مجتح جب میں نماز کے بعد ذرالیٹ گیا تو الہام ہوا مگرافسوں ہے کہ ایک حصہ اس کا یاد نہ رہا ایک پہلے عربی کا فقرہ تھااوراس کے بعداس کا ترجمہ اردویش تھاوہ اردوفقرہ یاد ہے اور عربی فقرہ کچھا ہے يه مشابرتفاته عهد و ته مكن في السماء ممروه اصل فقره مجلول كياا دراس نسيان مين بهي كيهم شا ئے البی ہوتا ہے۔ (تذكره ص ۲۹سالبشري جهص ۸۱)

## بلانازل ياحادث

'' فرمایا که بیدالفاظ البام ہوئے ہیں مگر معلوم نہیں کس کی طرف اشارہ ہے یا دنہیں رہا ( تذکره ص ۲ ۱۲۷۸، البشري ج ۲ ص ۸۱) كدياكي تحكياتها سلیم حامدامستبشراً سلامتی والاحمد کرنے الا بشارت دیا گیا۔تشریح کیجھ حصہ ( تذكره صبيح البشري ج ٢ص ٨٢) اس الہام کا ما ذہیں رہا۔ ايك عربي البام تعاالفاظ مجهج يادنبين تتصرحاصل مطلب يبي كه مكذبون كو

نشان دکھایا جائےگا۔ ( تذکروم ۵۳۰،البشریٰ ج ۲م ۹۴) ایک دم میں دم رخصت ہوافر مایا آج رات مجھے ایک مندرجہ بالا الہام ہوا اس کے بورےالفاظ یاذئبیں رہےاورجس قدریاورہاوہ یقنی ہے مرمعلوم نہیں کہ کس کے حق میں ہے کیکن خطرناک ہے البهام ایک موزوں عبارت میں ہے گرایک لفظ درمیان میں بھول گیا ہے۔ (تذكره ص ۲۶۲، البشري ج عص ۱۱۷) تین بکرے ذرج کئے جائیں گے اا ..... فرمایا کہم نے ظاہر رعمل کر کے آج تین بحرے ذیح کراد سے ہیں۔ (تذکروم ۵۸۹،البشریٰج ۲م ۱۰۵) ر (تذکروم ۸۹۵، البشری جس ۱۰۵) ۱۲ سند عورت کی جال 'ایلی ایلی لما سبقتانی بریت ''یدنیال گزرتا ہے كەكونى قخص زنانەطور سے چھيا كركونى مكر كرے مگر بيصرف اجتهادى رائے ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ے کہاس کے کیامعن ہیں۔ (تذکرہ سے ۱۹۵۰ البشری جمی دیتے ہیں جو تیرے لئے نافلہ ہوگا فر مایا کہ چندروز ہوئے بیالہام ہواممکن ہے کہاس کی می تعبیر ہو کہ محمود کے ہاں لڑکا ہو کیونکہ نافلہ پوتے کو مجھی کہتے ہیں یابشارت کسی اور وقت تک موقوف ہو۔ ( تذكره م ٢٠٤ ،البشري ج ٢مل١١) راز کھل گیا السبت "الدنين اعتد وانكم في السبت" ووث ازمرز اساته كافقره محول ( تذکره من۱۲، البشری ج ۱۳۹ (۱۲۹) حميا ب-والله اعلم! البام كالفاظ بارتبين رب اورمعنى يبين كدفلان كوپكر ااور فلان كولم ورد دے بیفرشتوں کو علم اللی ہے۔ ( تذكره م ١٢٥ مالبشري ج ٢٩ ١٢٩) ۲۱..... آ فارصحت (تذکره ص ۲۵، البشري ج ۲ م ۸۳) تشریخ از مرزا \_ تفریخ بالکل نبیں کہ بدالہام کس کے تعلق ہے۔ كول مول البهامات ١٢..... "فرمين" معقول آدمي ـ (تذكره م ۴۸، البشري جهم ۸۸) هاری قسمت....ایت وار..... (تذكره من ۵۲۰، البشري ج ۴م، ۹۲) ۱۸..... چودهری رستم علی ..... (تذكره م ٥٣١٥، البشري ج ٢٥ م ٩٢)

| (تذكره م ۵۴۳ مالبشرى ج ۲ م ۹۲)              | قل ما لك حيلة                           | 19                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| (تذكره م ۵۵۳،البشرى ج ۲م ۹۹)                | مفرصحت                                  | î <b>r</b> •        |
| ( تذکره ص ۲۶ مالبشری ج ۲ ص ۱۰۰)             | دوشهتر نوث محته                         | <b>rı</b>           |
| ( تذکروص ۵۷،البشریٰ ج۲مس۱۰۱)                | ر با گوسفندان عالی جناب                 | <b>rr</b>           |
| (تذکره مس۳۵۵،البشری ج ۲ص۱۰۱)                | آب زندگی                                | rr                  |
| (تذكره ص ۷۷۵، البشري ج ۲ ص ۱۰۳)             | زند گيون کا خاتمه                       | <b>۲</b> ۲          |
| ( تذكره ص ۵۹۳، البشر يل ج ۲ص ۲۰۱)           | لائف (تروجمه )زندگی                     | <b>r</b> ۵          |
| ( تذکره م ۵۹۳،البشر ی جهم ۲۰۱)              | ۲۵ فروری کے بعد جانا ہوگا               | ry                  |
| ( تذکره ص ۵۹۸،البشری ۲۶ص ۱۰۷)               | بشيرالدوله                              | 14                  |
| ( تذكره ص ۵۹۵،البشر يل ج ۲م ۱۰۷) `          | ایک داندکس کے کھا تا                    | <b>r</b> x          |
| ( تذکره ص ۹۱۹ ،البشر کی ج ۴ص ۱۱۵)           | دو چار ماه                              | rq                  |
| (تذكره ص ٢٤٣، البشر كل جهم ١١٩)             |                                         | <b>,•</b> ••        |
| ( تذکره م ۲۸۳،البشری ج ۲م ۱۲۲)              | مبارک                                   | <b>r</b> i          |
| ( تذکره مِس ۱۹۱، البشر کی ج ۲م ۱۲۳)         | بادشاه آيا                              | <b>rr</b>           |
| (تذکروش ۱۹۲ ،البشری ج ۲ص ۱۲۳)               | روشن نشان                               | <b>rr</b>           |
| (تذکروس ۲۹۵،البشریٰ ج ۲مس۱۳۳)               | ايك اورخوشخبرى                          | <b>rr</b>           |
| گا( تذكره ص ۲۹۲، البشري جهاص ۱۲۳)           | ایک ہفتہ تک ایک بھی باتی ندر ہے         | ra                  |
| ( تذکره ص ۱۹۹ ،البشر ی ج ۲ص ۱۲۵)            | تخفة الملوك                             | <b>٣</b> ٧          |
| (تذکروص،۱۲۹)                                | لا ہور میں ایک بے شرم ہے                | ٣٧                  |
| •                                           | <u> پيپ خوابيل</u>                      | خلیفه قادیان کی دار |
| ن ن لئ اب بيني كى خوابيل بمى                | یان کی خواجیں اور الہامات تو آپ         | مرزا قاد            |
|                                             | •                                       | ملاحظه فرمائية:     |
| ۔<br>مخص خلافت پراعتر اض کرتا ہے میں        | میں نےخواب میں دیکھا کہایکہ             | ۵۲۱                 |
| ا ذات بركرو عجلة خدا كي تم برلعنت           |                                         |                     |
| فبارالفضل مورند ٢٩مئي ١ <b>٩٢</b> ٨ء وتغيير |                                         |                     |
| والدبهي يادر كهنا جائة جم عرمين آپ          | )خواب کی تائید میں حسب ذیل <sup>ح</sup> | سوره نورص ۲۳)ایر    |

فر اتے ہیں کفطی تولطی کہنا بھی جرم ہے۔ ۱۹۷ ..... خدا کا رسول غلطی کرسکتا ہے اور ہزار فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اس کا نا درست ہوسکتا ہے تو میرے لئے بزار میں سوکا غلط ہونامکن ہے لیکن بارجوداس کے اگر کوئی سے کہتا مچرے کراس نے (خلیفہ قادیان)فلاں فیصلہ غلط کیا یافلاں فیطمی کی ، حیا ہے و فلطی ہو پھر بھی اسے خداتعالى پكريكات (خطبه جعة رموده خليفة قاديان منقول از الفضل ع ١٥ نبر ١٧٥٥ ، مورديم راوم ١٩١٧ ،) (فیمله کی تلطی تو ہوئی مرتملطی کو تلطی قرار دینے پرمواخذہ کیونکر ہوگا) بید ذکر کردینا ضروری ہے کہ خلیفہ قادیان نے بیہ وعظ اس وقت کیا جب خلیفہ کی ذات پر بھیا تک الزامات عاكد كئے محمئے\_

كمانڈرانيحف بنتا

قریبا تمن سال کا عرصہ موار جو میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں اور حافظ روش علی صاحب ایک جگد بینے ہیں اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے گور نسنٹ برطانید نے افواج کا کمانڈر انچیف مقرر فرمایا ہے اور میں سراومور کرے سابق کمانڈرانجیف افواج ہند کے بعد مقرر ہوا ہوں اوران کی طرف سے حافظ صاحب مجھے عہدہ کا جارج دے رہے ہیں۔ (بركات خلافت ص ۲۵) خداعورت کی شکل میں

١٦٧ .... " كي دن موس ين ايك الى بات بيش آئى كه جس كاكوئى علاج ميرى سمجھ میں نہ آتا تھااس وقت میں نے کہا کہ ہر چیز کا علاج خدا تعالی ہی ہے اس سے اسکاعلاج ہو چھنا عاہیے ۔اس وقت میں نے دعا کی اوروہ ایس حالت تھی کہ میں نفل پڑھ کے زمین پر لیٹ گیا اور جیے بچہ ماں باپ سے ناز کرتا ہے ای طرح میں نے کہا اے خدامیں جاریائی پڑئیں زمین پر ہی سوؤن گااس وقت مجھے يہمى خيال آيا كه حضرت خليف اوّل نے مجھے كہا ہوا ہے كوتمهار امعد وخراب ہے اور زمین پرسونے سے معدہ اور زیادہ خراب ہوجائے گالیکن میں ے کہا آج تو میں زمین پر ہی سوؤں گایہ بات ہرایک انسان نہیں کہ سکتا بلکہ خاص ہی نمالت ہوتی ہے کوئی چیسات دن ہی کی بات ہے جب میں زمین پرسوگیا تو و یکھا کہ خدا کی نصرت اور مدد کی صفت جو<del>ثن میں آئی اور ع</del>ورت کی شکل میں متمثل ہوکرز مین پراتری ایک عورت تھی اسکواس نے سوئی دی اور کہا ہے ماراور کہو کہ چار یا کی پرسو، میں نے اس عورت ہے سو کی چھین لی اس پراس نے سوئی خود کیڑ لی ۔ مگر جب اس نے مار نے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو زورے سوئی گھنٹے تک لا کرچھوڑ دیااور کہاد بکی محمود میں تختیے مارٹی

نہیں جااٹھکرسور ہو یا نماز پڑھ میں اس وقت کودکر جار پائی پر چلا گیا اور جا کرسور ہا۔'' ( ملا کمة الله ۴۵۰ ، ۲۰ مصنفہ خلیفہ قادیان)

قاديانى ندهب كانغمير

الهی خرب اور معنوی کار و بار میں فرق بیہ ہوتا ہے کہ جو خد بب اللہ پاک کی طرف سے

ہوتا ہے اس میں کسی و نیاوی چال کا وطل نہیں ہوتا۔ اگر آنخضر سنائی کے ونیا میں تشریف لائے تو

آپ نے مشرکین سے بینیں کہا کہ ہم تمہارے بنوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی پوجا میں
شریک ہوتے ہیں۔ پھر چندسال بعد بینیں فر مایا کہ اب میں تمہارے بروے بنوں کوتو پوجونگا گر

باقی سب بنوں کو چھوتا ہوں اور بالا آخر فر مایا ہو کہ سب بنوں کو ترک کرواور صرف ایک خدا کی
عبادت کر وخرضیکہ آنخضو مالی کے نشرکین سے کسی تم کے تصنع سے کا منہیں لیا۔ نہ بی ان کوساتھ

عبادت کر وخرضیکہ آنخصو مالی کے نیالات سے اتفاق کا اظہار فر مایا بلکہ جو خدا کا تھم تھا صاف صاف الفاظ

میں خالفین کوسادیا آپ نے فرایا ''لا اللہ اللہ محمد دسدول اللہ ''کہ خدا کے سواکوئی
معبود نہیں اور محقوق کے اللہ ایک کی تو بیر کی تو ہوئے ہوں کے خیالات کی تر دید کرنی چاہئے
مدافت سے یکدم بدک جا تیں گے اس لئے آہتہ آہتہ ان کے خیالات کی تر دید کرنی چاہئے
بلکہ آپ نے خداوند کریم کی امداد پر بھر وسدر کھتے ہوئے جومولا پاک کا تھم تھا من وعن سادیا۔

مُصنوی ندہب کا بیضاصہ ہوتا ہے کہ اس میں بیلک کے جذبات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ حالات کے مطابق کام کیا جاتا ہے لوگوں کواپی طرف متوجہ کرنے کے لئے قتم تم کی چالیس اختیار کرنی پڑتی ہیں۔اب ذیل میں قادیانی مذہب کی تعمیر کا حال خود قادیانی الفاظ میں سننے اور فیصلے کیجئے کہ بیانسانی کاروبارہے یا خدا تعالی کی طرف ہے۔

سركاري ملازمت

مرزا قادیانی نے شہر سیالکوٹ کی کھبری میں ایک قلیل تنخواہ پر ملازمت کی۔

الده صاحب الله الرحمن الرحيم اليام كيا محص حفرت والده صاحب كدا كيد وفعد جواني كيا محص حضرت والده صاحب كدا كيد وفعد جواني كزمانه من حضرت محتم موجود عليه السائم تمهار بدادا كي بنش وصول كرن في موجود عليه السائم تهمار بي في موجود المراور علي المراور وهوكه ويحيد يحجي مرز العام الدين بهي جلا كيا جو ادهر ادهر ادهر بهرا تاربا بهر جب اس في سائم وهوكه و كير بجائة قاديان لا في كم بابهر الماكيا اور ادهر ادهر بهرا تاربا بهر محت المروبين موجود اس شرم سائم والين تبين الموجود المرادم موجود اس شرم سائلو و بشمير المروبية المروبية المروبية المرادم موجود المراس الماكون بشمير المرادم موجود كيراس المراد كالمنظار بتاتها كرآب كمين المازم موجود كيراس الماكون بشمير

میں ڈپٹی کمشنر کی پچبری میں قلیل شخواہ پر ملازم ہو گئے اور پچھ عرصہ تک دہاں ملازمت پر دہے۔ (سیرت المہدی حصہ اقل ص۳۳ روایت نمبر ۴۹)

اس حوالہ سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قاد بانی نے کچبری میں ملازمت کی اور یہ بات فلا ہر ہے کہ مرزا کے والدین بیخواہش رکھتے تھے کہ ال کا فرزند ملازمت کر سے ان دنوں اس عہدہ کی (جو مرزا قادیانی کو ملا) تخواہ بھی بندرہ رو ہے ہوتی تھی ۔ اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ جس کھر میں کام ہو۔ جو خود رکیس ہواسے بندرہ ہیں رو پید کی ملازمت کی کیا ضرورت ہوتی ہے بہر کیف مرزا نے ملازمت کی اور وہاں مختاری کا امتحان دیا مگرفیل ہوگئے اس طرف سے بدول ہو کر آ ہے نے کیا کیا براہین احمد یہ کی تھنیف کا خیال پیدا ہوا چنا نچ مرز الکھتا ہے۔

۱۹۹ ...... جب میری عمر بین سال کی ہوئی تو میر ے دل میں نصرت اسلام کی محبت اور عین نصرت اسلام کی محبت اور عیسا کی ساتھ مقابلہ کرنے کی رغبت ڈالی گئی۔ ( آئینہ کالات سے ۵۳۷ بخزائن ج۵س ایسنا ) اس نہ ہبی شوق کے اظہار کے بعد براہین احمد بیکا کام شروع ہوااور مخالفین کو سخت الفاظ

میں خطاب کیا۔

جب خور تحت کامی کی تو لامحالہ بالمقابل بھی یہ طرز کلام اختیار کر گیا۔اس حوالہ سے سے بات صاف طور پر ثابت ہے کہ اسلام کے خلاف جس قدر گندی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کامحرک بہت موجود (مرزا قادیانی) تھا جب خالفین گالیاں دیتے تو آپ انہی گالیوں کونقل کرکے بہت موجود (مرزا قادیانی)

مسلمانوں کواشتعال دلا کر چندہ طلب فرماتے۔ برا بین احمد پیکھی تواس میں ابتدائی صفحات براس کتاب کے جمیب کو جلی حروف میں دس بزار روپیہ کے انعام دینے کا وعدہ دیا ظاہر ہے کہ جو محف قرآن کریم کے معارف بیان کرنے کا وعدہ دیکر دس بزار کا چینج دیتا ہے اس کو قرآئی معارف میں کس قدر دسترس ہوگی؟ مرزا کے زور دارالفاظ شئے۔

ا کا سب صورتوں میں بشرطیکہ تین منصف مقبولہ فریقین بالا تفاق سے رائے ظاہر کردیں کہ ایفائے شرط جیسا کہ جائے تھا ظہور میں آگیا میں مشتہرا ہے مجیب کو بلا عذر ہے وہلے این جائیداد قبتی دس ہزاررویہ پر قبض ورض دیدوں گا۔''

💉 (براین مرحصه اوّل ص ۲۵،۲۵،۲۲ نزائن ج اص ۲۸،۲۷)

بیحوالداس امر ک بنود می التی می یادر کھئے کہ مناظرہ یا مقابلہ میں مرزامنصف کی شرط لگا تا ہے قرآنی معارف کے وی کا کیک اور حوالد نے ۔

"المساسس" "جب حضرت مسيح عليه السلام دوباره اس دنيا مين تشريف لا كي محية الن مي محية الن مي محية الن مي محية القطار اورآ فاق مين بهيل جائع كائن

( حاشيه براين احمد ييم ۲۹۸،۲۹۸ فزائن ج اص ۵۹۳)

۳ ا۔.... '' حفرت سے جلالیت کے ساتھ دنیا پراتریں گے تمام راہوں اور سر کوں کو خس و خاشاک سے صاف کردیں گے اور کج ونا درست کا نام ونشان ندر ہے گا۔'' (برا بن احمد سد حصہ چہارم م ۲۰۵۰ ماشیہ نزائن جام ۲۰۲۰ اپنی ایک دوسری کتاب میں حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق مرز اقا دیانی لکھتا ہے۔

۱۵۵ در انگری می قریباباره برس تک جوایک زمانددراز ب بالکل اس سے بخبر اور غافل رہا (یا عمد اغافل رہا) کہ ضدانے بچھے بری ہد و مدسے براین میں مسیح موعود قرار دیا ہے۔

اور میں حفرت عیسی کی آمد فانی کے رسی عقیدہ پر قائم رہا۔'
فرمیں حفرت عیسی کی آمد فانی کے رسی عقیدہ پر قائم رہا۔'
فرمین کے دراس امر کا قائل تھا کہ حفرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار مسلمانوں کو تتفر کئے؟ صرف اس لئے کہ ابتداء میں ہی حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار مسلمانوں کو تتفر کردے گا دی بارہ سال کے عرصہ میں اشتہاری پر اپیگنڈ اسے جب چندلوگ مرزا کے ہم خیال ہوگئے تو فوراا پناراستہ صاف و کی کر حفرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا وعظ شروع ہوگیا محرساتھ ہی خیال ہوا کہ جولوگ اس کی خدمت اسلامی کے قائل ہوگئے ہیں وہ یہ تبدیل و کی کر بدک نہ جا کیں اس لئے ایک طرف اگر حضرت علیہ السلام کی وفات کا اظہار کیا گیا تو ساتھ ہی پورے جا کیں اس لئے ایک طرف اگر حضرت علیہ السلام کی وفات کا اظہار کیا گیا تو ساتھ ہی پورے زورے آخضرت میں النہاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے کے بعد مرضم کی نبوت بند ہے آپ خاتم الانہیاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کا فر ہے چنانچ مرزانے کہا۔

۲ کا است "میں نبوت کا مدی نہیں بلکہ ایسے مدی کو دائرہ اسلام سے خارج مجمعتا اول اسلام سے خارج مجمعتا اول استخاب

اوراس بات برحکم ایمان رکھتا ہوں کہ جاتم النہین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات برحکم ایمان رکھتا ہوں کہ جارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور آبخناب کے بعداس امت کے لئے اور کوئی نبی نبیس آئی گائیا ہویا پر انا۔'' (نثان آسانی ص ۲۰۰۰ بزائن جہم ۴۰۰۰)

۸کا ...... میں ند نبوت کا بدعی ہوں اور ند مجرات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے محکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی رو ہے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولانا حضرت محمد مصطفے احمد مجتبی ختم الرسلین تعلقہ کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کوکا فروکا ذہ جانتا ہوں۔ (مجموعا شتبارات جامی، ۲۳، اشتبار موردی اراکة برا ۱۸۹۱ء) مسلم النبیاء کی عظمت و کھانے کے لئے اگر کوئی نبی آتا تو خاتم الانبیاء کی شان عظیم میں رخنہ پڑتا۔''

(الحكم كاراير مل ١٩٠٣ء، لمفوظات ج٥ حاشيص ٣٥٢،٣٥١)

"هست اوخیرالر سل خیل الانام" "هر نبوت رابر وشداختتام" (براج میرس ۱۳۶۶ تران ۱۳۰۰ میره)

۱۸۱..... '' بین نی نبیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف ہے تحدث ادر اللہ کا کلیم ہوں تا کہ ' دین مصطفے کی تجدید کروں ادر اس نے مجھے صدی کے سریر بھیجا۔''

( آئينه كمالات اسلام ص٣٨٣ فزائن ج ٥٩ ٣٨٣)

بطور نموندان چند حوالہ جات پراکتفا کی جاتی ہے بیتر کریا ہی اس امر کا جوت ہیں کہ مرزانے اپنا بچاؤائی میں سمجھا کہ مرقی نبوت کو کا فرود از واسلام سے خارج قرار دیا جائے چنا نچہ اس سلسلہ میں آنحضرت کی مدح میں نقم ونٹر پر زور دیا کس لئے تا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے عقیدہ سے لوگ بدک نہ جا کیں بلکہ ان کے دماغ کواس طرف لگا دیا جائے کہ بعض آنخضرت کا ایک او فاج کے اسے نبی بنے کا قطعاً خیال نہیں بیتو آنخضرت کا ایک او فی خادم ہے اسے نبی بنے کا قطعاً خیال نہیں بیتو آنخضرت کا ایک او فی خادم ہے اسے نبی بنے کا قطعاً خیال نہیں بیتو آنخضرت کا عاشق جان کر کے اس کا ساتھ دیے رہے مرزا قادیا نی نے بیتہ بیر مرف اس لئے آنخضرت کا عاشق جان کر کے اس کا ساتھ دیے رہے مرزا قادیا نی نے بیتہ بیر مرف اس لئے کی کہ وہ جان اتفا کہ جوسلمان اس کے حلقہ میں شامل ہو گئے ہیں ان کے دلوں سے آنخضرت کا عالی کر بیتر کہی ہے کہ ان کے خیال کو آہت آہت نکالا جائے چندسال میں حال کی جو وہ بیا آخرا 19ء میں نبوت کا دعوے کر دیا دعوی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے جو تو جید کی گئی ہے وہ قابل دید ہوئے جو تو جید کی گئی ہے وہ قابل دید ہوئے جو تو جید کی گئی ہے وہ قابل دید ہوئے جو تو جید کی گئی ہے وہ قابل دید ہوئے جو تو جید کی گئی ہو وہ قابل دید ہوئے۔

۱۸۲ .... ۱۸۲ معنوں سے کیا ہے کہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے مرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں متنقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نبیں اور نہ میں متنقل طور پر نبی ہوں گران معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوض حاصل کر سے اور اپنے کئے اس کانام پاکراس کے واسطہ خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں گر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے بھی انکار نبیں کیا بلکدا نبی معنوں سے خدانے جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نبیں کرتا۔ " (ایک غلطی کا از الدی ۲۰۵، تزائن ج۱۵ میں ۱۱۰)

بیقو ہمیں بحث نہیں کہ بیشتر ازیں کن معنوں میں انکار تھا کیونکہ گزشتہ حوالہ جات بالکل صاف ہیں اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں ۔گمر دیکھنا یہ ہے کہ مس عجیب وغریب طریق سے نبوت کے دعویٰ کی ابتداء کی منی ہے۔ محرامجی ساتھ ساتھ آنحضرت کے ہے بالمنی فیوش کا ذکر موجود ہے۔

پیشتراس کے کہ ہم دعوی نبوت کے اور حوالہ جات پیش کریں اس حوالہ نہ کور کے متعلق ایک اور حوالہ درج کرتے ہیں۔جس میں مرز اقراری ہے کہ پہلے نبوت کا انکار تھا۔اور واقعی مقیدة انکار تھا۔ گرخداکی وحی نے اس عقیدہ سے ہٹایا۔ گر نہ کورہ بالاحوالہ میں بیہ بتایا گیا ہے کہ ظلام متی سے انکار تھا اور ان معنوں سے اقرار تھا گویا تبدیلی عقیدہ نہیں ہوئی۔

۱۸۳ .... "ای طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کومیح ابن مریم سے کیا نسبت ہوہ ہو کی ہے کہ است کا نسبت کی نسبت ہوں کی ہے کہ اسبت کی نسبت کی نسبت کی نسبت کی نسبت کی نسبت کی اسب کی دی بارش کی طرح میرے فلا ہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں خدا تعالیٰ کی دی بارش کی طرح میرے پرنازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پرقائم ندر ہے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا گر اس طرح کدایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی ۔"

( حقیقت الوی من ۱۲۹،۰۵۱، جزائن ج۲۲من ۱۵۳،۱۵۳)

میحوالہ اس امر کا ثبوت ہے کہ عقیدہ میں تبدیلی ہوئی رنگر سابقہ حوالہ میں مرزانے میہ نلا ہر کیا ہے کہ نبوت کا انکار فلال معنی سے تھا۔اور اقرار فلال معنی سے کویا تبدیلی عقیدہ ہوئی ہی نہیں۔اب دعویٰ نبوت کے حوالہ جات ملاحظہ فرما ہے۔

۱۸۴ سس ' میں اس خدا کی تعم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نے میرانام ہے۔''
ہے۔''

١٨٥ ..... " و خداوى برجس في قاديان من اينارسول بيجا"

(دافع البلام ص اا بخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

د کیمنے!اب آہت آہت آ تخصرت اللہ سے فیض کے الفاظ کا استعال بھی کم ہوتا جائے گا۔ کیونکہ یہ با تیں تو صرف مریدوں کو قابو میں رکھنے کے پلئے ہیں در نہ اصل مقصود تو یہی ہے کہ کچھ عرصہ بعد برابری ادر پھر برتری کا دعویٰ ہوگا ، سنئے ۔

۱۸۹ ۱۸۰۰ من من من اس حصد وی الهی اور امور غیبیه میں اس امت میں سے میں ہی اللہ اور المور غیبیہ میں اس امت میں س ایک فرومخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیا ء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے معرف گزر بھے ہیں۔ان کو بید حصہ کثیراس لعت کانہیں دیا گیا ہی اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے بی ہی تخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں کیونکہ کثرت وہی اور کثرت امور غیبیاس بی شرط ہے اور ووشرط ان میں پائی نہیں جاتی۔''

( حقیقت الوحی ص ۳۹۱، فزائن ج ۲۲ ص ۲ ۲۰،۷۰۸)

١٨٧ .... و " ماراد وي بي يهم رسول اور بي بين "

(بدردر بارج ۱۹۰۸م، لمفوظات ج ۱۹س ۱۲۷)

۱۸۸ ..... "میں اس خدا کوشم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کھ۔

ال نے مجمع بھیجا ہے اوراس نے میرانام نی رکھا ہے۔"

(تمه حقیقت الوحی ۱۸ فزائن ج۲۲ ۵۰۳)

۱۸۹ ...... ''اگرغیب کی خبری پانے والا نمی کانام نیس رکھتا تو بتاؤکس نام سے اسے پارا جائے۔ اگر کہوکہ اس کانام محدث رکھنا چاہئے توش کہتا ہول کہ تحدیث کے معنی کس لفت میں اظہار غیب کے نیس ہیں۔'' (ایک غلطی کانزالم ۵، نزائن ج۸ام ۲۰۹)

اس حواله كے مقابلہ میں حوالہ نبر ۱۸ انجرد مجھے:

۱۹۰ ..... "ماسوااس کے بیمی توسیمحوکہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وی کے ذرایعہ ہے جن نے اپنی وی کے ذرایعہ ہے جندامر دنمی بیان کے اور اپنی است کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہ بی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وی میں امر بھی ہے اور نمی کی اور اگر بیکہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو بیہ باطل ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ: "ان ہذالفی الصحف الا ولی صحف ابر اہیم و موسی "لینی

قرآنی تعلیم تو رہت میں بھی موجود ہے اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھراجبتا دکی مخبائش نہیں رہتی۔'' (اربعین جہص ۲ ہزائن ج ۱مس ۴۳۲،۴۳۵)

آب نے ملاحظہ فرمایا کہ باشریعت ہی ہونے کا بھی دعوی ہے۔ غرضیکدایک مجوزہ اسلام کے سابق مرید پیدا کے گئے یا یہ کہ جوں جوں کام ترتی کرتا گیا آپ جناب بھی قدم

ا یم عے مطابی سرید پیدا سے سے یا بید قد ہوں ہوں ہوں رہ کو ان کا بیا خلیفہ قادیان برماتے محے بیتمام کام ایک اسکیم کے مطابق کیا گیا۔اس کا اقرار مرزا قادیان کا بیٹا خلیفہ قادیان

> نہایت لطیف پیرایہ میں یوں کرتا ہے۔ درج ہیں سے ان

ہوتا تو آپ کی جماعت کیلے سخت مشکلات کا سامنا ہوتا، پن اللہ تعالی نے پہلے آپ ہے برا بین احمد یہ کھوائی اور گواس میں آپ کوسیح قرار دیالین اکششاف تا مدند کیا تا کہ آپ کوظیم الشان کام کے لئے تیار فر مائے جس پرآپ کومقرر فر مانا تھا اور سیخ (ایک نی کا احرام ملاحظہ ہو) کی وفات پر پر دواس لئے والے رکھا کہ اگر حضرت سے موقود کواس وقت اعلان کردیتے لیکن اللہ تعالی پی سنت موقود کو بھی اسلی کا مرتب وار موں (اللہ تعالی چاہتا تھا یا مرزا) پس ایک سی موقود کو بھی اصلی بات سے ناواقف رکھا۔ اس طرح آپ کو برا بین کے زمانہ میں نی تو ار دیالیکن اس پر بھی ایک پر دونی ایک برا بین احمد یہ کے زمانہ میں فلا بر تو اس لئے کی کہ متلا شیان صدافت پر صد سے زیادہ بوجھ نہ بڑ جائے بھر دس سال بعد وفات سے کے مسکلہ پر سے پر دہ اٹھا دیالیکن مسکلہ نبوت پر ایک مربوب پر ایک بردہ پڑار ہاتا کہ جماعت اپنا اندرایک مغبولی پیدا کر لے تی کہا وا میں اس پر دہ کو بھی اٹھا دیا اور حدافت فلا بر ہوگی ۔ ''یا منصوب ظا بر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں ہے۔ اور حقیقت کھل گئی اور صدافت فلا بر ہوگی۔ ''یا منصوب ظا بر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں ہے۔ اور حقیقت کھل گئی اور صدافت فلا بر ہوگی۔ ''یا منصوب ظا بر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں ہے۔ اور حقیقت کھل گئی اور صدافت فلا بر ہوگی۔ ''یا منصوب ظا بر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں ہے۔ اور حقیقت کھل گئی اور صدافت فلا بر ہوگی۔ ''یا منصوب ظا بر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں ہے۔ اور حقیقت کھل گئی اور صدافت فلا بر ہوگی۔ ''یا منصوب ظا بر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں ہے۔

(حقیت المند و مراه ۱۳۵۱)

ظیف قادیان ان چیز ول کوخدا کی حکمت بتا تا ہے کیونکہ خوداس کے ول جی ہی سوال

پیدا ہوتا ہے کہ حالات پرغور وفکر کرنے والا انسان اس نتیجہ پر پنچ گا کہ بیتمام کاروبارا کیہ اسکیم

کے مطابق چلایا گیا ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کے معارف کا حال تھا نیت اسلام پروس ہزار
چیننی وینے والا انسان حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ نتیجو سکا حالا تکہ بقول قادیا تی کمپنی
قرآن کریم کی تمیں آیات سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات فابت ہے قرآن کریم کے معارف
شیحفے والا ۱۳۰۰ اسال کے بعد صرف ایک فیض پیدا ہونے والاقرآن کریم سے بینہ بجو سکا کہ ثبوت
جاری ہے اوراس کا درواز و بند کر ناااسلام کی ہنگ ہے فرنسیکہ ان حقائق کوز مرفظر رکھتے ہوئے خلیفہ
قادیان اس سوال کودور کرنے کی کوشش کرتا ہے گر جمارے نز ذیک وہ اس اسکیم کی تا نمید کرتا ہے۔
جوہم نے واقعات سے اخذ کی ہے ۔ بہر کیف یہ بات خدا تعالی کی حکمت تھی یا ایک مجوزہ اسکیم
دونوں باتوں کا فیصلہ واقعات سے ہوسکتا ہے ، واقعات بم نے صاف الفاظ میں بیان کرد ہے ہیں
جس سے نتیجا فذکر نا ہر عشل مند کے لئے نہایت آسان ہے۔

اس اسکیم کی تائیداس امرے بھی ہوسکتی ہے کہ اس اسکیم پرکار بند ہونے کے بعد اور سی محسوس کرنے کے بعد اور سی مرزا محسوس کرنے کے بعد کہ اب مرید اسلام اور مسلمانوں سے دور ہو بچے ہیں ان کے دلوں میں مرزا کی محبت پیدا ہوگئی ہے۔ ان مقائد کا اظہار کیا گیا جو ہم پہلے باب میں بیان کر بچے ہیں لینی آنخضرت الله سے افغلیت یا برابری کا دعوی۔مسلمانوں کو کافر دائر ہ اسلام سے خارج قرار دینا مسلمانوں سے رشتے نا مطے ناجا ئز مسلمانوں اور ان کے معصوم بچوں کا جناز ہ حرام مسلمانوں کے پیچے نماز ناجائز وغیرہ ذالک۔

بیعقا کداس و گخت بھیلائے گئے جب دیکھا کدمریداس درجہ قابوآ گئے ہیں کہ وہ اب بھاگ نہیں سکتے ۔ اب ان واقعات سے فیصلہ سیجئے کہ سی منہ ہب خدا کی طرف سے ہے یا ایک انسانی کار وہار۔

ساسي جاليس

قادیانی سمینی نے اپنے ابتدائی ایا میں خصوصاً خود کو خالص فرہی گروہ ظاہر کیا۔ یہ مکومت کی نظروں سے بحیث نہیں مکومت کی نظروں سے بحیث نہیں ہمارا مقصوداس جگداس کمپنی کی دور تکی بتانا ہے اس باب کے مطالعہ سے یہ چیز عمیاں ہوجائے گی کہ اس کمپنی کی دور تکی اس امر کی بتن دلیل ہے کہ یہ کوئی فرہبی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی سمپنی ہے جس کا کام وقت وقت کا راگ الا بنا ہے۔

ذیل کے حوالہ جات ملاحظہ مر ماسیے اور دیکھنے کہ قادیانی جماعت کالیڈراٹی جماعت کو سیاست سے علیحدہ رہنے کی تاکید کرتا ہوا کس قدر تقدی 'دینداری اور پر ہیز گاری کا اظہار کرتا ہے خلیفہ قادیان اپنی جماعت کے ایک اعتراض کو یوں بیان کرتا ہے۔

ا اس... ''ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سڑا نگوں نے نفع حاصل ہوتا ہے اور حقوق مل جاتے ہیں پھر ریبھی ہے کہ جائز ایجی ٹیمٹن کو گور نمنٹ بھی نا پسند نہیں کرتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ جماعت احمد یہ کوسیاست ہے روکا جاتا ہے اور حصرت سے موعود نے کیوں روکا ہے۔''

(بركات فلافت ص٥١)

اس سوال کا جواب خلیفہ قادیان نے ۱۸ صفحات پر دیا ہے اور پورے زور کے اپنے مریدوں کو سیاست میں وخل دینے سے روکا ہے ہم اس طویل جواب کے چندا قتباسات اپنے دعوی کے ثبوت میں چیش کرتے ہیں۔ جن سے میہ ظاہر ہوگا کہ قادیانی خلیفہ کے نزدیک سیاست میں وفل ایک نہرہے اوراس میں قادیانی جماعت کی ہلاکت ہے جتی کہ جائز حقوق کے مطالبہ کو بھی ناجائز بتایا ہے نہ کورہ بالاکتاب برکات خلافت کے مسب ذیل اقتباسات ملاحظ فرمائے۔

ساوا..... '' حضرت میچ موعود (مرادم زا قادیانی ) فرماتے ہیں که گورنمنٹ ایک حد

تک سیاسی امور کی طرف توجه ر کھنے کی اجازت دیتی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہاس کام کا انجام خراب ہوگا اس لئے میں اپنی جماعت کواس کی اجازت نہیں دیتا۔'' (برکات خلافت ص٥٦) 19/ ..... " فرضيكة كوموبدك ايك بزاء ود مددار حاكم في اس بات يرزور بمي دیا کہ سلم نیگ سے نقصان نہیں ہوگالیکن حضرت صاحب (مرزا قادیانی)نے بھی جواب دیا کہ (برکات خلافت ص ۵۵) اس كانتيجه احيمانېيس موگا۔'' نہیں جھوڑ سکتا اور وہ اس کے اندر ہی گھستا جا تا ہے۔'' (برکات خلافت ص ۵۹) ١٩٢ .... "آج كل اسلام يرجونازك وقت آيا مواج اس سے يبلے اس يمم نيس آیاس لئے اس وقت اسلام کو جینے بھی ہاتھ کام کے لئے ل جا کیں اور جس قدر بھی سیابی اسلام کی حفاظت کے لئے مل جائیں اشنے ہی کم ہیں اس لئے آج مسلمانوں کے لئے سیاست کی لمرف متوجہ بوناایک زہرہے جے کھا کران کا بچنا محال بلکہ ناممکن ہے۔'' (برکات فلافت ص ٥٩) ے9۔.... '' حضرت میچ موعود نے بیاپندند کیا کہ جوتھوڑے ہے آ دمی ان کے ساتھ شامل ہیں ان کوبھی آپ سیاست میں دخل دینے کی اجازت دیے کراینے ہاتھ سے کھودیں۔'' (بركات خلافت ميا٢) ۱۹۸..... "سیاست میں پڑ کرچھوٹی قوم بزی میں جذب ہوجاتی ہیں۔" (بركات خلافت ميآآل) 199..... ''سياست كاكوئي مذهب نبين ...'' (بركات ظانت م ٢٣) خلیفہ قادیان سیاست ہے علیحدہ رہنے کی ایک دجہ میر محمی فر ماتے ہیں: ٢٠٠ ..... " احسان كابدله بونا جائية \_احسان بحى تودنيا ميس كوئي چيز ہے ـ حضرت مسيح موعود نے لکھا ہے کہ تنی اور مرارت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی تھی کورنمنٹ برطانیہ کے ذریرماییآ کرہم سب بھول گئے۔'' (بركات خلافت ص ٦٢) كوياصل وجكابون اظهاركيا ب كمكومت في بمكوآ رام بيجايا باس لئ بمغوث ہیں اورا پے حقوق طلب کرنا بھی گناہ تیجھتے ہیں یا یوں تیجھے کہ حکومت کی ذرہ بھر نارام میگی کیکرا پی کمپنی کا خاتمہ ہونے کا خوف دامنگیر ہے بہر مال سیاست سے بیخنے کا دعظ سنتے جائے۔ ا ۲۰ ...... " نادان ہے وہ انسان جواس وقت سیاست کی کش کش کو دیکھ کراور پھر اسلام کی حالت کومعلوم کر کے سیاست کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔' (برکات خلافت ص ۱۹،۱۱۰)

۲۰۲..... "اگر کوئی میر کیج که جمعی سیاست کے چھوڑنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا ینتا ہے ہم تحصیلدار ڈیٹی اور دیگر سرکاری عہدے حاصل نہیں کرسکے تو وہ سجھ نے کہ اس کہ مجوڑنے سے خداملا ہےاور ندمجھوڑنے سے دنیالی اگر تہیں خدابیارا ہے توسیاست کو چھوڑ دو۔'' (بركات خلافت ص١٢)

٢٠٠٠... ٢٠ مارى الى توبيعالت ب كدكو كي وشمن ميس تك كرتاب تكيفي ويتاب دکو پہنچاتا ہے تو ہم کو گورنمنٹ کے سابی بی اس سے بچاتے ہیں تو سیاست کی وجہ سے ہمیشہوبی قوم کامیاب ہوتی ہے جس کا جتما ہو۔'' دفی خیالات کا بھی اظہار او کیا اسلام کا درد وورد محض بہانہ ہے اصل چیز یمی ہے

" اگر ہم یقوڑے ہے آ دی بھی سیاست میں لگ جا کیں تو اور کون ہوگا جو اسلام کی خدمت کرے گاان لوگوں کو جانے دو جو سیاست میں پڑتے ہیں اور تم دین امبلام کی خدمت میں (بركات فلانت م ٢٩)

"اسلام کی موجود وضروریات جاہتی ہیں کہ جماری جماعت سیاسی معاملات سے ایک الگ رہے کہ جس حد تک گورنمنٹ اپنی رعایا کوسیای معاملات میں دلچینی رکھنے کی اجاز ت بھی (برکات خلافت ص ا ۷ ) دیتی ہےوہ سیاست میں اس قدر بھی دخل نیدے۔''

بخضرات! آپ نے ملاحظہ فرمایا کداسلام کی خدمت کا روتاروتے ہوئے قادیانی ظیفہ (جس نے اپنے باپ کے اقوال بھی نقل کئے ہیں ) نے کیونکہ جماعت کوسیاست میں کسی متم کا دخل دینے ہے منع کیا ہے اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فر مایئے اور یہ بات ذہن میں ر کھئے کہ ہمیں اس سے بحث نہیں کر سیاست اچھی چیز ہے یا بڑی اس میں وخل وینا تباہی و بربادی ہے یا فاکدہ بخش بلکہ مارا مقصد صرف بہ بتانا ہے کہ یہ جماعت قطعاً قطعاً فرمی جماعت نہیں اس گروہ کی بنیا دتجارتی اغراض پر ہے جن کے حصول کے لئے ندہب کوآ ڑ بنایا گیا ہے ان

کی دور تکی اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ جس كتاب سے بيا قتباسات سات لقل كے بين وو ١٩١٧ء كى جاس وقت ضرورت تھی کہ اس تم کا وعظ کر کے اپنے نقل کا اظہار کیا جائے مگر اس کے چند ہی سال بعد کیا ہوتا ہے اس کاانداز ہ واقعات ہے فرمائے۔

ونیا کا کیک معاملہ موجایان مصتعلق مویاچین سے امریکہ کا معاملہ مویا افریقہ کا

افغانستان کامویاتر کستان کائیمروه اس میں دخل دیناضروری سجھتا ہے۔

ہماراسوال صرف بیہ ہے کہ کیاا ب اسلام کو سپاہیوں کی ضرورت نہیں رہی کیا اسلام کی خدمت کا کام ختم ہوگیا آخر آج کو نسے وجوہ ہیں جن کی بنا پر تیم سیاسیات میں دخل و سے رہے ہو کیا ،
اس کا باعث صرف بینہیں کہتم ہر جگہ تفرقہ انگیزی کے ذریعہ اپنا فرض سرانجام د سے رہے ہو مثلاً افغانستان کا معاملہ لیجئے امان اللہ خال سابق شاہ افغانستان کے خلاف اس کے ملک میں بغاوت ہوئی بغاوت کرانے میں قادیا نیوں کا دخل تھا یا نہیں اسے رہنے دیجئے صرف بیڈو کیھئے کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔

جبشاه كابل برسرا فتذارته

۲۰۱ .... و د جس بات کا خطرہ تھاوہ ہوکررہی لیعنی کابل کے ملال فتندوفساد پھیلانے سے بازندآئے اور انہوں نے ایک حصد ملک میں بدائنی و بغاوت کراہی دی .... مجھے میں نہیں آتا وہ لوگ جو د بنی علوم کے ماہر اور سلمانوں کے نہ ہی رہنما ہونے کے مدمی بنتے ہیں وہ اپنی مکی حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانا کیوکر جائز قرار وے لیتے ہیں ....ان کی بیچرکت کی بھی تھلند آدی کے نزویک قابل معانی نہیں ہو کئی اور حکومت کابل نے ان کے ساتھ جوسلوک کیا ہے اس میں گوئی انہیں قابل ہدردی نہیں قرار دے سکتا۔"

(الفعنل ج٢ انمبر٢ ٢٠٩ س كالم ٢٠١٠،٣٠١١ روتمبر ١٩٢٨ ء)

ہے۔ ۲۰۰۰ ہے۔ برجیمٹی شاہ کا بل کواپنے ملک میں اصلاحامت جاری کرنے پرسب سے

بڑی مشکلات اور رکاوٹیں ان لوگوں کی طرف سے پیش آری ہیں جو پیرو ملاں کہلاتے اور بلاً دب وبلا استحقاق عوام کواپنے پھندے میں پھنسائے ہوئے ہیں .....خدا تعالی شاہ کا بل کوجموٹے اور ہناوٹی پیروں کے رسوخ کو پورے طور پرمٹانے کی توفیق دے .....ہمیں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے علماء کا وہ طبقہ جن کے د ماغوں میں بوسیدہ خیالات بحرے ہوئے

ہیں شاہ کا کی اصلی تجاویز کونہایت حقارت کی نظرے دیکھا تاہے۔

(الفعنل ج٢ انمبر ٢٥مم ١٢٠ رنومبر ١٩٢٨ء)

آپ نے امان اللہ خان کی تائید میں زور دار الفاظ من لئے اب بچہ سقد کی تعریف بھی سنے جونہیں اس کرونے و یکھا کہ بچہ مقد خالب رہتا نظر آتا ہے توبیار شاد ہوا:۔

جب باغی کامیاب ہوتے نظرآئے

. ۲۰۸ ..... ''سابق شاہ کابل امان اللہ خال یورپ کی سیاحت سے پھھ ایسے متاثر

ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف خود پورپ کی ہر بات میں تقلید کرنا اپ لئے باعث فخر سمجھا بلکہ اپنی ملکہ کو بھی مغربی رنگ میں رنگ دیا ملکہ نے نقاب تو جہاز پر سوار ہوتے ہی اتار دیا تھا۔ لیکن پورپ پہنچ کر وہاں ایسے ایسے زتانہ فیش افقیار کئے جومغربی شرفاء کی خواتین میں سے بھی شاید ہی کولئ پہنچ تو مغربی تہذیب و پہند کرتی ہوں آ خرامان اللہ فال جب سیاحت فتم کر کے اپنے ملک میں پہنچ تو مغربی تہذیب و تمرن سے اس درجہ سمور ہو بھیے تھے کہ انہوں نے اپنے ملک میں مغربی معاشرت جاری کرنے کے لئے جرے کام لیما شروع کردیا۔'
لئے جرے کام لیما شروع کردیا۔'
کے جرے کام ایما شروع کردیا۔'
کوئی رما تھا۔

ابطور پیش الطور پیش در استر قل کانبین بلکتر قی کے لئے اسلام کی ضرورت کی کانبین بلکتر قی کے لئے اسلام کی ضرورت کے انتقال ۱۹۲۸ کی الفتال ۱۹۲۸ کی الفتال ۱۹۲۸ کی الفتال ۱۹۲۸ کی الفتال ۱۹۲۸ کی کانبین بلکتر تی کانبین بلکتر تی کے النام ۱۹۲۸ کی الفتال ۱۹۲۸ کی کانبین بلکتر تی کانبین بلکتر کانبین کانبین بلکتر کانبین کا

المسسس "اب جبکه دست قدرت نے امان اللہ خان کو ہر لحاظ سے تبی وست کردیا مناسب یبی ہے کہ ان کا ذکر اگر عبرت کے طور پر کرنا پڑے تو انبی الفاظ میں کیا جائے جو ان کی حالت کے مطابق ہوں ورندا یک بچہ مقد کے خوف سے بھاگ آنے والے کو اگر غازی اور شہریار غازی کہا جائے تو بیاس کی تو قیر نہیں ہوگی بلکداس کے ساتھ مسنح ہوءً 'الیکن سرز مین ہند جہاں لوگ بیٹھے بٹھائے غازی بن جاتے ہیں وہاں جنگ سے بھا گا ہواکیوں نازی ندکہلائے۔

غازی امان اللہ خان کا وجود جس قدر افغانستان کے لئے مفید سمجھا گیا تھا۔خداکی شان اتناہی نقصان رسال اور تباہی خیز ثابت ہوا ہے۔'' (الفضل ۵؍جولائی ۱۹۲۹ء)

ہر دونتم کے اقوال آپ نے ملاحظہ فرمائے اب غور فرمائے کہ اسلام کی خدمت کی اب ضرورت ختم ہوگئ تھی جوانہوں نے سیاست میں دخل دیا اور سننے کا گرس کا زور ہوا تو خلیفہ قادیان اس حکومت کے خلاف جس کے بے شاراحسانات بقول خلیفہ قادیان مرزا کے خاندان پر ہیں یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

" حضرت مرزا قادیانی نے وہ گام تو کردیا ہے جوآنے والے تیج کے لئے مقرر تھااب آنے والے کے لئے کوئی اور باتی نہیں اور اس لئے کسی اور کے آنے کی نشر ورت بھی باقی نہیں رہی میہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے کہ کسی کے لئے خدا تعالی نے کوئی اسم مقرر کیا ہواور اے دوسرا آکر جائے عیسائیت میں بھی تنزل کے آٹار شروع ہو چکے ہیں اور عیسائیوں کا غلبہ مث رہا ہے آج سے بچاس سال قبل کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ اعجر پر بھی ہندوستان کو حقوق دیں گے کیکن اب دہ آہتہ آہتہ دے رہے ہیں۔ پھران کی تجارتی طاقت بھی ٹوٹ رہی ہے کوئی زمانہ تھا کہ انگریز کہتے تھے ہم بورپ کی دو ہوی سے ہوی طاقتوں سے دوگنا بحری بیز ارکھیں مے۔اس زمانہ میں حضرت مرز اتا دیانی نے پیش کوئی فرمائی۔

> ی سلطنت برطانی تا بشت سال به بعدازان آثار صنعت واختلال

اس کے پھوروں میں جوروں ہوئوت ہوئیں تواس سلطنت میں آ فارضعف شروع ہوگئے ہندوستان میں جوروں بنظر آری ہے بددراصل جنگ فرانسوال کے زمانہ میں ہی شروع ہوگئے ہندوستان میں جوروں بنظر آری ہے بددراصل جنگ فرانسوال کے زمانہ میں ہی شروع ہوگئی تھی اس ہوت ہندوستانیوں نے خیال کیا کہ اگر یتمیں لاکھانسان آگر ہزوں کو تھک کر سکتے ہیں تو جم کیوں نہیں کر سکتے چنانچیای وقت سے کہ مکاش شروع ہوگی اور گھردوز پروزضعف زیادہ ہی ہوتا چلا گیا اب عیسائیت کھڑی رہ نہیں سکتی ۔ حضرت مرزا قادیاتی نے سے کو مارویا اوراس طرح ہوتا چلا گیا اب عیسائیت کے غلب سے بچالیا بلکہ انا جیل سے وفات میں فابت کر کے باتی دنیا کو بھی عیسائیت کے غلب سے حفوظ کردیا ہے۔'' (افعنل جے ۱۹۳۱م ۱۹۳۰م ۱۳۳۰م ۱۳۳۰م ۱۳۳۰م ۱۳۳۰م ۱۹۳۰م ۱۹۳۰م ۱۳۳۰م ۱۳

اور سنت:

اب بندوستان خاموژ نبیس بیندستانی غیر محدود زمانه تک غیر کمکی حکومت محوارانبیس کرسکتا اب بهندوستان خاموژ نبیس بیندسکتا و بندوستان خاموژ نبیس بیندسکتا و بهندوستان خاموژ نبیس بیندسکتا و بیندوستان خاموژ نبیس بیندسکتا و بیندوستان خاموژ نبیس بیندوستان خاموژ نبیس بیندوستان خاموژ نبیس بیندوستان خاموژ نبیس بیندوستان بیندوستان بیندوستان خاموژ نبیس بیندوستان بیدوستان با بیندوستان بیدوستان بیدوستان بیدوستان بازدرد بیدوستان بیدوستان ب

''سائمن کمیشن اس غرض کے لئے مقرر کیا گیا تھا کہ دیکھا جائے مزید اختیارات کس حد تک دیکھا جائے مزید اختیارات کس حد تک دیئے جاسکتے ہیں ادھر ہندہ ستان ہیں اس حد تک بیداری تعلیم آزادی کا احساس پیدا ہو چکا ' ہے اور دوسرے مما لک اس طرح آزاد ہورہ ہیں کہ اب ہندوستانی خاموش نہیں بیٹے سکتے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیا کی آبادی کا الم حصہ غیر محدود اور غیر معین عرصہ تک ایک غیر مکی حکومت کی اطاعت گوارا کر سکے آگر یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا تو آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ملک عقلندی مصلحت اور وراندیش کے تمام تو انین تو ڑنے کے لئے کھڑ ابوجائیگا اور خواہ اسے خود کشی کہا جائے اور خواہ اس خود کشی کہا جائے اور خواہ اس کا نام تباہی و ہر بادی رکھا جائے ملک اس کے لئے آبادہ ہوجائیگا۔''

(الفضل ٥ رُبَّي ١٩٣٠ء)

(الفضل ج ١٤ أمبر ١٩٥٥ م ١١١١ كوبر١٩٢٩ م)

منکورہ بالا اقوال تو اس وقت کے ہیں جب کانگرس زوروں پر تھی تمر جو نہی چندون اور کا کارس قادیا نہوں کا کارس قادیا نہوں کے خیال میں ناکام دکھائی دی تو خلیفہ قادیان ارشاوفر ماتے ہیں۔

٢١٥ ..... " "بندوستان كے سے غريب ملك عن بداوراى فتم كى دوسرى تحريكين بو

لاکھوں آ دمیوں کوقوت لا یموت مہیا کرنے سے باز رکھ رہی ہیں جس قدر تباہی اور بدامنی پیدا گر سختی ہیں وہ ظاہر ہے اور حالات جس صد تک تازک ہو بچے ہیں وہ خود کا محرسیوں سے بھی پوشیدہ خبیں لیکن باوجوداس کے وہ اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوتے نظر نیس آتے غرض وہ وقت آیکا اور ضرور آئے گا جب کہ کا محرسیوں کو اپنی غلط ردی کا احساس پورے طور پر ہوگا اور وہ اپنے کیئے پر بچتا فر در آئے گا جب کہ کا محرسیوں کو اپنی غلط ردی کا احساس پورے طور پر ہوگا اور وہ اپنے کیئے پر بچتا فر کے لئے مجبور ہوں محلیکن اگر سوائے نقصان کے اور کھے نظر ند آتا تو ہوشمندی کا تقاضا ہی نے کہ فقد م روک لئے جا کیں اور وہ روش افتھائی جائے جس پر چلنے سے منزل مقصود پنچے کی تو قع کی جاسکے ۔''

اور سننے کا گرس پر نکتہ چینی کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے میں۔ ۲۱۲ ..... '' پس میں جماعت کو پورے زور ہے تصبحت کرنے دیں کے سازن اس (الفصل عرجولاتي ١٩٣٣ء).

آ مے لکھتے ہیں کہ:

اکسی در ای چیس سال تک کتام فی نویز کی ہے جس کے ماتحت پھیس سال تک کتام نو جوانوں کومنظم کیا جائے گالیکن علاوہ اس تنظیم سے ہماری جماعت کے ہرفر د کو حکومت کی اس معاملہ میں مدد کرنی جائے ۔ اگر حکومت کی مدد کرد کے تو حکومت مضبوط ہوگی ( مگریہ بتاؤ کہ تہرار ہے مرزا کی چیش گوئی جو حکومت کی بتاہی کے لئے گائی ہے کیونکر پوری ہوگی کیا ہیہ با تیس تم دل خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل مرجولائی ۱۹۳۳ء)

سوال یہ ہے کہ اب بی جماعت کے نوبو انوں کو حکومت کی امداد کے لئے تیار کرنا کیا معنی رکھتا ہے کیا ہندوسکو عیسائی باقی نہیں معنی رکھتا ہے کیا ہندوسکان مسلمان ہوگیا خاص قادیان کی کہو کہ وہاں ہندوسکو عیسائی باقی نہیں رہے کیا اسلام کو وہ در دجو ۱۹۱۳ء میں پیدا ہوا تھا کہاں گیا کیا اسلام کی خدمت کا کام نتم ہے چیا جواب اس سے فارغ ہو کر فدا کو طفے کی بجائے اب دنیا یعنی ساست کے پیچھے پڑے ہو۔ دو۔

ہمیں ہیں وقت اس بحث میں بڑنے کی ضرورت نہیں کہ قادیانی فوج تیار ہوکر کیا کرے گی جواوگ قادیان میں فرخ کو نہ بچاسکے وہ کیا کریں گے۔ بیصرف نفظی طور پر حکومت کے خوش کرنے کے لئے فوج کی تیاری کا اعلان کیا ہے سمجھا بید کہ حکومت کوامداد کی ضرورت تو ہوگی نہیں لفظی ہمدردی میں کیا حرج ہے کیونکہ ہمارا مقصود تو اس وقت خود قادیا نی خلیفہ کے اقوال سے ان کی دورگی ظاہر کرنے سے بیٹا بت کرنا ہے کہ بیم کینی کوئی فہ ہی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی کمپنی ہے جس نے فد ہب کی اور هنی اور حدکمی ہے۔

قادیانی کمپنی کا موجود طرز عمل ملاحظہ فرہائے کشمیر میں فتدا گیزی معاملات کشمیر میں در معقولات کشمیر میں در معقولات کشمیر کمیں کا دھونگ مسلم لیگ کی صدارت ایک قادیانی کا گول میز کانفرنس میں جانے کے لئے انتہائی کو شعش کر کے کونسلوں میں جانا ۔قادیانی ان معاملات میں کیوں منہمک میں یا مسلمانوں کے معاملات میں دخل دے کرقادیانیوں کا کیا حشر ہوتا ہے اس وقت اس چز پر جماری بحث نہیں ہمارا سوال تو صرف میہ ہے کہ کیا اسلام کی خدمت کا کام سرانجام پا چکا جواب سیات میں دخل دے رہے ہواور تسارا میان کہاں گیا۔

"أكر بم تعوز \_\_\_ آدى بھى سياست بىل لگ جائيں تو كون بوگا جواسلام كى خدمت كر \_ كا\_اكر تمهيس خدا بيارا ہے توسياست كوچھوڑ دو۔"

پس یا تو مانو که اب مهمین خدا پیارانهیں یا اس بات کا اقرار کر و که بقول خود سیاست کا تموئی نه بهبنبیں موتاتم دراصل موبی سیاسی گردہ جس کا کوئی نمه مبنیں۔

## دعوت مبابله

فلیفہ قادیانی خود کو خدا کا مقرب طاہر کرتا ہوا پبک کواٹی مریدی کی دعوت دیتا رہتا ' ہے۔جس کی بناء پر ہر خض کوئٹ پہنچتا ہے کہ وہ اس کی لائف، اخلاق چال چلن کو پر کھے بدیں وجہ میں نے اوران تمام اشخاص نے جن پر خلیفہ قادیان کے اندرونی حالات کا راز طشت ازبام ہوگیا۔ خلیفہ فہ کور کو ماہ اکتوبر ۱۹۲۷ء میں چیننج دیا کہ وہ انچی ذات پر عاکد ہونے والے الزامات کے خلاف میدان مبللہ میں آئے۔ (مبللہ فام ہے دوافرادیا جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف یہ بدد عا کرنا کہ جموٹے پر خداکی لعنت ہو ) آب بھی یہ چیننج برستور قائم ہے (ای چیز کی یاد گلارے طور راس پاکٹ بک کا نام مبللہ پاکٹ بک رکھا گیا ہے ) خلیفہ قادیان نے اس دعوت مبللہ سے بدیں الفاظ انکار کردیا۔

۳۱۸ .... " بجھے کامل یقین ہے اور ایک اور ایک دو کی طرح یقین ہے کہ ایسے امور کے متعلق مبللہ کا مطالبہ کرنا یا ایسے مطالبہ کومنظور کرنا ہرگز درست نہیں بلکہ شریعت کی جنگ ہے۔
پس الفاظ قرآن کریم، فتوئی رسول، عمل خلفائے رسول، اجماع امت کے بعد جو شخص ایک نیا طریق افقیار کرتا ہے اس کی نفسانیت اور شریعت کی ہے حرمتی کی فجہ سے میں اس کا تابع نہیں ہو سکنا" ۔ ( کمتوب خلیفہ قادیان کے ارشاد گرامی کے بعد مرزا سکا محد قادیانی کا فتر سے سنئے اور خیال فرما ہے کہ نفسانیت اور شریعت کی ہے حرمتی کا الزام کس پر عاکم ہوتا ہے اور الفاظ قرآن کریم، فتوئی رسول، اجماع امت سے خلیفہ قایان زیادہ واقف ہے یا مرزا فالم احمد ؟۔

رواحال الم مراح الم المراح الم المراح الم المراح ا

مثلا ایک مخص کو کہتا ہے کہ میں بقیبنا میانیا ہوں کہ بیشراب خوار ہے کیونکہ میں نے پیشم خود اس کو شراب پیتے دیکھا ہے سواس حالت ہیں بھی مبللہ جائز ہے کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں بلکہا کیک فض اپنے یعین اور رویت پر بنار کھ کرا یک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا جا ہتا ہے جیسے مولوی اساعیل صاحب نے کیا تھا اور کہا تھا کہ بیرے ایک دوست کی چشم دید بات ہے کہ مرزا غلام احد لینی میدعا جز پوشید وطور پر آلات نجوم این پاس رکھتا ہے اور انہی کے ذریعہ سے مجم مجھ آئند ک خرین معلوم کرے لوگوں کو کہدویتا ہے کہ الہام ہوا ہے سومولوی اسامیل مساحب نے کی البختمادي مسئله ميس اختلاف نبيس كياتها بلكداس عاجزكى ديانت اورصدق برايك تبست لكاني تقى جس کی اسینے ایک دوست کی رویت پر منار می تھی لیکن اگر مناصرف اجتهاد پر جواور اجبتادی طور پر کوئی مخف کمی موکن کوکا فر کیے یا طحد نام رکھے تو یہ کوئی تبہت نہیں ۔ بلکہ جہاں تک اس کی سجھ اورعلم تھا اس كے موافق اس نے فتوى ديا ہے فرض مبللہ صرف ايسے لوگوں سے ہوتا ہے جوابے قول كى قطع اوریقین پر بنار کھ کرد وسرے کومفتر کی اور زانی قرار دیتے ہیں۔'' ( کتوبات احمدین ۲ حصداق ل ۱۰۹۰۰ حاصر الحکی ۲ نمبر ۱۱س ۲۳۰۰ رمار ۱۹۰۳ م

مرزا غلام احمد نے ایک دوسری جگدای عبارت کی ان الفاظ میں توضیح کی ہے اور اس

· جگداستدلال بحی قرآن کریم کی آیت مبللہ سے کیا ہے۔

۲۲۰ .... "اس کے جواب میں قربال عبدالحق صاحب اینے دوسرے اشتہار میں اس عاجز کو یہ تھے ہیں کہ اگر مبللہ سلمانوں سے بعبداختلافات جزویہ جائز نہیں تو پھرتم نے مولوی اساعیل نے مفتح اسلام میں کیوں مبلیدگی درخواست کی سو انہیں سجھنا جا ہے کہ وہ درخواست کی جزئی اختلاف کی بنا پرنیس بلکهاس افتر اء کا جواب ہے جوانہوں نے عمر آ کیا اور کہا که میراایک دوست جس کی بات پر مجھے بنگلی اعتاد ہے۔ دومہینے تک قادیان میں مرزا غلام احمد کے مکان پررہ کرنچشم خود دکھ آیا ہے کہ ان کے پاس آلات نجوم ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے وہ آئندہ کی خبریں بتاتے ہیں اوران کا نام الہام رکھ لیتے ہیں۔اب دیکھنا جا ہے کہ اس صورت کی جزئی اختلاف سے کیاتعلق ہے۔ بلکہ بیتواس تیم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہ کیے کہ میں نے اس کو پچشم خور زنا کرتے ویکھا ہے یا پچشم خود شراب پینے ویکھا ہے۔ اگر میں اس بے بنیاد اختر اع کیلئے مباہلہ کی درخواست نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔''

(تبلغ رسالت ج مع ٢٠٠٠، مجموعه اشتبارات ج اس٢١٣)

الله تعالی جمیں سید ھے رائے پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)



بسم الله الرحين الرحيم!

## خود كاشته بودا

مولانا عبدالكريم مبلبله

ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ سرداردو عالم ایک کی بعث مبارکہ ہے قبل ہرقوم اور ہر علاقہ کے لئے علیحدہ انہیا مبعوث ہوتے رہے۔ تا آ نکہ اللہ عز وجل نے تخلوق کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لئے آخری کتاب اور آخری نبی کا ظہور فرمایا۔ کتاب وہ نازل فرمائی جس کے بعد تا قیامت کی قانون کی ہدایت کی ضرورت ندر ہے۔ نبی وہ مبعوث فرمایا۔ جس کا نور جمید انسانی قلوب کو منور کر تارہے۔

خداوند کریم کی اس نعت کی بدولت ند بب اسلام کومرکزیت جیسی دولت نعیب بوئی جواور کہیں موجود نیس ۔اسلام کی اس مرکزیت کا بہتجدہے کہ برکلمہ کومسلمان و اندو عیا کے کسی خطہ میں آباد ہو۔ایک مرکز پر جمع ہے۔

دشمنان اسلام وقافو قنا اسلام ی اس مرکزیت کوتو ژنے ی موہوم کوشش کرتے رہے۔
مراسلام جیسی پاک رحمت کو سیجنے والے مولانے جمیشہ اسلام کی تفاظت فرمائی۔ اس حالت جس بھی
اسلام کے شیرازہ کو بھیرنے اور مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج اور کا فرقر اردینے والا ایک
مروہ پیدا ہوا ہے۔ جو دراصل فرجب کے پردہ جس ایک تجارتی کمپنی ہے۔ بیگروہ بھی بیموہوم
امید رکھتا ہے کہ خدانخواستہ اسلام کی مرکزیت کو برباد کردے اور مرزا غلام احمد قادیانی یا دوسرے
قادیانی انبیاء کی نبوت کا برجار کرکے مسلمانوں کے شیرازہ کو بھیردے۔

لا کھ لا کھ درود وسلام ہو۔ د<del>یکا سے کا</del>ل محن اعظم پرجس نے تیرہ سوسال قبل ہی اس شم کے فتوں کی خبرد سے دی تھی۔ تاکہ است اس قتم کے دجالوں کا شکار نہ ہو۔

فی ز مانہ حضور سرکار دوعالم الله کی سیرت بیان کرنے حضوطات کا یوم میلا دمنانے کا حقیق مقد یہ ہے کہ ہم حضوطات کی عزت ونا متوں کی حفاظت کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور اس حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم حضوطات کی عزت ونا متوں کی حفاظت کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور اس فتنہ کا انسداد کرکے خداد ندکریم کی رضاء کے طالب ہوں۔ ہمیں تو تعجب ہے کہ قادیانی کس منہ سے دنیا کے سامنے قادیانی نبوت کو پیش کر سکتے ہیں۔ جبکہ خود قادیانی نبوت کی تحریرات اس کے بطلان پر شاہر ہیں۔ اس سارے جھکڑے کے فیصلہ کے لئے صرف یدد کھنا کافی ہے کہ قادیانی ند ہب کس کا تیار کردہ یا پیدا کردہ ہے اور اس پودا کا کاشٹکار کون ہے؟۔ اس بات کا فیصلہ ہمارے قلم سے نہیں۔ بلکہ خود مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریرات ہے تیجئے۔

مرزاغلام احمر قادیانی اوراس کا خاندان ہمیشہ حکومت برطانیہ کوا پی وفاداری کا یقین دلاتا رہا۔ اس وفاداری کا یقین دلاتا رہا۔ اس وفاداری کا یقین دلاتا رہا۔ اس وفاداری کا یقین دلانے کے لئے ذمہ دار حکام کو وقتاً فو قتاً چشیاں بھی لکھی جاتی دہیں۔ جن کے جواب میں حکام وقت نے جس قدر خطوط لکھے۔ وہ مرزا قادیانی نے اپنی مختلف کتابوں میں ورج کئے ہیں۔ اس جگہ ہم بطور نمونہ صوبہ پنچاب کے ایک حاکم اعلیٰ مسٹر ولس کا ایک خط درج ذیل کرتے ہیں۔

### خدمات فراموش نه ہول گی ،مناسب موقعوں پرغور ہوگا

''آپ بہر نج تسلی رکھیں کہ سرکا رانگریزی آپ کے حقوق اور آپ کی خاندانی خدمات کو ہر گز فراموش نہیں کرے گی اور مناسب موقعوں پر آپ کے حقوق اور خدمات پر غور اور توجہ کی جائے گی۔'' (تبلیغ رسالت جے سے ۹، مجوعہ اشتہارات جے سے ۱۰،

مرزا قادیانی اوراس کا خاندان جمیشدا پنی خاندانی خد ما مصولی یادد بانی میس مصروف رہتا ہے۔ سوال میہ کے مرزا قادیانی اوراس کے خاندان سے ایک سرکاری حاکم اعلیٰ کا وعدہ کیسے بورا ہوا۔ میتو خااجر ہے کہ کوئی ریاست علاقہ یا جا گیر بخش گئی؟۔ آخر وعدہ بورا ہوا تو کیوکر؟۔ کیونکر مرزا قادیانی کی وفا داری اور اسلام دشمنی کا مرزا قادیانی کی وفا داری اور اسلام دشمنی کا مال خوداس کی زبانی سینے۔

### راز کامشوره پوشیکل خیرخواہی

''چونکہ قرین مسلحت ہے کہ سر کاراگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم سلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں۔ جو در پر دہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔اس لئے ہم نے اپنی محن گورنمنٹ کی پولٹیکل خیرخواہی کی نیت سے اس مبارک ما



بسم الله الرحمن الرحيم!

### حقيقت مرزائيت

مولا ناعبدالكريم مبابله

عام فہم لٹریچر

دوستوں کے مشورہ سے بیضر درت محسوں کی گئی ہے کہ تر دید مرزائیت کے لئے عام فہم لٹریچر درکا رہے۔ جس میں کسی عملی بحث کی المجھن نہ ہو، تا کہ نوتعلیم یافتہ اور معمولی پڑھے لکھے دوست بھی ہماری کتب ہے کما حقۂ فائدہ اٹھا سکیں۔

ہمارے زمانہ میں مذہبی واقفیت بہت کم ہے۔ اس بل بوتے پربعض اشخاص کو و نیا کی اصلاح کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی جرائت پیدا ہو جاتی ہے۔ اندریں حالات ضروری ہے کہ اس زمانہ کے خطرناک فتنہ کے حالات خودان کے لئریج سے پیلک تک پہنچائے جا کیں۔

میری دلی دعاہے اور برادران اسلام سے بھی دعائی درخواست ہے کہ اللہ کریم اس کتاب کومفید ثابت فرمائے۔اس کتاب کا خود مطالعہ فرمائے اور دوسروں تک پہنچاہئے۔اللہ کریم اس کا اجرعظیم عطافر مائیں گے۔ (مصنف)

تتمبيد

برادران اسلام سے میامر پوشیدہ نہیں کہ پچھ عرصہ سے ہمارے صوبہ پنجاب میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو مذہبی رنگ میں رنگین ہو کر پبلک کواپنے بلند آ ہنگ دعادی سے مرعوب کرتا ہوا اپنی مریدی کی دعوت دے رہا ہے۔ جس کوعرف عام میں'' قادیانی'' کے نام نے موسوم کیا جاتا ہے۔

اسلام میں بیکوئی نیا فتنہیں بلکہ تاریخ اسلام اس امر پر شاہد ہے کہ اس قتم کے فقتے وقا فو قانیدا ہوتے رہے۔ مگر ہمیشہ ہی اسلام تمام فتنوں پر غالب رہا۔ زمانہ ندہبی آزادی کا ہے قوانین مروجہ چوری'ڈا ک'قل وغیرہ جرائم پرتو گرفت کرتے ہیں۔ مگر ایسا کوئی قانون نہیں جس کی پڑا۔ کے کراس قتم کے مدعیان نبوت سے پبلک اپنی اخروی دولت (ایمان) کے ساتھ ساتھ اپنے گاڑھے بسینہ کی کمائی کو بھی محفوظ رکھ سکے۔

ایک بیسہ کی شیش چرانے والا مجرم عدالت سے سزا یا سکتا ہے ایک حقیر چیز کی چوری پر پولیس مجرم کا جالان کرسکتی ہے مگراس چیز کی تھلی اجازت ہے کہ کوئی شخص'' ندجی لباس'' پہن کرنہ

صرف پیلک کےمتاع ایمان کوچھین لے بلکہ مخلوق خدا کی دولت بھی سمیٹ لے۔ ا یک نا نگہ ڈرائیور' موٹر ڈرائیور کے لئے لائسنس حاصل کرنا ضروری ہےاورحکومت کا

فرض ہے کہ ڈرائیوروں پراینا کنٹرول رکھے۔ کیونکہاس طرف سے خفلت ممکن ہے کہ پلک کے نقصان کا باعث ہو،مبادا کوئی اناڑی موٹر جلاتا ہواکسی غریب کی جان لیے لیے۔ سنکھیا اورتمام قىموں كى زہروں كالائسنس ضروري ہے تا كەان زہر يلى اشياء كا استعال غيرمحل ير نه ہواوركوئي سادہ لوح غلطی ہے یا کوئی مغلوب الغضب اینے جوش غضب میں اپنی خودکشی کا سامان بہم نہ پہنچا لے۔رعایا کے جھڑوں کا فیصلہ کرنے اور پولیس کے جالانوں پر قانونی کارروائی کرنے کا اہم فرض جن افراد کے سپر دکیا جاتا ہے ان کے لئے ایک ''امتحان''مقرر ہے جس کا یاس کر ناضروری ہے۔حکومتاسمعاملہ میں اس قدرمختاط ہے کہ بخت سزاؤں کا اختیار ہرکس وناکس کونہیں دیق بلکہ اس کے لئے'' خاص لیافت'' کامعیار پیش نظرر کھا جا تا ہے۔ فی زمانہ آپریش ایک نازک کام ہے بعض آپریشن تو نہایت خطرناک ہوتے ہیں گویا ایک مریض کی زندگی اورموت کا سوال ہوتا ہے۔ حکومت کا قانون یقینا اس شخص پر گردنت کرتا ہے جواس کام ہے قطعی ناواقف ہواور کسی مریض کی موت کا باعث بن جائے۔میڈ یکل سکولوں میں طلباء کوعلا و تعلیم کےٹریننگ دی جاتی ہے۔ لائق ڈاکٹروں کی موجود گی میں وہ آپریشن کرتے ہیں اورا یک مجوزہ کورس کے ختم کرنے پران کو آپریشن

کی اجازت دی جاتی ہے۔ وکلاء کے لئے بھی ایک امتحان مقرر ہے جس میں کامیاب ہونے کے بعد وکالت کا لائسنس دیا جاتا ہے تا کہ ہر مخص عدالت کا وفت ضائع نہ کرے۔غرضیکہ حکومت کے ہرشعبہ میں رعایا کی جان و مال کی حفاظت کے لئے ایک قانون موجود ہے جس پر نظام حکومت قائم ہے البت اگر لائسنس نہیں اگر کوئی رکاوٹ نہیں اگر کوئی قانو ن نہیں تو اس شخص کے لئے نہیں جو'' نہ ہب کے یردہ میں تجارت'' کرنا جاہے ہرخض کے لئے آ زادی ہے کہوہ نبوت کا دعویٰ کر ہے،الہام کا دعویٰ کرے، خدا سے ملاقات کے قصے بیان کرے، تمام مخالفین کی ہلاکت اور موت کی پیشگو ئیاں کرے، طاعون کے لئے دن رات دعا کیں کرے، خلافت کا دعویٰ کرتا ہوا قاتل مہیا کرے، ان کو بہتتی مقبرہ میں جگہ دے ، مخالفین کے مکانات مسار کرے، تمام دنیا کولاکارے۔اشتعال انگیزی ً دشنام د ہی غرضیکہ ہوشم کی ایذ ارسانی اور ملک میں بدامنی بھیلا نااس کار وزمرہ کاشغل ہو۔تمام د نیا . کی بادشاہت کے وعدے دلا ولا کر مریدوں کی جیبوں کو خالی کر دے۔غیرمما لک میں تبلیغ کے یردہ میں مریدوں کے علاوہ مسلمانوں کے مال ودولت ہے اپنے خزانہ کو بھرنے کی فکرا ہے دامنگیر

ہو۔ مریدوں کو بھم دے کہا یک وقت کا کھانا نہ کھا ؤ بجائے گوشت کے دال کھا وُاعلیٰ لباس مت پہنو لیکن اس کے اپنے تنعم اور اسراف کی نظیر پیرس بھی پیش کرنے سے قاصر ہو۔

اس قتم کے فتوں کے مقابلہ میں اگر رعایا اور پلک کے لئے کوئی حق ہے تو صرف یہ کہ ان کی تر دیدکر کے مخلوق خدا کوان کے دام تز ویر سے بچایا جائے۔

ان ق کر دید کر کے صول حدا کوان ہے دام کر ویر سے بچایا جائے۔ بیدا مرواقعہ ہے کہ'' قادیانی فتنہ' نے قدر پجا اپنے عقائد کی اشاعت کی ہے۔ابتداء

حضرت مسے علیدالسلام کوآسان پرزندہ تسلیم کیا گیا اور مدعی نبوت کوکافر وکاذب بتایا گیا۔ چندسال کے بعد اجراء نبوت کے دلائل چیش ہونے گئے۔ اور نبوت کا دعویٰ ہوگیا لیکن احتیاطاً کہا یہ گیا کہ غیر تشریعی نبوت جاری ہے گر ابھی زیادہ عرصہ نہ گزراتھا کہ شریعت کا بیم مفہوم بیان ہونے لگا کہ

شریعت نام ہے چنداوامر ونواہی کا جوقادیانی نبی کے الہامات میں موجود ہیں۔ ابتدا کہا گیا کہ یہ گروہ حکومت کا سچا وفا دار ہے۔ سیاسیات ہے اسے کوئی تعلق ہے بلکہ اس گروہ کے نزدیک سیاست ایک زہر ہے گرابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اب بیگروہ خالص سیاسی گروہ بنما دکھائی

سیاست ایک زہر ہے مرابی زیادہ عرصہ بیل از را کہ اب بیاروہ حاص سیاسی کروہ بما دھائ ویتا ہے۔غرضیکدہ ۵سال کے اندراندراس فرقہ نے گرگٹ کی طرح مختلف رنگ تبدیل کئے ہیں۔ چونکہ بیگروہ اپنی کامیابی نہ بہی لباس میں سمجھتا ہے اور اس کو برقر اررکھنا چاہتا ہے اس لئے اس

چونکہ بیاروہ اپنی کامیابی مذہبی لباس میں جھتا ہے اور اس کو برقر اررافنا چاہتا ہے اس کئے اس پراپیگنڈ اپرانتہائی زورد یا جاتا ہے کہ یہ'آ سانی سلسلہ' ہے۔ جوآ سانی بادشاہت لے کرآیا ہے اس کامقصدرو جانیت اور تقدس، تقوی اور طہارت پیدا کرنا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ واقعات کی روشنی میں اس حقیقت کا انکشاف کیا جائے کہ بیگروہ ایک تجارتی کمپنی ہے۔ جس نے مذہب کی

اوڑھنی اوڑھ کر تقدس آمیز تحریر وتقریر کواپی د کان کاسر مایہ بنار کھا ہے۔

چونکہ فی زمانہ نوتعلیم یافتہ اصحاب و ین تعلیم کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں۔اوران کو اپنے مذہب سے واقفیت نہیں ہوتی اس لئے قادیا نی کمپنی نے ابنازیادہ تر زُخ اس طبقہ کی طرف رکھا ہے۔اور مختلف طریقوں سے اپنے دام تزورییں لانے کے لئے کوشاں ہے۔

پہلا قدم: ان کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس طبقہ میں تبلیغ کرتے وقت یہ گروہ اپنی ترونی صورت بنا کراتخاد ، اتحاد کی رٹ لگانی شروع کردیتا ہے۔اسلام اورمسلمانوں کی حالت پر تین

آ نسو بہائیگا۔ جونبی اسے معلوم ہوگا کہ بمیراحر بہ کارگر ہور ہاہے تو فوراا پنے درد داضطراب کا حال یوں بیان کریگا کہ گویا ہے اسلام کی مصیبت میں رات کی خیند بھی حرام ہوچکی ہے قادیا نیوں کا بیہ وعظ سننے سے تعلق رکھا کرتا ہے۔ ایک نا داقف حال پر تو یہی اثر پڑتا ہے کہ یہی سیچے مسلمان ہیں

جودین کی حفاظت کے لئے کمربستہ ہیں۔

دوسرا قدم اس قدراثر ڈالنے کے بعد دوسرا قدم یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی حالت نہایت خشہ ہورہ ہے۔ ہر فرقہ دوسرے پر کفر کا فتوی لگار ہاہا اوراس طریق سے افتراق وتشتت پر بدا کر کے اسلام کو کنرور کیا جاتا ہے بیتو وقت ہے کہ تمام تو تیں جمع کر کے کفر کا مقابلہ کیا جائے خدا ان مولویوں کو سمجھے جنہوں نے باہمی تکفیر بازی سے اسلام کو تباہ کردیا ہے۔

تیسرا قدم: بیہوگا کہ عیسائیوں اور آریوں کے خلاف مرزاغلام احمد کا شائع کردہ لٹر پچرپیش کر کے اپنی اسلام دوئتی کا ثبوت بھم پہنچایا جائے گا۔

چوتھا قدم: یہ ہوگا کہ مرزا کے تمام دعاوی کونہایت بزم لباس میں ایک ناواقف کے سامنے بیش کیا جائے گا تا کہ وہ مدک نہ جائے۔

اسلام دوسی کا شکار

وہ بچارااس چیز میں بچھ حرج نہیں تجھتا کہ اسلام کے ایک سچے خادم کے زم دعاوی پر مہر تصدیق ٹابت کردے۔ کیونکہ اس سے کہا بہ جاتا ہے کہ مرزا جیسے ہزاروں اشخاص اسلام میں پیدا ہوچکے ہیں جن کواپنے اپنے وقت کا مجدد کہا جاسکتا ہے۔وہ شکار خیال کرتا ہے کہ مرزا کا کوئی دعوی انو کھانہیں بیجھی گذشتہ اولیاء کی طرح ایک ولی ہے۔

یا نچواں قدم: علاء کرام اور مسلمانوں کے خلاف پوری طرح نفرت بٹھانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نبوت مسیحیت مہدویت کے دعاوی کو بھی ایجا پیچی اور مختلف تاویلوں کے ساتھ ایسے نرم طریق سے بیان کیاجاتا ہے کہ نیاشکاراس پر بھی چنداں اظہار تعجب نہیں کرتا۔

چھٹا قدم : بیعت کا ہوتا ہے اور اس چیز کو اس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ بیہ بیعت ایک عہد ہے جو خدمت اسلام کے لئے کیا جاتا ہے ۔ خدا کی مدو'' جماعت'' کے ساتھ ہوتی ہے وہ غریب بیعت میں بھی کچھ حرج نہیں سمجھتا۔ اور چند ہی دن میں اس کو اس چیز کے لئے بھی تیار کرلیا جاتا ہے۔

ساتواں قدم: جونمی قادیانی گزٹ میں اس غریب کا اعلان شائع ہوتا ہے اس کے شہر کے وہ تمام افراد جومرز ائیت کی حقیقت ہے واقف ہوتے ہیں قادیا نیت کی مخالفت کرتے ہیں کوئی ہمدردی سے کوئی طبعی جذبہ سے قادیانی اپنے شکار کہ یہ کہہ کرتسلی ویتے ہیں کہ انہا علیم السلام کی جماعتوں کے لئے مخالفت کے سمندر کوعبور کرنا مقدر ہے۔ غرضیکہ اس کو مسلمانوں سے اتنی نفرت دان کی جاتی ہے کہ وہ پختہ قادیانی بن جاتا ہے۔

آ تھواک قدم: جب س کے اندرضد پیدا ہوجاتی ہے تو اس کو قادیانی دلائل

سکھائے جاتے ہیں۔اب وہ نیاشکارخود کوایک نبی کا روحانی فرزند سجھتا ہوا ہرایک ہے جھگڑا کرتا

نوال قدم: جھڑا کرتے کرتے اس کی طبیعت میں ضدیبدا ہوجاتی ہے۔اگر مجھی اس کومرزائیت میں پچھے خامیاں نظر بھی آتی ہیں تو اس کی تاویل سوچنا ہےادھر قادیانی اس کو. ر وحانیت کاسبق دیتے ہوئے اس کواس وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ عنقریب ملہم بن جائے گا نیز اس کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے قادیانی گزٹ میں ای تعریف کے پل باندھ دیے جاتے ہیں اور وہ غریب اسلام دوئق کےعقیدہ میں تھنسنے والا ہمیشہ کے لئے قادیا نیوں کے ہاتھ

بک جاتا ہے۔

دسوال قدم: اس عرصه مین اس کی طبیعت مین کافی ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ حس ا تفاق ہے بھی اس کے رشتہ داروں میں کسی کی وفات بھی ہوجاتی ہے بس قادیانی اے اس وقت بتا 'میں گے کہ ان کا فرمسلمانوں کا جناز ہ حرام ہے۔ بیدہ وقت ہوگا جبکہ اس کے تمام رشتے منقطع ہوجا ئیں گے اور وہ اپنے باپ بیٹوں کو بھی (اگر وہ مسلمان ہیں) دائرہ اسلام سے خارج كافر كردانے كا-اگراس كى طبيعت ميں كسى وقت كچھ بشمانى محسوس بھى موتو وەصرف اس شرم سے غاموش رہے گا کہ میں پڑھا لکھا تخص مرزائیت کا شکار ہوا۔ اب میں دوبارہ تو بہ کا اعلان کروں تو بِعَلَم طبقه مجھ پرہلمی اڑائیگا بہتر ہے جہاں ہوں وہیں رہوں غرضیکہ وہ بالآخراس روحانی جماعت کا ممبرہے رہنے میں ہی سعادت دارین سمجھتا ہے۔

اس کتاب کی ضرورت

اس تتم كاشكار ہونے والے اصحاب میں ہے بعض خداتر س اپنے غلطي كااعتراف كرنے میں بھی کوئی مضا کقہ نہیں سیجھتے بلکہ وہ تو بہ کو ہی اپنی نجات کا ذریعہ سیجھتے ہیں۔ ایسے دوستوں کے تائب ہونے پر ہمیں بار ہاان بیار یوں کاعلم ہوا ہے جن کا شکار ہو کرنوتعلیم یافتہ طبقہ قادیا نیت کا شکار ہوجا تا ہے پس میرے دل میں بیرجذ بہ پیدا ہوا کہ میں قادیانی فتنہ کے جھکنڈوں سے پابک کو آ گاه کروں اور بتاؤں کہ اسلام اور مرزائیت دومتضاد چیزیں ہیں اور کہ تلفیر بازی کا الزام مسلمانوں یر مہیں بلکہ خود قادیانی جماعت اس کی ہائی مبائی ہے اور پیجھی بتاؤں کہ بیتجارتی سمپنی اسلام کی خدمت نبیس بلکدایک نے ند بب کی بنیاد کھڑی کر کے ایک جتھد پیدا کررہی ہے اور بادشاہت کے خواب دیجھتی ہوئی۔ ہندو'مسلمان' میسائیوں کے لئے وبال جان بن کر ہرقوم خصوصاً مسلمانوں کو کزورکرنے پرتلی ہوئی ہے۔

بارگاہ رب العزت میں میری بید عا ہے کہ وہ ذات پاک میری اس ناچیز تصنیف کو جہاں مسلمانوں کے لئے مفید بنائے وہاں قادیا نیت کا شکار ہوجانے والے بھائیوں کی رہبری کا سامان پیدا کرے کہ ہدایت دینااس ذات قد وس کے قبضہ میں ہے۔

اسلام کااد نی خادم! عبدالکریم مبابله

قادیانی حکمت عملی کے نمونے اورائے تبلیغی طریقے

ید حقیقت ہے کہ قادیانی لٹریچر کا کما حقہ مطالعہ کرنے والا بھی قادیانیت کا شکار نہیں ہوسکا۔ کیونکہ اس لٹریچر میں تر دید قادیانیت کے لئے کافی ووافی مواد موجود ہاور کوئی تقلمندانسان ان تحریروں میں صرح اختلاف و تصادو کیھنے کے بعد قادیانی ند مہب قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا۔ ہم تمہیدا نید ذکر کر چکے ہیں کہ قادیانی کمپنی نوتعلیم یافتہ طبقہ کو عمو ما ابنا شکار بنانے میں کوشاں رہتی ہے جس سے مقصود موام الناس پر بیاثر ڈالنا ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ اشخاص اگر قادیا نیت کو قبول کرتے ہیں تو قادیانی ازم میں ضرور بھی جائی ہوگی چنا نچہ ناظرین نے بار ہا قادیا نیوں کو بیولیل کرتے ہیں تو قادیانی ازم میں ضرور بھی جائی ہوگی چنا نچہ ناظرین نے بار ہا قادیا نیوں کو بیولیل پیش کرتے دیکھا ہوگا کہ اگر قادیا نیت کو قبول کیا ہوگ جن نی اے اور ایم رشن د ماغ اور اعلی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا'' قادیانی'' ہوجانا اس امر کی ذر روست دلیل ہے کہ سے روشن د ماغ اور اعلی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا'' قادیانی'' ہوجانا اس امر کی ذر روست دلیل ہے کہ سے دست دلیل ہے کہ سے دہان کا دراعلی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا'' قادیانی'' ہوجانا اس امر کی ذر روست دلیل ہے کہ سے دہان کا دیانی'' ہوجانا اس امر کی ذر روست دلیل ہے کہ سے دہان کی سے دہان کا دراعلی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا'' قادیانی'' ہوجانا اس امر کی ذر روست دلیل ہے کہ سے دہان سے دہان کی درائی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا'' قادیانی'' ہوجانا اس امر کی ذر روست دلیل ہے کہ سے دہان کی سے دہان کی درائی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا'' قادیانی'' ہوجانا اس امر کی ذر روست دلیل ہے کہ سے دہان کی درائی کو درائی درائی درائی درائی درائی درائی درائی دیانے کی درائی درا

اس دلیل کی حقیقت

پوری کرچکی ہوتی ہے لیکن مریض یہی ہجمتا ہے کہ اشتہاری دوانے فوراً اثر دکھایا ہے۔ وہ اس خوثی میں ایک سار شیفکیٹ ارسال کردیا جاتا ہے اور اشہاری حکیم صاحب ایک دن میں ''مرض غائب'' کا عنوان دے کر اشتہار شائع کردیتے ہیں۔

بعینہ یمی حال بعض تعلیم یافتہ اصحاب کا ہوتا ہے۔ان کی نیک بیتی حق جوئی میں کوئی شک نہیں کی طرف ہوں گئی ہیں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا مگر اسلام کی خدمت کی تجی تڑپ کے راستہ میں ایک غلط طریق پرگامزن ہو جاتے ہیں اور سہتجر بہشدہ بات ہے کہ شور کھانے والا انسان شاذ ونا در بی اپنی غلطی کومحسوس کرنے گئو فیش یا یا کرتا ہے۔

می کا بنداء صرف اس امرے ہوتی ہے کہ نوتعلیم یافتہ دوست بینیں سوچتے کہ وہ منہ ہی تخطی کی ابنداء صرف اس امرے ہوتی ہے کہ نوتعلیم یافتہ دوست بینیں سوچتے کہ وہ مذہبی تحقیقات میں ندہبی معلومات کے یقیناً یقیناً تحقیقات ہیں۔ اگر انہیں کالج کا پروفیسر بننے یا کوئی اور عہدہ حاصل کرنے کے لئے اپنی عمر کا بیشتر حصہ صرف کرنا پڑتا ہے تو کیا ندہب ہی وہ چیز ہے جس پر چند منٹوں میں عبور کیا جا سکے۔

تعلیم یافتہ اصحاب کی کالج لائف نے اس قدر فرصت نہیں دی ہوتی جو وہ نہ ہی معلومات صاصل کریں گرچونکہ فطر تا اسلام کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے وہ خواہش مید کھتے ہیں کہ چنددن کے مطالعہ سے ہی وہ فیصلہ کرسکیں کہ نہیں کیاراہ اختیار کرنی چاہئے۔

ہیں لہ چنددن نے مطالعہ ہے ہی وہ فیصلہ کرین کہا ہیں لیاراہ احسیار کری چاہیے ۔ علماء کرام کی دوریشانہ زندگی معمد مصرف میں مصرف میں مصرف کا مصرف کے ساتھ کا مصرف ک

نجبی معلومات کا ایک ذریعه علاء کرام کی مجالس میں شرکت ہوسکتا ہے۔ گر ہمارے تعلیم یافتہ دوست اس ہے بھی محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے لباس۔ رہائش تعلیم میں ترتی کی ہے ویسے ہی علاء کرام کا بھی فرش ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، ہیٹ پہنیں، اگریزی تہذیب سیمیس، اگریزی میں گفتگو کرسیس۔ ان کے دفاتر ہوں جومیز کرسیوں سے جے ہوئے ہوں۔ ہمارے دوستوں کو یہ بھول گیا ہے کہ اسلام ای قتم کے درویشوں نے ہی ہم تک پہنچایا اور میضروری نہیں کہ وہ بھی نئی تہذیب کی ہی تقلید کریں اور ایک دوریشوں نے والا ہے کہ خود ہمارے نوتعلیم یافتہ دوست سادگی میں ہی راحت سمجھیں گے ہمیں ہی ہو وقت آنے والا ہے کہ خود ہمارے نوتعلیم یافتہ دوست سادگی میں ہی راحت سمجھیں گے ہمیں ہی ہو ان میاء کی بیطرز دقیانوی ہے اور کہنے کا حق حاصل ہے کہ اگر ہمارے نوتعلیم یافتہ دوستوں کے زد کیک علاء کی بیطرز دقیانوی ہے اور انہیں یہ پہنچا اسلام نام ہے ان علاء کا ؟ اسلام تو نام ہے اس دین کا جو حضرت محمد مصطفی آتھے اس دنیا میں لائے جو ہمارے پاس قرآن پاک کی شکل میں محفوظ ہے جس کا می عظیم مصطفی آتھے اس دنیا میں لائے جو ہمارے پاس قرآن پاک کی شکل میں محفوظ ہے جس کا می عظیم الشان مجزہ درہتی دنیا تک عقل مندوں کو شعل بدایت کا کام دے گا کہ اس کے ایک آب کے ایک ایک حرف زیرو

زبری خداوند قد وس نے حفاظت کی ہے کیونکہ سے کامل کتاب آخری کتاب اور آخری ہدایت محقی۔ اگر ہمارے دلوں میں اسلام کی خدمت کی تجی بڑپ ہے تواس کے بیم عنی تو نہیں کہ ادھرادھر بھطکتے بھریں اور کسی کے جال میں بھنس جا ئیں بلکہ ہم پر یفرض عائد ہوتا ہے کہ ہم خود اسلام کی خدمت کریں اور قر آن پاک کے کامل واکمل ہونے پر دلی یقین رکھتے ہوئے اس کوا پی ہدایت کے لئے کانی سمجھیں۔ میں عرض یہ کرر ہاتھا کہ جس طرح ایک مریض شفایاب تو قدرت کے ہاتھوں ہوتا ہے گر غلطی سے سمجھتا ہے ہے کہ اشتہاری تھیم کی زود اثر دوائی نے صحت بخش ہاتی مارح ایک ناواقف حال مرزائیت کا شکار ہونیوالے کے دل میں اسلام کی خدمت کا سچا جذبہ تو فطرتی ہوتا ہے گروہ ہم تا ہے ہے کہ اشتہاری تھیم کی دو واپنی جان والی ہے برتی اور انسان فطرتی ہوتا ہے کہ اس کی اسلامی خدمت کا سچا جذبہ تو بہوتا ہے کہ اس کی اسلامی خدمت صرف ہیرہ وجاتی ہے کہ وہ اپنی جان والی پیر برتی اور انسان پرتی کی نذر کرد ہے۔ اور آ ہستہ آ ہت مقیق اسلام کی جگہ اسلام سے متصاد نہ ہب کا پیروہ ہوجاتا ہے۔ مزید براں دیکھنا ہے کہ ایک گریجو بیٹ موجو ونہیں؟۔ اگر وہ گریجو بٹ اعلی ڈگری یا فتہ نئی روشن سے ہندو اور عیسائی اقوام میں گریجو بیٹ موجو ونہیں؟۔ اگر وہ گریجو بٹ اعلی ڈگری یا فتہ نئی روشن سے ہندو اور عیسائی رہتے ہیں تو اس کے یہ معنے ہونے چاہئیں کہ ہندو اور عیسائی مقابلہ اسلام سے ہیں۔ کو اس کے یہ معنے ہونے چاہئیں کہ ہندو اور عیسائی مقابلہ اسلام سے ہیں۔ کونکہ فیصلہ جواب ہم نئی روشن کے اختیار میں مجھلیا۔

بھابتہ ما ہے ہیں۔ یوند یسند بوہب ہے ال وہ اللہ میں بحث کی ہے ورنہ تھیقت یہ ہے کہ یہاں تک تو ہم نے اس معاملہ میں اصولی رنگ میں بحث کی ہے ورنہ تھیقت یہ ہے کہ یہ پھی قطعا غلط ہے کہ گریجویٹ قادیا نیت کو بکٹر تے ہیں کہ گویا ہزاروں نو جوان قادیا نیت کو تبول کررہے ہیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ قادیا نیت کو تبول کررہے ہیں۔ جس طرح وہ اشتہاری حکیم ایک بی اے کے سر فیقلیٹ کو تمام دنیا کے اخباروں میں شائع کر کے یہ قابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہزاروں گریجویوں کے سر فیقلیٹ موصول ہو چکے ہیں بعینہ ای طرح قادیا نی کی ایک آ دھ کے قادیا نیت کا شکار ہوجانے پر آسان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے (معاذ اللہ) کہ اس قسم کے لوگوں کی تعدادا لگلیوں پرشار کی جاسمتی ہے۔ ہوغلطی سے قادیا نیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور بفضل خدا تعالی ہمارا گریجوایٹ طبقہ بھی نہ ہی ناوا قفیت کے باوجود قادیا نی کمپنی کے جال سے محفوظ رَبا ہے اور یہ کرشمہ ہے۔ سرور کو نین فخر موجودات سیدالا وابن والآ خرین کی روحانی طاقت کا جوآج تک بندگان خدا کی رہبری کررہی ہے اور ہتی دنیا تک کرے گیا۔ اس میں ہماری کی ذاتی لیافت کو خل نہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور ہتی دنیا تک کرے گیا۔ اس میں ہماری کی ذاتی لیافت کو خل نہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور ہتی دنیا تک کرے گیا۔ اسلام کے نونہالوں کو اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے گرشتہ ۱۳۰۰ سال میں مختلف فتنوں نے اسلام کے نونہالوں کو اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے گرشتہ ۱۳۰۰ سال میں مختلف فتنوں نے اسلام کے نونہالوں کو اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے

قتم تم سے جال بھیکے اور ضلالت و گراہی کے گڑھے کھود ہے تو جمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہماری حقیقی رہنماوہ ذات پاک ہے جس نے ہماری ہدایت کے لئے حضرت محم مصطفیٰ علیقے کو خاتم العبین کر کے بھیجا جن کی قوت قدمی سے ہرسچا طالب حق مستفید ہور ہا ہے اور ہوتار ہے گا جس سورج کی کرنوں سے ہم روشنی یار ہے ہیں اور یا نمیں گے۔

ختم نبوت

بدوہ اسلام کا مابینا زمسکہ ہے جس پر اسلام اور مسلمانوں کا انحصار ہے۔ ابتداء آفرینش سے ہر قوم اور ہرز ماند کے لئے علیحدہ علیحدہ انہاء مبعوث ہوتے رہے۔ مختلف اوقات میں مختلف صحائف نازل ہوئے۔ تا آ نکہ خالق حقیق نے دنیا کوایک مرکز پرجمع کرنے کیلئے حضور خاتم النہیں

کومبعوث فر مایا اور کتاب وہ نازل کی جورہتی دنیا تک کامل واکمل قرار دی۔ ایس کامل کہ اس کے بعد تا قیامت کسی کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ مالک حقیقی کی اپنی مخلوق پر انتہائی شفقت ورحمت تھی جوانبیس آئندہ مزید پریشانی سے نجات دلائی اور انہیں وہ روشنی عطا کی جس کے بعد کسی اور نور

ں جوامیں استدہ سرید پر بیان ہے جائے دنان اورائیں وواروں عطان سے بعد کی اورور کی ضرورت ندر ہےاوراس کے بندوں کوروز مرہ کی تحقیقات سے خلصی نصیب ہوئی۔ مصر بیان میں میں میں میں تاریخ میں کا جائے ہیں کا بیان کا اساس کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں معاقب سے

ی مرورت ندرہے اوران کے بعدون ورور مراہ می تھیات ہے گل سیب ہوں۔ تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ قر آن پاک کے نز ول مبارک کے بعدد نیا کی تمام سلطنتیں سے متنہ میں للہ ہوز کے سے سے حکوم سے میں کے سے کہ سے سے بیالہ ہوز ک

تمام حکومتیں اس الٰہی قانون کے آگے تھکئے پر مجبور ہوئیں۔اگر کسی حکومت نے اس الٰہی قانون کو پس پشت ڈالتے ہوئے نہایت محنت و کاوش سے اپنی سلطنت کے لئے قوا نمین مرتب کئے تو حالات اور تجربہ نے جلد ہی ان کومجبور کر دیا کہ وہ اس قانون الٰہی کی پناہ لیس خدا وند قد وس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات رحیم و کریم نے ہم سررحم و کرم فر ماتے ہوئے ایک کامل واکمل کتاب عطافر مائی

ب کداس ذات رحیم وکریم نے ہم پررخم وکرم فرماتے ہوئے ایسی کامل واکمل کتاب عطافر مائی جس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ اس عظیم الشان کتاب کے نزول کے لئے ذات باری نے سردار دو جہان میں کے گئے

ذات مبارک کو چنااورا پی وی برخ کے ذریعے اپنے مخلوق کو یہ پیغام دیا کہ میرا یہ ہی، آخری نی ہے۔ جس کے بعد کسی نبوت کی ضرورت نہ ہوگی اورا بیا ہونا ضروری تھا کیونکہ جب ذات باری نے اپنی کامل و اکمل کتاب اس لئے عطافر مائی کہ اس کے بندوں کو آئندہ اللی راستہ کی تلاش میں سرگردان نہ پھر تا پڑے۔ ای طرح ہماری ہدایت اور دہبری کے لئے نبی بھی وہ معوث فر مایا جو حقیق سرگردان نہ پھر تا پڑے۔ ای طرح ہماری ہدایت اور دہبری کے لئے نبی بھی وہ معوث فر مایا جو حقیق

ر سال میں آخری نبی ہواگر میصورت نہ ہوتی اور مخلوق خدا کے لئے قران پاک کامل واکمل کتاب ثابت نہ ہوتی اور نبوت کا درواز ہ بھی کھلار ہتا تو ہر نبی گوقر ان کریم میں لفظی تغییر و تبدل کی جراُت تو کرتا مگرا پنی نبوت کے بل بوتے پراپنی من گھڑت تا ویلات کا جال ضرور بچھا سکتا اور اس کے جو

www.besturdubooks.wordpress.com

نتائج ممکن ہو سکتے ہیں وہ محتاج بیان نہیں اختلاف کا وہ دروازہ کھل جاتا ہے جس کی نظیر نی زمانہ قادیانی نبوت ہے۔ حالانکہ آسانی رحمت کا منشاء تو مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کرنا ہے اس نکتہ کو سمجھنے کے لئے ذرا ۱۳۰۰ سال کے بعد ہمارے زمانہ میں بیدا ہونے والی نبوت پر غور فرمائے۔ قادیانی ند ہب نے اجراء نبوت کو جائز قر اردیا دن رات کے پر ویگنڈ انے جن چندا فراد کو اس جال کا شکار بنادیا ہے ان کا حال ملاحظہ ہوا بھی اس نبوت کو جاری ہوئے صرف پیغس ۳۵ برس ہوئے ہیں (کیونکہ مرزانے دعوی نبوت ا ۱۹۰ء میں کیا تھا) مگر اس مہر نبوت کے قو ثر نے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج قادیا نبول میں متعدد انبیاء بیدا ہو چکے ہیں۔ دو نبی تو خاص قادیان میں دعوی کر چکے ہیں۔ یہرون میں ایک ایک نبی بیدا کرے گا اور ہر نبی کچھ نہ کچھ نئے اختیارات لیکر آئے گا۔ لاز ما شہروں میں ایک ایک نبی بیدا کرے گا اور ہر نبی کچھ نہ کچھ نئے اختیارات لیکر آئے گا۔ لاز ما اختلاف وافتر ات کا وہ منظر جواجراء نبوت ما سنے کے نتیجہ میں ضروری ہے سامنے آئے گا جس کا تصور کرنا بھی امت کے لئے وہال ہوگا۔ اس صورت میں کیا یہ سوال نہ ہوگا کہ کیا آخری کتاب اور تحری نبی کا یہی مقصود تھا کہ امت کو ہزار دوں فرقوں میں منتسم کر کے تباہ وبر یاد کردیا جائے؟

ا مری ہی ہیں سودھا لدامت وہراروں مروں یہ سم سرے باور ہرویا جائے ؟
ہم علمی مباحث میں کیوں جائیں جبکدادنی غور وفکر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کداگراب بھی ہزارون نبی پیدا ہو سکتے ہیں اور امت نے اس طریق پر مقسم ہوجاتا ہے تو پھراسلام کی فضیلت باتی الایان پر کیا ہوئی کہ سیسلسلہ تو پہلے بھی قائم تھا میمکن ہے قادیانی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے یہ ہیں کہ اجراء نبوت سے افتر ال و تشتت لازم نہیں آئے گا کیونکہ امت کے تمام انہیا ، حضرت نبی کر کے مطابق کی غلامی میں رہے ہوئے ایک ہی مرکز پر مجتمع رہیں گے۔ اس لئے ہم یہ واضح کر دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ نبوت کا اجراء مانے ہوئے جب ہم نے اس دروازہ کو کھول دیا تو اس امر کی گارٹی کون دے سکتا ہے کہ وہ نبی ضرور حضو ہو ہے جب ہم نے اس دروازہ کو کھول دیا تو اس امر کی گارٹی کون دے سکتا ہے کہ وہ نبی ضرور حضو ہو گائی کا دم بھر تار ہے گا کیا اس سیلا ہا کہ یہ نبید نہوگا کہ بچھ عرصہ بعد پیدا ہونے والے نبی اس غلامی سے بھی آزاد ہوجا کیں گے۔

آمدن بأجازت رفتن بارادت

جب نبوت کی اجازت ل گئی تو انبیاء مختار ہوں گے کہ جوراہ چاہیں اختیار کریں۔
آئندہ کا حال تو جیموڑ ئے ہم اپنے زمانہ کی اس قادیانی نبوت کو دیکھتے ہیں کہ ابتداء حضور خاتم
النبیین علیقہ کی غلامی کا جونڈ را پیٹتے پنتے چند ہی سال بعد حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام پراپی فضیلت کا اظہار شروع ہوگیا جس کی مفصل ذکر آئند دکسی باب میں آئے گا۔ اگر ہمارے زمانہ کی نبوت نے کی شعب دکھایا تو آئند دنبو آ رہے خدا کی بناہ۔

ا یک شبه اوراس کا از اله

قادیانی کہا کرتے ہیں کہ اجراء نبوت کا نہ ماننا حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تو ہین ہے۔ وہ بی اے بیاایم اے بھی لائق کہا جا سکتا ہے؟۔جس کی شاگر دی ہے اور کوئی بی اے یا ایم اے نہ بن سکے۔اس دلیل کو وہ مختلف طریقوں ہے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے انتہائی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا کرتے مگریہ دلیل ایک ملمع سازی ہے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔حضور ہے ان کی محبت کی حقیقت تو آئندہ کسی باب میں واضح ہوجائے گی مگراس جگہ صرف میہ جواب دینا کافی ہے کہ اگر نضیلِت کا یہی معیار ہے تو تم بیہ بتاؤ کہ کیا قران کریم کی نضیلت اس دلیل پر منحصر نہیں وہ کتاب کامل واکمل کیے ہوسکتی ہے جس کی بیروی جس کی اتباع سے انسان اس درجہ کو حاصل نہ کر سكے كەاس جيسى اور كتاب اس پر نازل موكيا اس صورت تم قران كريم كى المليت سے بھى انكارى ہو جاؤے۔ ہمارا خیال ہے کہ قادیانی سمپنی ابھی خودکواتنی کامیاب خیال نہیں کرتی کہ سیمسللہ بھی ا یجاد کردے کہ قران کریم کی فضیلت کا معیار بھی یہی ہے کہ اس کی پیروی ہے اور قر آن نازل ہو سکیں کیونکہ وہ سیجھتے ہیں کہ اس عقیدہ کی اشاعت تمام مسلمانوں کو یکدم متنفر کر دے گی اوران کے مرید بھی ابھی اس درجہ رائخ نہیں ہوئے کہ قرآن کریم سے انحرف کا مسئلہ ان سے منوایا جاسکے قادیانی سمپنی تو تدریجا این عقائد کا اظهار کررہی ہاور حقیقی منشاء یہ ہے کہ اپنانیا ندہب قائم کیا جائے اگر قاویانی دلیل کو مانا جائے تو لاز ماریکھی معاذ اللہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا کی خدائی اس میں ہے کہاس کے احکام کی بجا آوری ہے ایک انسان خدا بن جائے ورنہ وہ خدا ہی کیالائق تھمرا جس کی اتباع سے انسان خداہمی بن سکے۔

میں بہت کے میں اسلام سے انکار ہے اور سے انکار حقیقاً اسلام سے انکار ہے اور اور سے انکار ہے اور اور سے انکار ہے اور اور سے انکار کی اس نعت کی ناشکری ہے جواس نے حضو تقلیق کی بعثت کے ساتھ اپنی مخلوق پر فرمائی ۔ جج بیت اللہ، نماز باجماعت کے احکام اس نعت کی تشریح جیں کہ حضور کی بعثت کا مقصد امت کوایک مرکز پرجمع کرنا ہے واللہ اگر نبوت کا اجراء جائز ہوتا تو آج قادیانی نبوت کی مثال سے ہی دیکھ لیا جائے کہ اس ایک نبوت نے ہی جن افراد پر اپنا جادو چلایا وہ مسلمانوں سے س قدر دور جا پردے؟ ۔ مرکز اسلام سے ان کی دوری ملاحظہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے کسی کام میں شریک ہوتی جا پردے؟ ۔ مرکز اسلام سے ان کی دوری ملاحظہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے کسی کام میں شریک ہوتی نہیں سے وہ کی دور کے جی اس نوگ کی تھا ہے ہیں اس فتو کی میں بہاں جگ جی دائر ہیں بہاں جگ جی دائر ہیں نہیں ساوہ بھی دائرہ میں میاں جائے بیافتر ان میں نماز جرام ۔ بتا کے بیافتر ان اسلام سے خارج ، مسلمان بچ کا جناز ہ جرام ، مسلمان امام کی اقتداء میں نماز جرام ۔ بتا کے بیافتر ان اسلام سے خارج ، مسلمان بچ کا جناز ہ جرام ، مسلمان امام کی اقتداء میں نماز جرام ، مسلمان بیک کا جناز ہ جرام ، مسلمان امام کی اقتداء میں نماز جواب

یہ تشت کس چیز کا بتیجہ ہے؟۔اللہ اللہ دعویٰ نبوت کا، دعویٰ اسلام سے ہمدردی کا، دعویٰ اشاعت اسلام کا، دعویٰ آ سانی سلسلہ ہونے کا، دعویٰ حضور کی غلامی کا اور فتو کی گفرلگا یا جائے۔اس امت پر جوا پی نجات کا انحصار لا الله الا السله محملہ رسول الله پرر کھے غیروں میں تبلیغ اسلام غیر ممالک میں اسلامی مشن کے قیام کا پر و پیگنڈ الیکن حال ہی کہ غیروں کو اسلام میں داخل کرنا تو کجا؟ جو حضو علیقتہ کے غلام موجود ہیں ان کو ہی کا فر دائر ہ اسلام سے خارج قرار دے کر اسلام کو غیروں کی نظر میں ذکیل کرنے کی نا پاک کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ان حالات ہیں ہم غیروں پر اسلام کی انظر میں ذکیل کرنے کی نا پاک کوشش کی جاتی ہونے کا بیٹوت ہے کہ اس نے نبوت کا ایسا دروازہ کھول دیا کہ غیروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے۔

میرے بیارے نوتعلیم یافتہ بھائیو! بے شک بیضل ایر دی ہے کہ اس نے حبیب
پاکھیل جمیں اس فتم کے فتنوں ہے محفوظ رکھا ہے گر چونکہ کسی بھائی کے فلطی کا شکار ہو
جانے کا امکان ہے اس لئے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس قادیانی فتنہ کے بلیغی طریقوں کا ذکر
کرتا ہوا حقیقت کو آشکارا کروں ۔ ان جھکنڈوں ہے خود واقفیت بیدا کریں اور دوسروں تک اس
کتاب کو پنچا کر خدمت اسلام میں حصہ لیں اگر قادیانی باطل کی اشاعت کو ثواب خیال کرتے ہیں
تو ہمیں سچائی کی اشاعت میں ففلت کا ارتکاب نہ کرنا چاہئے ۔ فلطی خور دہ قادیا نیوں کو بھی تبلیغ کرنا
ہمار فرض ہے جن قادیا نیوں کے تعلق آپ کو علم ہو کہ ان میں ضد و تعصب نہیں ان کوراہ راست پر
لانے کی کوشش کرنا بھی کا رثواب ہے۔

قادیانی تمپنی کا مقصدتو مریدول کواپنے قابو میں رکھنے سے جلب زر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوہ مسلمانوں سے کممل بائیکاٹ کرنے والے عقائد کوم یدوں کے ذہن نشین کراتے ہیں حتی کر مخالفین کی کتابوں کے مطالعہ کی ممانعت کررکھی ہے کہ مبادام یدمسلمانوں کے پختہ دلائل سے مثاثر ہوکر مریدی ہے بھاگ نہ جائیں۔ مثاثر ہوکر مریدی ہے بھاگ نہ جائیں۔ مثاثر ہوکر مریدی ہے بھاگ نہ جائیں۔ ما حظہ ہوم زامجود کا حسب ذیل اعلان۔

'' ہر خض اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ خالف کی کتب کا مطالعہ کرے کیوئیہ جب تک کوئی شخص اپنی کتب سے واقف نہیں اگر مخالف کی کتب کا مطالعہ کرے گا تو خطرہ ہے کہ ابتلاء میں پڑے۔''

، اب قادیانی ممپنی کے ایجاد کردہ تبلیغی طریقے اوراس کی حکمت عملیاں سئیے پھران کے عقائد کا مطالعہ فرمانے کے جمران کے عقائد کا مطالعہ فرمانے کے بعد نتیجہ معلوم سیجئے کہ قادیانی فتنہ نے کس مقصد کے لئے جنم لیا ہے اور

که قادیا نیت اوراسلام دومتضاد چیزی میں جوایک دل میں جمع نہیں ہوسکتیں اور کہ یہ میپنی محض ایک تجارتی سمپنی ہےجس نے اپنا کاروبار ندہجی لباس میں شروع کررکھا ہے۔ بإباول

الزام تكفير بازي

قادیانی عمینی جب نوتعلیم یافته طبقه یا دوسرے نا داقف حال اشخاص کواپنا شکار بنانے کا ارادہ کرتی ہےتو ان کا سب سے ہوا ہتھیا رالزام تکفیر بازی ہوتا ہے رونی صورت بنا کر در دمجری آ واز میں اسلام ادرمسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا جائے گا۔اوراس تمام تر حالت کا ذیمہ دار علماء کی تکفیر بازی قرار دی جائے گی۔ ٹا واقف حال سیمجھتا ہے کہ فی الواقعہ اسلام کے سیجے ہمدر د یمی ہیں۔ جومسلمانوں کواتھاد کی دعوت دیتے ہیں اور کسی پر کفر کا فتو کی لگا کراسلام کونقصان چینجیانا نہیں جا ہتے ۔ حالانکہصورت حال بالکل الٹ ہے۔ان کی اسلام دوتی کا مشاہدہ کرنے کے لئے اس باب كابغورمطالعه فرمائيجاور پھراندازہ سيجيح كەنتىفىر بازى مسلمانوں كاستخفاف،مسلمانوں سے قطع تعلق ،شعائر اسلامی کی ہتک کا مرتکب کون ہے؟۔اس باب کے مطالعہ ہے آپ کو معلوم ہو گا كدا ج اتحاد كاكوكى دشمن ہے تو قاويانى ،مسلمانوں كى مصيبت پر خوشى منانے والا ہے تو قاديانى مسلمانوں کو غیروں کی نظروں میں ذلیل کرانے کی موہوم کوشش کرنے والا ہے تو قادیانی' مسلمانوں کےخلاف آگر کوئی کیین توزجماعت ہےتو قادیائی۔

کیاان عقائد کی موجودگی میں قادیانی تکفیر بازی کا الزام مسلمانوں کودے سکتے ہیں؟ کیاان عقائد کی روشی میں بیشلیم کیا جاسکتا ہے کہ قادیانی کسی معاملہ میں بھی مسلمانوں ہے اتحاد کر کتے ہیں؟ قبل اس کے ہم ان عقا کہ کوفقل کریں ہم قادیانی سمپنی کا اصل الاصول پیش کرتے ہیں۔ جس سے قادیانی ڈوہنیت کا بآسانی اندازہ کیا جا سکے گا۔

ہمیں تمام دنیا کوا پنادشمن سمجھنا جا ہے

''ساری دنیا ہماری دشمن ہے۔بعض لوگ ( مسلمان ) جب ان کوہم سے مطلب ہوتا ہت ہمیں شاباش کہتے ہیں۔جس سے بعض احمدی پی خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالانکہ جب تک ایک مخص خواہ وہ ہم سے کتنی ہدر دی کرنے والا ہو۔ بورے طور پر احمد ی نہیں ہوجاتا وہ ہماراد تمن ہے۔ ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ یہ کہ تمام دنیا کو اپنا www.besturdubooks.wordpress.com

و بمن مجھیں تا کہ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ شکاری (قادیانی) کو بھی غافل نہ ہونا جا ہے اور اس امر کا برابر خیال رکھنا چاہئے کہ شکار (مسلمان) بھاگ نہ جائے۔ یا ہم پر ہی حملہ نہ کر دے۔''

(خطبه خليفة قاديان مندرجه الفضل ١٥٥ ريل ١٩٥٠)

# مىلمانون سے قطع تعلق

" بیجوہم نے دوسر سے دعیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے اوّل تو خدا تعالیٰ کے حکم سے تھانہ اپنی طرف سے اور دوسر سے وہ لوگ ریا پرتی اور طرح طرح کی خرا ہوں بیں حد سے بڑھ گئے ہیں اور ان لوگوں کوان کی ایس حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ طانایا ان سے تعلق رکھنا ایسا ہی ہے جسیا کہ عمدہ اور تازہ دود دھیں بگڑا ہوا دود ھ ڈال دیں جوسر گیا ہے اور اس میں کیڑے پڑھے ہیں۔" (قول مرز اغلام احمد مندرجہ شخینہ الا ذہان جلد انبر اس اسابہت اہ اگنت الا ہا، است اہ است اسلام کی خدمت کے لئے مسلم سے تعلیمی معاملات میں اختیاد کی ارتم سے دہو ہے مارا آپ کا اختلاف بالکل معمولی ہے کم از کم ساسی یا تعلیمی معاملات میں اقرابی قو نم متحد ہو سکتے ہیں ذمانہ متعاضی ہے کہ ہمیں اسلام کی خدمت کے لئے ضرور متحد ہو جانا جا ہے۔ اور اسل مقصد اپنی ہیں بھر کو رہ بالاحوالہ جات کی روشنی میں بھری لور سے حد جو اب کافی ہے کہ جب آپ تمام دنیا کو اپنادشن ہجھتے ہیں اور جب تک کو کی شخص پور سے طور پر قادیانی نہیں ہوجا تا آپ اس سے غافل اس معاملہ برمزید روشنی ڈالنے کے لئے ایک برلطف حوالہ چیش کر تے ہیں۔ اس معاملہ برمزید روشنی ڈالنے کے لئے ایک برلطف حوالہ چیش کر تے ہیں۔ اس معاملہ برمزید روشنی ڈالنے کے لئے ایک برلطف حوالہ چیش کر تے ہیں۔ اس معاملہ برمزید روشنی ڈالنے کے لئے ایک برلطف حوالہ چیش کر تے ہیں۔

# علی گڑھ یو نیورٹی کیلئے مرزا کاایک روپیہ دینے سے انکار

انجمن بنائی گئی اور وہاں کے جناب سیکرٹری صاحب نے ایک خاص خط بھیجا کہ چونکہ آپ لوگ خادم اور ماہر قرآن مجید میں لبندا ہم جا ہے ہیں کہ ہماری اس انجمن میں آب صاحبان میں ہے بھی شریک ہوں گر باد جود جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی کوشش کے حضور (مرزا) نے ا نکار ہی فر مایا۔ پھرسرسید صاحب کے چندہ مدرسہ ما تگنے کا واقعہ تومشہور ہی ہے یہاں تک کہوہ ا یک روپیہ بھی مانگتے رہے لیکن حضور نے شرکت سے انکار ہی فرمایا حالانکہ خود مدرسہ انگریزی (كشف الاختلاف مصنفه مشهور قادياني سرورشاه ص٣٣) حاري كيا ہوا تھا۔"

معزز ناظرین! آپ نے قادیانی'' دعوت اتحاد'' کامنظر طاحظه فرمالیا۔ قادیا نیوں کے مخالف نہیں بلکہ ان کوخاوم وین خادم قرآن کریم خیال کرنے والے مسلمان سیکرٹری کی التماس پر مرزاغلام احمدنے قران مجید کی خدمت کرنے والی انجمن کی ممبری سے انکار کردیا۔

سرسیدمرحوم جنہوں نے کوئی تبلیغی مدرسہ قائم کرنے کے لئے نہیں مسلمانوں کے مناظر یام بلغ تیاد کرنے کیلیے نہیں بلکہ ایک تعلیمی درسگاہ کیلئے صرف ایک روپید کی حقیر رقم مرز اسے طلب کی لطف بيكه مدرسهمي انكريزي تعليم كاءكون انكريزجس كى تائيد ميس پچياس الماريان لكصنه كاۋ نكا بجايا جاتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ انگریزی جاری کردہ تعلیم کورائج کرنے والے مدرسہ کے لئے ایک رویه مهیں دیاجا تا۔

اس حواله کا آخری نقره مکرر ملاحظه فرمایئے۔'' حالا نکه خود مدرسه انگریزی جاری کیا ہوا تھا'' یعنی اس روایت کا راوی مرید ثابت میرکر ہاہے کہ انگریزی مدرسہ کے آپ مخالف نہ تھے کیونکہ خود بھی انگریزی مدرسہ جاری کیا ہوا تھا۔لیکن اس کے باوجود جوالیک روپیے چندہ دینے ہے ا نکار کیا تھا تو اس کے بیمعنی ہیں کہ و کسی مسلمان یا کسی اسلامی انسٹیٹیوٹ ہے کسی قشم کا اتحاد حتی کہ ایک روپیدی امداددینا گواراند کرتے تھے۔

## سلم لیگ جیسی جماعت میں شمولیت سے انکار

"ایک دفعصوبے ایک برے افسرے معرت صاحب (مرزاغلام احمد) ملنے کے تشریف لے گئے ان دنوں گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ ہے گورنمنٹ کو فائدہ مینچے گا۔ صاحب بہادرنے کہامرزاصاحب اِسلم لیک کوئی بری چیز نہیں بلکہ بہت مفید ہے۔ آپ نے فرمایا بری کیوں نہیں ایک دن بیجی بڑھتے بڑھتے بڑھ جائے گی۔صاحب بہادرنے کہامرزا صاحب شايدآپ نے كائكريس كاخيال كيا موكا - ليك كا حال كائكريس كى طرح نہيں كونكه كسى كام كى جيسى بنیادر کھی جاتی ہے ویسا اس کا نتیجہ نکاتا ہے کا نگرس کی بنیاد چونکہ خراب رکھی گئے تھی اس لئے وہ منز

ٹابت ہوئی کیکن مسلم لیگ کے تو ایسے قواعد بنائے گئے ہیں کہ اس میں باغمانہ عضر پیدا ہی نہیں ہو سکنا.....(اس کے بعدمرزامحمود کہتا ہے) چنانچہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ اب مسلم لیگ بھی سیلف گورنمنٹ کے حصول کی طرف جھک رہی ہے ..... کو دکھاوے کے لئے لفظوں میں کچھ فرق بے فرضیکہ گوصوبہ کے ایک بڑے اور ذمہ دارجا کم نے اس بات برز وربھی دیا کہ سلم لیگ سے نقصان نبیں ہوگالیکن حضرت صاحب (مرزا) نے یہی جواب دیا کہاں کا بتیجہ احپھانہیں ہوگا۔''

(بركات خلاف مصنفه م زامحمود صفه ۵ ۲ و ۵ ۵ ) آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسلم لیگ جیسی جماعت ( دور حاضرہ میں جس کی قادیانیت نوازی نے تمام سلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رکھاہے ) میں شولیت سے مرزا قادیانی انکاری ہے جتی کہ کسی مرید کواس کاممبر بننے کی اجازت دینا پسندنہیں ۔اس جگہ شاید کسی دوست کو پیرخیال ہو کہ سلم لیگ تو قادیا نیوں یا قادیا نیت نوازوں کی جماعت ہے اس میں شرکت ہے ممانعت کیا معنی؟ سوداضح رہے کہ بیقصہ قادیانی مذہب کے ابتدائی ایام کا ہے اور مرز امحود کا بیوعظ بھی ۱۹۱۴ء کا ہے۔ان دنوں اس مینی کی حکمت عملی سیاست سے ملیحد کی کا اعلان تھی۔

جس طرح انہوں نے اپنے اعتقادات کا اظہار تدریجاً کیا ہے ابتدا صرف آریوں اور عيمائيون كى تر ديد مين لفريج شائع كيا جب يحملوك قابومين آ كيَّة تو پھر دعوىٰ مجد ديت، چندون بعد دعویٰ محد شیت ذرا اور کامیانی ہوئی تو دعویٰ مسیحیت انتہا بید که نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ای طرح

سای معاملات میں بدایک حال تھی حکومت کی نظروں سے بیخنے کے لئے وفا داری وفا داری کی رٹ لگائی' سیاست سے کلیئۂ علیحد گی اختیار کی ۔ خالص مذہبی جماعت بن کر دکھایا اور آج سیاست میں بھی دخل ہے۔حکومت کو بھی آئکھیں دکھائی جار ہی ہیں کہیں کشمیر کی صدارت ہے کہیں مسلم لیگ میں شمولیت کا شوق چونکہ یہ مضمون ایک مستقل مضمون ہے اس لئے ہم اس قصہ کو یہبیں ختم

کرتے ہیں اس جگیصرف ایک شیدگااز الدکرنا تھا جو مذکور بالاحوالہ کے مطالبہ کے بعدیدا ہوتا تھا۔ اس جگدا تنااورذ کرکر دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ ابتدأ مسلمانوں ہے اس قدر ہائیکا ٹ حتی کہان کی ایک درس گاہ کے لئے ایک رویبہ چندہ نہدینا۔قر آن کریم کی اشاعت کرنے والی المجمن میں شرکت ہے انکار اور آج بیرقصہ کہ اتحاد اتحاد کی رے لگاتے ہوئے قادیا نیوں کے لگیے خنگ ہور ہے ہیں آخراس کا سبب کیا ہے؟ سنئے! قادیانی کمپنی کو پی خیال تھا کدابتد اُضروری ہے کہ م مدوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت و کینہ پیدا کیا جائے اس لئے مسلمانوں مے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں میہ چیز نابت ہوئی کیکن مسلم لیگ کے تو ایسے قواعد بنائے گئے ہیں کداس میں باغیانہ عضر پیدا ہی نہیں ہو سکم لیگ بھی سکتا.....(اس کے بعد مرزامحود کہتا ہے) چنانچہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ اب مسلم لیگ بھی سیف گورنمنٹ کے حصول کی طرف جھک رہی ہے.....گود کھاوے کے لئے لفظوں میں پچھفر ق ہے۔ خرضیکہ گوصوبہ کے ایک بڑے اور ذمہ دارجا کم نے اس بات پرزور بھی دیا کہ مسلم لیگ سے نقصان نہیں ہوگا کین حضرت صاحب (مرزا) نے یہی جواب دیا کہ اس کا متیجہ اچھانہیں ہوگا۔'' فقصان نہیں ہوگا۔'' کرکات خلاف معند مرزامحہ دوسفہ ۵ و وی

آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ مسلم لیگ جیسی جماعت ( دور حاضرہ میں جس کی قادیا نیت نوازی نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رکھا ہے ) میں شمولیت سے مرزا قادیا نی انکاری ہے جتی کہ کسی مرید کواس کاممبر بننے کی اجازت دینا پہنڈ نہیں۔اس جگہ شاید کسی دوست کو بید خیال ہو کہ مسلم لیگ تو قادیا نیوں یا قادیا نیت نوازوں کی جماعت ہے اس میں شرکت سے ممانعت کیا معنی؟ سوواضح رہے کہ بیقصہ قادیا نی خد ہب کے ابتدائی ایام کا ہے اور مرز امحمود کا بید وعظ بھی ۱۹۱۳ء کا ہے۔ان دنوں اس کمپنی کی تعمل سیاست سے ملیحدگی کا اعلان تھی۔

جس طرح انہوں نے اپنے اعتقادات کا اظہار تدر ہے کیا جا بتدا صرف آریوں اور عیسائیوں کی تر دید میں لٹریکر شاکع کیا جب کچھ لوگ قابو میں آگئے تو گھر دعویٰ مجد دیت، چند دن بعد دعویٰ محد شیت ذرا اور کا میابی ہوئی تو دعویٰ مسجیت انتہا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ای طرح سیای معاملات میں ہدائی جیال تھی حکومت کی نظروں سے بیخے کے لئے وفا داری وفا داری کی رب لگائی سیاست سے کلیڈ علیحہ گیا اختیار کی۔ خالص ند بھی جماعت بن کر دکھایا اور آج سیاست میں بھی دخل ہے۔ حکومت کو بھی آئی جیس دکھائی جا رہی ہیں کہیں شمیر کی صدارت ہے کہیں سلم میں بھی دخل ہے۔ حکومت کو بھی آئی محسن دکھائی جا رہی ہیں کہیں شمیر کی صدارت ہے کہیں سلم کی میں شمولیت کا شوق چونکہ یہ ضمون ایک مستقل مضمون ہے اس لئے ہم اس قصہ کو بہیں ختم کرتے ہیں اس جگہ صرف ایک شبہ کا از الدکر نا تھا جو فہ کور بالاحوالہ کے مطالبہ کے بعد پیدا ہوتا تھا۔

میں ہم کہ کی ان کی ایک درس گاہ کے لئے ایک رہ پیدہ وند دینا۔ قر آن کریم کی اشاعت کرنے والی انجمن میں شرکت سے انکار اور آج ہے قصہ کہ اتحاد اتحاد کی رہ لگاتے ہوئے قاد بانیوں کے گئے میں شرکت سے انکار اور آج ہے قصہ کہ اتحاد اتحاد کی رہ لگاتے ہوئے قاد بانیوں کے گئے مریدوں کے دلوں میں سلمانوں کے خلالے انہا کی تحد کہ اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں سلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت و کینہ پیدا کیا جائے اس لئے مسلمانوں سے طع تعلق کی تعقین کرتے ہوئے ایس عظائم کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں سیہ چز سے تعقائم کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں سیہ چز سے تعقین کرتے ہوئے ایسے عقائم کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں سیہ چز

رائخ ہوجائے کہ مسلمانوں سے کی بھی معاملہ میں موالات ایک کبیرہ گناہ ہے۔ وجہ صرف بیتھی کہ قادیانی کمپنی نے بیہ مجھا کہ اگر میہ چندا کی مرید بھی دوسرے مسلمانوں سے اتحاد کریں گے ان کے نیک کاموں میں دلچیسی لیس گے تو ضروری ہے کہ خیرات و چندہ کی کوئی پائی مسلمانوں کی کسی انجمن میں بھی چلی جائے اور اس طرح قادیانی بیت المال کو خسارہ ہوگا بدیں وجہ قادیانی کمپنی نے مریدوں کو مسلمانوں سے متنظر کیا۔

اب ایک عرصہ دراز کے بعد قادیانی تمپنی سیجھتی ہے کہ ہمارے مرید پختہ ہو چکے ہیں۔ ان کے دلوں میںمسلمانوں ہےنفرت دلانے والےعقائد رائخ ہو چکے ہیں۔ان کے دلوں میں مسلمانوں کےخلاف کافی کینہ پیدا ہو چکا ہے اب اگران کو بیٹم جھاکر کہ مسلمانوں سے مجت کرکے روپیپوصول کرلا ؤمسلمانوں ہے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔تو کوئی خسارہ نہیں ، ہمارا کوئی ہیسہ مسلمانوں کی سمی انجمن کونہیں جائے گا۔ بلکہان کی جیبیں ہی خالی کی جائیں گی۔اگر کسی ضرورت کی وجہ ہے کسی انجمن کو یا کسی شخص کو مرز امحمود کوئی رقم دے گا بھی تو اس سے سینکڑوں گنازیادہ رقم وصول کرنے کی اسکیم تیار کرنے کے بعد اور اس عطید کا مقصد صرف ایک مثال قائم کرے مسلمانوں کا دل لبھانا ہوتا ہے وبس ۔ ورنہ کہاں کی ہمدردی کہاں کی اسلام دوت ۔ چنانچہ تشمیر کمیٹی كے سلسله ميں يهي ہواكة قاديان سے چندو ظائف بعض كثميريوں كے لئے مقرر ہوئ ادھران تحشمیریوں کو دخیفہ کے احسان ہے قادیا نیت کا شکار کیا گیا ادھرمسلمانوں ہے بیہ کہہ کمر کہ قادیائی جماعت نے چندہ مانگنا شروع کیا کہ ہم غریب تشمیر یوں کی امداد کررہے ہیں۔ آخر چند ہی دنوں میں حقیقت کا انکشاف ہوا تو قادیا نیت نواز لوگوں نے بھی کانوں پر ہاتھ دھرے اور مرزامحود کو صدارت سے علیحدہ کردیا۔ آنجناب کی جگہ علامہ سرمحمدا قبال صدر تجویز ہوئے تو فوراً قادیا نیوں نے کام ہے ہی انکارکر دیا اوراس طرح ان کی اسلام دوتی کاراز طشت ازبام ہوگیا۔ میں ذکریہ کررہا تھا کہ جب قادیا نیوں کو بیٹلم ہو کہ ہمارامخاطب ہمار ےعقا کدے واقف ہےتو وہ بیرنگ اختیار کیا کرتے ہیں کداگر بعض معاملات میں ہندوعیسائیوں سے تعاون ہوسکتا ہے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہمارے نیک کاموں میں ہماراساتھودیں۔

ندکورہ بالاحوالہ جات کی روشن میں آپ کوعلم ہو گیا ہوگا کہ قادیانی مسلمانوں کی خالص خلیمی درسگاہ کے لئے ایک روپیہ چندہ دینا بھی گوارانہیں کرتے۔قران کریم کی اشاعت کرنے والی انجمن کی ممبری قبول نہیں کرتے۔ باوجود انگریز افسر کی ہدایت کے مسلم لیگ کی شرکت سے نکار ہے۔ انتحاد کی دعوت دینے والے قادیا نیوں سے کہنا یہ چاہئے کہ ذکورہ بالا امور میں عدم

. مُرکت کی جووجہتہارے دلوں میں ہے وہی چیز ہمیں آپ سے اتحاد میں روک رہی ہے۔ . ایک اور دلچیسی قصہ سننے

مرزائی جماعت دوحصوں میں منقسم ہے دونوں میں معمولی اختلاف ہے ایک کا مرکز لاہور دوسری کا قادیان ہے دونوں ہی مرزا کوستے موعود مانتی ہیں لا ہوری جماعت نے مرزامحمود کو معمورہ دیا کہ جمیں آپس میں اشاعت مرزائیت کے لئے ایک دوسرے سے اتحاد کرنا چاہئے۔ مسلمانوں کے اختلاف کی نسبت سے ہماراتمہاراا ختلاف بالکل معمولی ہے۔ بات بھی معقول تھی محمول ہے۔

رورور ووسے ما مد پرست ، ووب بری ہے۔

را تناروئے کہ شام تک روتے رہ اور اس حالت میں رات کوسو گئے۔ صبح ابھی اذان بھی نہ ہول تھی کہ اشاروئے کہ شام تک روتے رہ اور اس حالت میں رات کوسو گئے۔ صبح ابھی اذان بھی نہ ہول تھی کہ انہوں نے رویا میں ویکھا کہ ایک آ دی کہ رہا ہے اٹھ نماز پڑھا نہوں نے پوچھا تو کون ہے۔ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیوں جگانے آیا ہے۔ اس نے کہا کل مجھ سے فلطی ہوگئی۔ سلائے رکھا جس پرتم اس قدرروئے کہ خدانے کہا کہ اسے سترنمازوں کا ثواب دو۔ آئی میں اس لئے جگانے آیا ہوں کہ تہمیں ایک ہی نماز کا ثواب طے سترکا نہ طے تو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز اچھی نظر آتی ہے وہ در حقیقت اپنا ندر برائی کا نیج رکھتی ہے۔''

(عرفان الجي ص٨٣)

اس کے بعد ملح کے لئے شرط کیا پیش کرتا ہے۔ وہ بھی سنے۔

" میں نفاق کی صلح برگز پیندنہیں کرتا۔ ہاں جو صاف دل ہو کر اور اپنی غلطی چھوڑ کرصلح

ك لئة آ كر برهاس يزياده الى كاطرف بردهول كا-" (بركات خلاف م ٢٧)

''صلح اس وقت ہوسکتی ہے جب کہ یا تو جو لینا ہو لے لیا جائے اور جو دنیا ہودے دیا

جائے کیونکہ بیخالف کی مخالف سے ملح ہے بھائی بھائی کی صلح نہیں اور یا پھروہ زہر جو پھیلا یا گیا ہو اس کا از الدکر دیا جائے ۔''

اب ہمارا سوال قادیانیوں سے یہ ہے کہ اگرتم اپنے بھائیوں سے یعنی لا ہوری مرزائیوں سے تعنی لا ہوری مرزائیوں سے منبیس کر سکتے ،ان کے افعال کوشیطان کے افعال سے نبیت دیے ، ہوتو کیامسلمان ہی استے سادہ لوح رہ گئے ہیں کہ وہ تہارے جال میں آ جا کیں ؟ اور تم سے میسوال نہ کریں کہ بھی تمہارے بعض کام اپنی فیا ہری شکل میں اچھے تو نظر آتے ہیں مگرتم خود ہو،

تشلیم کرتے ہو کہ مذکورہ بالاحوالہ میں جناب مرزامحمود کا ارشادیہ ہے کہ حضرت معاویہ گونماز کے لئے جگانے والا ابلیس تھا۔ نماز ایک نیک کام ہاس کی تحریک کرنا بھی کارثواب ہے مگرتم کہتے ہو کہ یہ شیطانی فعل تھا تھا ہم تمہارے مشورہ پر بھی عمل نہ کریں۔

قادیانی اتحاد کا امتحان لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ناظرین قادیانیوں سے بیہ مطالبہ کریں کہ اگر تہماری دعوت اتحاد سچائی پڑئی ہے تو کیاتم اتن جرائت اور اسلام دوئی کا ثبوت دے سکتے ہو کہ اسپے تفرقہ انگیز عقائد کہ سے تو بہ کا علان کردو۔ اب قادیانی عقائد کا مطالعہ کیجئے اور اندازہ فرمائے کہ کیاان عقائد کی معتقد جماعت اتحاد کی دعوت دینے میں تجی ہو کتی ہے؟ مسلمانوں سے قطع تعلق مسلمانوں سے قطع تعلق

''تہمیں دوسر نے فرقوں کو جودعویٰ اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کرنا پڑے گا۔''

(اربعین نمبر۳مس ۲۸ حاشیه خزائن ج ۱۷ص ۱۲۸)

''غیراحمدیوں ہے دینی امور میں الگ رہو۔''

تمام اہل اسلام کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج

" سوم یه که کل مسلمان جو حفرت میج موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں میے حفرت میں میں شام ہی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بعقائد ہیں۔"
میرے بعقائد ہیں۔"

مسلمانون كي اقتذاء مين نماز حرام

'' خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے پھر جان یو جھ کر ان لوگوں میں گھسنا جس سے وہ الگ کرنا چاہتا ہے۔ منشاءالٰہی کی مخالفت ہے میں تم کو بتا کیدمنع کرتا ہوں کہ غیر احمہ ی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔'' سے پیچھے نماز نہ پڑھو۔''

''یادرکھوکہ جیسا خدانے مجھے اطلاع دی ہے تبہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی میٹر وہ کے بیچھے نماز پڑھو'' (حاشیہ اربعین نمبر عص ۲۸ حاشینز ائن ج کاص ۸۲۷)

کسی مسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں

'' ہمارا یے فرض ہے کہ ہم غیراحمدیوں کو سلمان نتیمجھیں اوران کے بیچھے نماز نہ پڑھیں لبونکہ وہ خدائے تعالیٰ کے ایک نبی (مرزاغلام احمد ) کے منکر ہیں بیدین کا معاملہ ہے اس میں کسی ا بنااختیار نہیں کہ پچھ کر سکے۔''

جائزنہیں!جائزنہیں!!جائزنہیں!!!

'' باہر سےلوگ بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہتم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے۔اتنی دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ جائز نہیں 'جائز نہیں۔' (انوار خلافت ص ۸۹)

مىلمانول سے رشتہ و ناطہ حرام

خلیفہ قادیان لکھتا ہے کہ میرے باپ ہے۔''ایک شخص نے بار بار پوچھااور کئی قسم کی مجوریوں کو پیش کیا لیکن آ پ نے اس کو یہی فرمایا کہ اڑی بٹھائے رکھولیکن غیراحمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعداس نے غیراحمدیوں کولڑ کی دیدی ۔ تو حضرت خلیفہ اقل نے اس کواحمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا۔ اور جماعت سے خارج کردیا اور اپنی خلافت کے چھسالوں میں اس کی تو بقبول نہ کی ۔ باوجوویکہ دوبار بار تو بہرتار ہا۔'' (انوار خلافت ص ۹۳)

مىلمانول سےرشتہ وناطہ جائز نہیں

'' غیر احمد یوں کولڑ کی دینے ہے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔اور علاوہ اس کے کہ وہ نکاح جائز ہی نہیں لڑکیاں چونکہ طبعًا کمزور ہوتی ہیں۔اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کر لیتی ہیں اور اس طرح اپنے دین کو تباہ کر لیتی ہیں۔''

(بركات خلافت ص ۲۷)

'' حضرت میں موعود کا حکم اور زبر دست حکم ہے کہ کوئی احمد ی غیر احمد ی کولڑ کی نید ہے۔'' '' رسین نامیات میں میں کا میں میں اور زبر دست حکم ہے کہ کوئی احمد ی غیر احمد ی کولڑ کی نید دھے۔''

(بركات خلافت ص ۷۵)

'' جو شخص غیراحمدی کورشتہ ویتا ہے وہ بقیناً مسیح موجود کونہیں مجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمد یہ جانتا ہے کہ احمد یہ کوئی غیراحمد یوں میں انیا ہے وین ہے۔ جو کس ہندویا عیسائی کو اپنی لڑکی دے۔ ان لوگوں کوتم کا فر کہتے ہو۔ مگر اس معاملہ میں تم ہے اچھے رہے کہ کا فر ہو کر بھی کسی کا فرکو لائے نہیں دیتے۔ مگرتم احمدی کہلا کر کا فرکوڈیتے ہو۔'' (ملا تکہ اللہ ص ۲۹)

مسلمانوں کی نماز جناز ہ ناجائز ۔

مرزابشیر قادیانی اپنے باپ کے متعلق روایت کرتا ہے۔ آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ جوآپ کی زبانی طور پرتقعد بق کرتا تھا۔ جب وہ مراتو مجھے یاد ہے آپ ٹہلتے جاتے اور فر ماتے کہ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی بلکہ میرا فر مانبر دار ہی رہا۔ ایک دفعہ میں سخت بیار ہوا۔ ادر شدت www.besturdubokks.wordpress.com مرض میں مجھے غش آگیا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا نہایت درد سے
رور ہاہے اور یہ بھی فرماتے کہ بیمیری بردی عزت کیا کرتا تھا لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا
حالانکہ وہ اتنافر ما نبر دارتھا کہ بعض احمدی بھی استے نہ ہوں گے تھری بیگم ہے متعلق جب جھڑا ہوا تو
اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئے حضر ت صاحب نے ان کوفر مایا کہ تم
اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے طلاق لکھ کر حضر ت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح
مرضی ہے اس طرح کریں باوجود اس کے جب وہ مرا تو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ (انوار فلافت صاف) ''غیراحمدی تو حضر ت می حمود علیہ السلام کے مشکر ہوئے اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے۔ وہ تو
مرح موجود علیہ السلام کا مکفر نہیں۔ میں بیروال کرنے والے سے بوچھا ہوں کہ اگر بیدرست ہوتا ہوں کہ اگر بیدرست ہوتا ہوری اور ویسا کیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا۔ '(حوالہ نہ کور)

تسىمسلمان كاجنازهمت يزهو

''قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو بظاہر اسلام لے آیا ہے لیکن بقینی طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہوگیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جا ئر نہیں (نہ معلوم ہے تھم کہاں ہے) پھر غیراحمد کی کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔''
غیراحمد کی کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔''

ٔ شعائرالله کی ہتک

" قادیان تمام دنیا کی بستیوں کی ام (ماں) قرار دیا پس جوقادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کا ٹا جائے گاتم ڈروکہ تم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے۔ پھر بیتازہ دودھ کو گیا کہ نہیں۔ " ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بیدودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔" ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بیدودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔"

سالا نەجلسەدراصل قاديانيوں كا حج ہے

خليفة قاديان لكمتاب - "جاراسالانه جلساكي شم كاظلى حج ب-"

(الفضل قاديان ج ٢٠ نمبر٢٦ ص ٥، يَم ردمبر١٩٣٩ء)

اب ج كامقام صرف قاديان ہے

۔ ''ہمارا جلسہ بھی قج کی طرح ہے۔خدانعائی نے قادیان کواس کام (مجے) کے لئے مقرر ہے۔'' (مخص از برکات خلافت میں )

### مخالفین کوموت کے گھاٹ ا تار نا

مخالفين كوسولى برلشكانا

''خدا تعالیٰ نے آپ ( مرزا غلام احمہ ) کا نام عیسیٰ رکھا ہے تا کہ پہلے عیسیٰ کو تو یبودیوں نے سولی پراٹکا یا تھا گرآپ اس ز مانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسو لی پراٹکا کیں۔'' (تقدیرالجی ص۲۹)

باب دوم

اسلامی خدمات

میں ہوتا کیا ہے ہماری زبان سے نہیں خود قادیا نیوں کی زبان سنئے لندن میں پجیس سال ہے مشن قائم ہے اور پجیس سال کے بعد کام کی جور پورت پیش کی گئی ہے خواہ وہ چندہ کی اپیل کی ضرورت کی بناء پر بی کی گئی ہے۔ گرمسلمانوں کی آئکھیں کھو لنے کے لئے ہی کافی ہے۔ ہمارا کا م کم وبیش سطحی ہے

''میری ناقص رائے میں مغرب میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے لٹریں پہلو پر زور
دینا اشد ضروری ہے۔ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہیں برطانوی پر ایس نہ صرف دنیا ہیں سب ہوار
زیادہ بااثر بلکہ سب سے زیادہ ترتی یافتہ پر ایس ہے۔ اس کا معیار غیر معمولی طور پر بلند ہے اور
برطانوی لوگوں کو ایس ہولتیں میسر ہیں جن کا ہم خیال تک نہیں کر سکتے ..... یہاں ہر صفمون کے
ماہر بن موجود ہیں جنہوں نے کسی خاص مسلکہ کی چھان بین میں اپنی عمر یں صرف کر دی ہیں اور
یہاں پبلک میں جو مسائل زیر بحث ہوں ان کے متعلق تمام ماہر بن کے علم اور تجربہ کی روسے ان پر
فوراً روشی پڑھتی ہے۔ اس کے برعس ہماری یہاں کوئی لا بسری نہیں ہے اور کسی لا بسریری
نہیں ہو اور کسی بات کی تحقیق کے لئے جانے پر دو تین گھنے کا سفر کر ناپڑ تا ہے۔ پھر ہمارے پاس کوئی چیز
میں کسی بات کی تحقیق کے لئے جانے پر دو تین گھنے کا سفر کر ناپڑ تا ہے۔ پھر ہمارے پاس کوئی چیز
مائع کرنے کے لئے قطعا کوئی فنڈ نہیں مناسب اور موز وں لٹریچ پیدا کئے بغیر اور عصر حاضرہ کے
مشکل میہ ہے کہ دوسری مصروفتیں جو وقتی ضروریات کے لحاظ ہے کم اہمیت نہیں رکھتیں کسی لڑیری
مسائل کا گہرا مطالعہ کئے بغیر میری تاقص رائے میں اس جگہ ہمارا کا م کم و بیش سطی ہے لئی کوئی ایسا کام کیا جائے جو
کام کرنے یا مطالعہ کرنے کے لئے فرصت نہیں ہونے دیتیں چہ جائیکہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو
کام کرنے یا مطالعہ کرنے کے لئے فرصت نہیں ہونے دیتیں چہ جائیکہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو
مذربی دنیا کو اپیل کر سکے۔ رپورٹ لندن مشن الفضل ۔''

(قاديان ج٢٦ص ٥ نمبر١٥٠ كالم نمبر٢٠ ١٣٥مكي ١٩٣٠٥)

دوسری مصروفیات کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ یہ اہم مصروفتیں کیا ہیں؟
قادیانی خلیفہ مرزا محمود کی ہدایات کے مطابق ارکان حکومت سے ملاقا تیں۔ عرضد اشتیں اپنی
منافقا نہ خدمات کارونا مقصود کیا؟ صرف یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کوقادیا نیت کے مقابلہ میں
نیچا دکھایا جائے کسی سرکاری دفتر سے کسی چھی کا رسی جواب آ گیا بس پھر کیا ہے پانچوں تھی میں
قادیانی مبلغ مقیم لندن کا بھی سب سے بڑا کارنامہ ہوگا کہ وزیر ہند کے دفتر سے چھی کا جواب آ گیا
ہے تا کہ اس پروپیگنڈا سے کئی لوگوں کو مرعوب کریں۔ قادیانی فور آ پیشور ڈالتے نظر آ ئیں گے کہ
وزیر ہند ہمارا مدارے ہے۔ وزیر ہندنے ہمیں خطاکھا وزیر ہند ہمیں خندہ پیشانی سے ملے۔ حالانکہ

دنیاجانت ہے کہ انگریزی حکومت میں ہر مخص ہرافسر کو بے تکلف درخواست بھیج سکتا ہے۔ ملاقات کرسکتا ہے مگریہ قادیانی ہیں کہ آسان سر پراٹھا کیں گے،اور سفئے۔

وو كنگ منثن كى حقيقت

" بجھے معلوم نہیں بیفلط خیال ہندوستان میں کس طرح پھیل گیا کہ دو کنگ کی مسجد لا ہور میں احمد یوں کی تعمیر کردہ ہے۔ بیہ مجد سرکار بھو پال کے روپیہ سے تعمیر ہوئی تھی اور مجد کے ساتھ رہائتی مکان سرسالار جنگ (حیدر آباد) کی یادگار ہے اور دونوں کی تعمیر ڈاکٹر لائٹر کے اہتمام میں ہوئی تھی ڈاکٹر لائٹر ایک جرمن عالم سے۔ جن کواسلام سے بہت انس تھا اور بعض کا خیال ہے کہ وہ دل سے مسلمان سے ہندوستان میں سرر شتا تعلیم میں کا م کرتے سے۔ پہلے انسکیٹر آف اسکوٹر اور پھر کی عرصہ کے لئے بنجاب یو نیورٹی کے رجمٹر ارر ہے سے۔ ان کی خواہش تھی کہ ولایت میں ہندوستان کا ایک نشان بھی قائم کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے ایک اور نثیل انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد میں دائی سے سلمان سے ہیں قائم کر دیا جائے جنانچہ انہوں نے ایک اور نثیل انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد رکھی۔ ایک طرف مجد تھی اور اس کے ساتھ ہندو دک کے لئے ایک مندر بنوا دیا گیاڈ اکٹر صاحب کی طفیل محفوظ رہ گیا اور سیدا میر علی مرحوم کے طفیل محفوظ رہ گیا اور سیدا میر علی نے بی خواجہ کمال الدین صاحب کو مسجد میں آباد کیا۔ " (فضل کر کم طفیل محفوظ رہ گیا اور سیدا میر علی نے بی خواجہ کمال الدین صاحب کو مسجد میں آباد کیا۔ " (فضل کر کم فان صاحب در آنی بی اے لاہوری مشنری کا مفہون مغرب میں تبلیخ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام بابت فان صاحب در آنی بی اے لاہوری مشنری کا مفہون مغرب میں تبلیغ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام بابت فان صاحب در آنی بی اے لاہوری مشنری کا مفہون مغرب میں تبلیغ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام بابت

اخلاقی موت ٔ خلاف بیانی اور جالا کی

" انہیں ایام میں خواجہ ( کمال الدین ) صاحب کوایک پرانے مسلمان لارد ہیڈ لے لا محکے۔ وہ قریباً چالیس سال سے مسلمان سے مگر بوجہ مسلمانوں کی مجلس نہ ملنے کے اظہار اسلام کے مطریق سے نا واقف سے ۔ خواجہ صاحب کے ملئے پر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ چالیس سال سے مسلمان ہیں ۔ خواجہ صاحب نے فوراً تمام دنیا ہیں شور مجاو یا کہ ان کی کوششوں سے ایک لارڈ مسلمان ہوگیا ہے۔ اس خبر کا شائع ہونا تھا کہ خواجہ صاحب ایک بت بن گئے اور چاروں مطرف سے ان کی خدمات کا اعتراف ہونے لگا۔ مگر وہ لوگ جن کو معلوم تھا کہ لارڈ ہیڈ لے چالیس مال سے مسلمان ہے اس خبر پر نہایت جمران سے کہ خواجہ صاحب صدافت کواس حد تک کیوں جبوڑ میں جیمن میں مگر خواجہ صاحب کواس حد تک کیوں جبوڑ میٹے ہیں مگر خواجہ صاحب کے منظر صرف اپنے مشن کی کا میا بی تھی۔ جائم یا تا جائز ذرائع سے وہ اپنے مشن کوکا میا بیوں کود کھ کر بھین میں مگر خواجہ صاحب کے منظر صرف اپنے مشن کی کا میا بی کی ان خیا کی کا میا بیوں کود کھ کو کر بھین

کرنے گئے تھے کہ پیالی تائید بتارہی ہے کہ خواجہ صاحب حق پر بیں حالانکہ بیتائیدالہی نہی بلکہ خواجہ صاحب کی بیہ خواجہ صاحب کی بیہ خواجہ صاحب کی بیہ خواجہ صاحب کی اور وہ اے دیکھ دیکھ کر انگشت بدنداں ہوتے رہیں طلاف بیانی اور چالا کی بھی دنیا کو یا در ہے گی اور وہ اے دیکھ دیکھ کر انگشت بدنداں ہوتے رہیں گئے۔''

اوّل الذكر حوالہ خود لا ہورى جماعت كے مشنرى كا ہے دوسرى گواہى مرزامحود خليفہ قاديان كى ہے۔ خواجہ كمال الدين خاص قاديان ہے بھيج گئے۔ مرزاغلام احمدقاديانى كے جائشين اوّل كے زمانہ بيس گئے۔ ان كے لندن جانے پرقاديان ہے بھى آ واز آ رہى تھى كہ خواجہ صاحب خاص تبليغ اسلام كے لئے بين ان كے كارنا ہے بھى بيان كئے جاتے تھے۔ چندسال بعد مرزا محمود اور خواجه كمال الدين كا اختلاف ہو گيا۔ اس اختلاف كے تتيجہ بيس مسلمانوں كو بي قائدہ ہواكہ غير ممالك ميں تبليغي مشوں كى حقيقت طشت از بام ہوگئی۔ بالفرض اگريدا ختلاف رونمانہ ہوتا تو يمى خليم الشان فتح كے عنوان سے قاديانى اخبارات كے كالم سياہ نظر آتے ہركيف جمارا مدعا ثابت ہے۔ الشان فتح كے عنوان سے قاديانى اخبارات كے كالم سياہ نظر آتے بہركيف جمارا مدعا ثابت ہے۔ مرزائى مثن كى حقیقت خودمرزامحمود نے بيان كردى۔

لاکھ پہ محاری ہے گواہی تیری

لندن مشن کے سربستہ راز

حقیقت یہ ہے کہ دو کنگ مثن میں سوائے کھانے پینے اور کھیلنے کودنے کے کام ہی کچھے نہ تھابڑے اہم افکار تصحسابات کے دو پونڈ تفریج پرخرچ کرآئے ہیں۔ان کو کس مدمیں ڈالیس چلو ڈال دوڈاک کے خرچ میں بارہ پونڈ کا سوٹ بنوالیا ہے اس کو کس مدمیس ڈالیس چلوڈال دوخاطر تواضع میں بیمباحث روزمرہ کے معمول تھے۔

" رئر بنڈاڈ کا ایک مسلمان سوداگر سیر کے لئے انگلتان گیا اور ووکنگ مسجد میں قیام کیا۔ کوئی دو ہفتے وہاں تھہرے ہوں گے۔ واپسی پڑ میں نے ان سے حالات پو جھے۔ کہنے لگہ ووکنگ مشن بے حد دولت مند معلوم ہوتا ہے کھانا بے حد ضائع ہوتا ہے جو کھانا میرے کنبے کے لئے (بہت دولت مند تا جر تھے اور کنبہ بڑا تھا) دو وقت کے لئے کافی ہو۔ وہ ایک وقت زا کہ بچنا ہے اور چھینک دیا جا تا ہے۔ میں ایک اتوار کے دن وہاں (ووکنگ) بھی جا نگلا تا کہ دیکھوں کہ اب مشن کی کیا حالت ہے ووکنگ مثن ۱۹۲۵ء سے مسڑ عبد الجید کے چارج میں ہے۔ اور وہ اب بھی مسجد کے امام ہیں۔ میں پہنچا تو مسڑ عبد الجید کا کیکچر جاری تھا پہلے تو ان کی صورت دیکھر تعجب ہوا۔

جھے ہے کوئی تین چار برس جھوٹے ہیں اب جود یکھا تو ایک معمر بزرگ نظرا آئے۔ایسے نجف کہ نقابت کے باعث جھکے جاتے تھے۔ میں جران تھا کہ انگلتان کی آب و ہوا میں جہاں سو کھے بھی ہرے ہوجائے ہیں ان کوکیا بی۔ آپ جمر دہیں اس وقت ان کی عمر چالیس برس کے قریب بہنچ رہی ہوگی لیکن شاد کی ابھی تک نہیں گی۔ میں بھی ان کا لیکچر سننے بیٹے گیا۔ حاضرین کا شار کیا۔ حضرت واعظ اور میر ہے سمیت سولد آ دمی تھے۔ دوائگریز مرداور دوائگریز عور تیں تھیں۔ باقی سب ہمارے ہندوستانی یا ہندوستان یا ہندوستان سے گئے ہوئے جنوبی افریقہ کے رہنے والے تھے۔ انگریز نہایت رذیل طقہ کے تھے۔ان میں سے ایک ان کا نو کرتھا عور تیں کھیں۔ چوتھا اگریز اپنے ایک ہندوستانی خصیں اور لیکچر کے دوران میں بڑے آ رام سے سور ہی تھیں۔ چوتھا اگریز اپنے ایک ہندوستانی دوست کے ساتھ اخبار بنی میں معروف تھا اما صاحب سمج سمج بولنے والے آدمی ہیں۔ ایک ایک منہ سے نگل تھا اور آ واز ایس تھی گویا کسی عمین لحد سے آ رہی میٹ نے بعد ایک ایک افظ ان کے منہ سے نگل تھا اور آ واز ایس تھی گویا کسی عمین لحد سے آ رہی ہیں۔ '(فضل کریم خان صاحب درانی بی۔اے کہ مضمون مغرب میں تہنے اسلام مندرجہ درمالہ حقیقت اسلام لا بور باب جنوری ہوں۔)

جرمن قادياني اداروں كى حالت

معزز ناظرین! بیہ ہے غیرمما لک میں تبلیغ اسلام کی حقیقت اس سلسلہ میں نا مناسب نہ ہوگا اگران کے جرمن مشن کے متعلق وہاں کے اخبارات کی چندا یک آراءِ بطور نمونہ ہدید ناظرین کی جائیں۔

جرمینا: جماعت اسلامیہ برگن کےعلاوہ برگن میں مسلمانوں (قادیانیوں) کی ایک اور انجمن ہے جوابیخ خاص سیاسی وجوہ ہے آج تک یہاں قطعی ترقی نہیں کرسکی۔اس کو اتنا بھی نصیب نہیں ہوا کہ وہ معمولی تعداد بھی جرمنوں کی مسلمان کر سکے۔حالائکہ پروپیگنڈہ ہوتا ہے کہ سو سے اوپر مسلمان ہو بچکے ہیں۔

ڈرٹاک ہر( قادیانی) مبحد کولیکچر کے بعد مشرقی قہوہ خانہ بنا دیا جاتا ہے۔ جائے نوشی ہوتی ہےاوردل لکی بنداق پر خاتمہ بس یہ ہے تبلیغ اسلام۔

سٹرالسنڈ رٹیکبلاٹ سٹرالسنڈ:عبداللہ( قادیانی)انتہائی مبالغہ سے کام لیتے ہیں اور مثن کی کامیابی کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔البتہ مسجد کا مکان ضرورا یک ہرجائی کی عشرت گاہ کی طرح سجا ہے مسجد بھی ایک نمائش گاہ یا عجائب گھرہے جس کو ہرآ دمی مسفش تقریباً لا (آنہ) فی کس دیکرد کھے سکتا ہے اوربس۔ .... لیپز گراینڈ پوسٹ لیزگ; احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے گنتی کے وہی لوگ ہیں جواس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور چنداس کے علاوہ بھی ہیں جو چائے پانی کی کشش سے پہنچ جاتے ہیں نہ کہ سونومسلم' صرف چندمسلمان ہوئے ہیں۔ جن میں خاص طور پرعور تیں ہیں۔

مارکیشر ایگر برلن: معجد قہوہ خانہ بنی ہوئی ہے۔ایک بڑاسلون کا کام دیتی ہے جس میں قبوہ اڑتا ہے۔اور ہندوستان کے متعلق گفتگو کا موقعہ ملتا ہے۔

برسیشے مارکیشے زیٹنگ ایلم فیلڈے: عبداللہ دستار نہیں باندھتے اکثر اعلیٰ درجہ کے ایوننگ ڈرس میں تشریف لاتے ہیں۔سال نورو پر دل خوش کرتے ہیں ادراپنے ساتھ ایک عجیب وغریب بلکہ بجو بدروزگار دم چلالگار کھا ہے جو اکثر ندہب تبدیل کرتا رہتا ہے۔ بیصا حب ڈاکٹر حمید مارکرس ہیں کچھ کمیونسٹ ہندوستانیوں کی بھی در پردہ آمدورفت ہے۔ای وجہ سے ساری کشش فوت ہوجاتی ہے۔ برلن کی مجدا در مشن تبلیخ کا مرکز نہیں بلکہ ہندوستانی سرمایہ سے ایک پر منعمت تجارت ہے؟

#### ایک پرمنفعت تجارت

ندکورہ بالا آ راء میں ہے آخری رائے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں کے اخبارات بھی اس نتیجہ تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ غیرمما لک کے مشن کی۔ پر منفعت تجارت ہے۔

کیا ہندوستان میں اگریزوں کو تبلیغ نہیں ہوستی ؟ یہ ایک سوال ہے جو غیر ممالک میں قادیانی مشن کے راز کو آشکارا کرنے کے لئے کافی ہے کسی دور دراز سفری ضرورت نہیں خودا گریز ہندوستان میں موجود ہیں سارے شہوں کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ایا م گر مامیں سردمقامات پر قادیانی اپنے مبلغ بھیجہ دیں گے تمام اعلی افسران کوبا سانی تبلغ ہوسکتی ہے چھوہم دیکھیں گے کہ کتنے ان کی تبلغ سے متاثر ہوتے ہیں اور کتنی کا میابی ہوتی ہے۔ گرقادیانی ہیں کہ میصورت اختیار ہی نہ کریں گے کیوں ؟ صرف اس لئے کہ وہ اپنی تبلغ کی حقیقت اور اس کے تیجہ سے واقف ہیں۔

غیرمما لک کی تبلیغ میں تو بیراز پوشیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ وہاں کیا کامیا بی ہورہی ہے جو جھوٹی تجی رپورٹ ول میں آئی شائع کر دی کون صورت حالات کی تحقیقات کے لئے دور دراز کا سفر کر کے جائے ادھر ہندوستان میں ان رپورٹوں کی اشاعت کے ساتھ ہی چندہ کی اپیل ہو جاتی ہے جو سادہ لوح قابو آجاتے ہیں وہ بیچارے یہ بیچھ کرا پنے گاڑھے پسیند کی کمائی ان کے سپرد کر دیے ہیں کہ غیرمما لک میں تبلیغ کے اخراجات بہت ہیں۔ آٹا

دوسراسوال قادیانیوں سے بیہونا چاہئے کہ کیا ہندوستان میں ہندوستانیوں کو ہلنے کا مختم ہوگیا۔ کیااس زمانہ کے قادیانی ریفارم کے تمام فرائض جواس ملک سے متعلق سے ختم ہوگئے۔ کیا تمام قوییں ایک مرکز پر جمع ہوگئیں۔ کیاعیسی پرتی کے ستون ٹوٹ گئے، (قادیانی مرزا کا دعویٰ ہے کہ تمام قوییں اس کے ہاتھ پر جمع ہوں گی ملاحظہ ہو۔ (چشہ معرفت نزائن جسم مردا کا دعویٰ ہو، اخبارالکام ۲ جولان میں ۹۰ میں ۸۹ میں اس کے ستون کو گرانا آپ کا فرض منصی ہوگا۔ (ملاحظہ ہو، اخبارالکام ۲ جولان کی مہو وہاں کے ہندو' عیسائی' سکھ مسلمان اب تک تم سے زیر نہیں ہو سکے۔ باوجود کیدان پر تمہاری طرف سے ہندو' عیسائی' سکھ مسلمان اب تک تم سے زیر نہیں ہو سکے۔ باوجود کیدان پر تمہاری طرف سے انتہائی تشد دکیا جاتا ہے گر باوجود اس مظالم کے ابھی تک انہوں نے تمہاری مریدی کواپنے گئے کا برنہیں بنایا۔

سحى اورمصنوعى نبوت ميں فرق

معزز ناظرین! حقیقت یہ ہے کہ تجی اور مصنوی نبوت میں یہی فرق ہے کہ مصنوی نبوت کی اشاعت کے لئے حیلوں ہے کام لیاجا تا ہے اور تجی نبوت کو بھیلتی ہے۔ تجی نبوت کو بھیلانے کے لئے سفر کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ایک نور ہوتا ہے جو خود بخو دمنور کئے جا تا ہے۔ اپنے اور بیگانے بھی اس نور سے روشنی پاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس نبی کے قصبہ یا شہر کے لوگ اس سے محروم رہیں بلکہ حقیقی نبوت کی سچائی کی یہی بڑی دلیل ہوتی ہے کہ خود اس کے جانے پہچانے والے اس کی تصدیل تر کرتے ہیں اور اس نبی کے بیان تک کے حالات سے واقفیت رکھنے والے اس کی گوائی ویتے ہیں مگر مصنوی نبوت کا حال الٹا ہوتا ہے وہ اپنے قرب و جو ارکومتا تر نہیں کرسکتی وہ اپنے عزیز ول رشتہ داروں اور اپنے شہر کے باشندوں میں نہیں پھیلائی جا سکتی۔ اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ دور دور جگہوں پر اس نبوت کے قصے بیان کر کے لوگوں کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کی جائے۔

اس کی مثال ہوں بیجھے کہ لائق اور تجربہ کار حکیم کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگدا پی پر پیٹس کرے وہ اپنے شہر میں ہی معزز ہوتا ہے اس کا خاندان اس کے دشتہ دار اس شہر کے باشند ہے بھی اس کی لیادت کے قائل ہوتے ہیں ۔ ضرورت مند دور دراز کا سفر کر کے فورا اس کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں گر تا تجربہ کا رحکیموں کا حال آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ وہ دوسرے شہروں میں جاکر بڑے بڑے سائن بورڈ لگا کر اشتہار بازی کر کے غرضیکہ ہزاروں جتن کر کے اپنی حکمت کا جرچا کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کے لئے وہ جگہ تجویز کرتے ہیں جہاں اس کاپیخشہر کے لوگوں کی آمدورفت ہی نہ ہو، تا کہ کوئی واقف حال ان کی حکمت کے راز کو طشت از ہام نہ کردے۔

غیرممالک میں قادیانی مشن کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اِس کا مقصود سوائے جلب زرکے اور پچھنیں یہ ہندوستانی مسلمانوں سے روپیکھنینے کامجرب نسخہ ہے جوقادیانی کمپنی نے بڑے فورو خوض کے بعد ججو بیز کیا ہے۔ ان تبلیغی مشوں کا ایک اور راز بھی معلوم سیجئے۔

قادیانی نبوت کے خاندان اور قادیانی کمپنی کے حصد داروں نے سوچا یہ کہ انہیں آئندہ ا بن بچول کوتعلیم دین میکو لئے غیر ممالک میں سیجنے کی بھی ضرورت ہوگ ۔ وہاں کے موشلوں كاخراجات بهت زياده موتے ميں بہتر يد الله كدوبال ندبب ك نام يرا بنا ميد كوارثر مواس طریق ہے خرچ میں بے حد کفایت ہوگی اوراس سلسلہ میں بہجھی گنجائش ہوگی کہ بعض قادیا نیوں کو جنہوں نے اپنی ضرورت کے لئے ان ممالک میں پنچنا ہی ہے وہ قوم کے سر پرسوار ہوکر کیوں نہ جائیں۔ وہاں وہ اپنی تعلیم حاصل کریں یا کاروبار کریں۔اخراجات تو می چندہ ہے وصول کریں اور تکلیف صرف بیکریں کہایک پندرہ روزہ یا ماہواری رپورٹ ارسال کردیں جس کا آسان طریق یہ ہے کہ وہاں ایک ٹی ( وعوت جائے ) پارٹی دے کر چندلوگوں کوجمع کیا جائے خوب خاطر مدارت کی جائے اوراس اجتماع کا فوٹو لے کر قادیان جھیج دیا جائے۔قادیانی خلیفہ فوراُاس کا بلاک تیار کر کے شائع کر دے اور یہ کہتے ہوئے چندہ کی اپیل بھی کر دے کہ امریکہ میں ہارے مشن کی کامیابی کا منظر ملاحظہ ہو کتنے لوگ ہیں جو ہماری تبلیغ سننے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ وہاں کے ایک اجماع کا فوٹو ملاحظہ ہو۔اب اس تتم کی رپورٹ مسلمانوں میں پہنچتی ہے اوّل تو کہاں امریکہ کہاں ہندوستان واقعات کی تحقیق ہی نہیں ہو عمتی خصوصاً جبکہ اس معاملہ میں خصوصاً جب کہ اس معالمه میں احتیاط بیہ ہے کہ ہدوستان میں شائع کردہ اپلیس رپورٹیس دوسرےممالک میں نہ پہنچیں کیکن اگر بھی حسن اتفاق سے واقف حال مسلمان امریکہ میں رہتا ہوا قادیا نیوں کے ہندوستان میں جاری کردہ پرو بیگنڈہ کوئ پائے تو وہ اس وجہ سے خاموش رہتا ہے کدان کا راز طشت از بام كرنے ميں اسلام كى جنك ہے۔ دنيا يدخيال كرے كى كداسلام كى تبلغ كرنے والے اى قتم كے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بچارا بیخیال ہی نہیں کرتا کہ اس کی اس خاموثی ہے ہندوستان میں کتنے مسلمانوں کی جیبیں خالی ہور ہی ہیں۔

غیر ممالک میں قادیانی تبلیغی جلسوں کی رپورٹ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے قادیانیوں سے میسوال کرنا چاہئے کہ جلسمیں شرکت کرنے والے کون لوگ تھے؟ ان کی پوزیشن میں

معلوم ہوتے ہی آپ کو جلسے کی حقیقت معلوم ہوجائے گ۔ قادیانی کارکنوں کی رپورٹیس کیسی ہوتی ہیں اس کے لئے لا ہوری جماعت کی گواہی ملا حظفر مائے۔ جوایک قادیانی مبلغ کی غلط رپورٹ پر تیم وہ کرتے ہوئے لا ہوری جماعت کے اخبار پیغام سلم نے حسب ذیل الفاظ میں دی ہے۔ '' یتو مجھے تسلیم ہے کہ (قادیانی مبلغ) مولوی صاحب کو حق ہے کہ جواناپ شناپ جا ہیں الفضل میں ضلیفہ آسے کی اطلاع کے لئے بطور رپورٹ درج کراتے رہیں آخر مرکارے تحواہ پاتے ہیں کچھتو حق نمک اداکرنا چاہئے لیکن اس قدر بھی ضمیر کومردہ نہیں کردینا چاہئے جس ہے بھی بھی جی بات کا اظہار ند ہو سکے سے بھی بھی جی انتہا نہیں رہتی اور ایسا محسوس کرتا ہوں کہ صداقت ودیا نت کا وجود دنیا ہے اٹھ گیا ہے جب یہ بریم خود صداقت ودیا نت کا خوان کر دیتا ہیں تو بری بری باتوں کے لئے صداقت ودیا نت کا خوان کر دیتا ہیں تو بری بری باتوں کے لئے صداقت ودیا نت کا خوان کر دیتا ہیں تو بری بری باتوں کے لئے صداقت ودیا نت کا خوان کر دیتا ہیں تو بری بری باتوں کے لئے حکم کرگز رہی تھوڑا ہے۔''

(پیغاصلی ۲۲ نمبره ۳ ص ۲ کالم نمبر۳ ۵ ۵ متی ۱۹۳۳ ء)

میں ہجھتا ہوں کہ مذکورہ بالاسطور قادیا نیوں کے لندن مشن ہرمن مشن امریکہ مشن کی حقیقت آشکارا کرنے کے لئے کافی ہوں گی۔البت اس سلسلہ میں اس سوال کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آخر جن لوگوں کے مرزائیت قبول کرنے کا اعلان قادیا نی اخبار کیا کرتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ اس سوال کا کسی قدر جواب تو مذکورہ بالاحوالہ جات میں ہوچکا ہے کہ کسی انگریز نے اسلامی لٹریچ کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کیا۔ادھر قادیا نیوں نے ان سے راہ ربط بیدا کر لیا اور ہندوستان میں بیشور ہریا ہوگیا کہ ہماری تبلیغ سے ایک انگریز مسلمان ہوگیا ہے۔

ناظرین کو بیمعلوم ہونا چاہئے کہ کسی معز وقع کے بول اسلام کے مواقع بھی کسی ملک میں روز مرہ نہیں ہوتے بلکہ شاذ نادر لیکن قادیانی اس قسم کے ایک واقعہ ہسکو بھی دس سال تک این پر و پیگینڈ اکے لئے کافی سجھتے ہیں ہماری بیان کردہ حقیقت کی صدافت معلوم کرنے کے لئے تلایانیوں سے دریافت کرنا چاہئے کہ عرصہ بچیس سال سے تمہار امشن انگلتان میں قائم ہے۔ اس عرصہ دراز میں جس قدرا نگریزوں نے تمہاری مریدی میں آنا قبول کیا ہے ان کی فہرست معمفصل پنتہ چش کرو۔ اس کا جو جواب آپ کو ملے گاوہ حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ اس سلسلہ گفتگو میں اس بات پرزورد سے کہ ہم فہرست معمکسل پنتہ چاہتے ہیں اس قسم کی فہرست منہ میں افضل نومبایعین (قادیانی گدی کے ہے مریدین) کا عنوان دے کرشائع کیا کرتا ہے جس کا طرز یہ ہوتا ہے۔

غلام محمصاحب صلع سيالكوث نواب دين صاحب صلع سيالكوث غلام قادرصاحب صلع سيالكوث رحمت بي بي كرم بي بي

کیونکہ اس قتم کی فہرست کا کیا ہے ہر ماہ پینکٹر وں اشخاص پر مشتل فہرست شاکع کی جا علق ہے۔ مثلاً ضلع سیالکوٹ ایک وسیع علاقہ ہے کیا معلوم کس گاؤں کس قصبہ اس کے کس محلّہ کا میہ مخص باشندہ ہے۔ کیا عمر ہے کیا پیشیغرضیکہ کچھ معلوم نہیں کون ہے کون نہیں۔

پس آپ فہرست کا مطالبہ کریں گے اور ساتھ ہی بچیس سال کے اخراجات کی میزان دریافت کریں گے تو غیر ممالک میں قادیانی مشن کی اصلیت واضح ہوجائے گی کہ کتنے خرج سے کیا کیم ہواہے اور آئندہ کس قدر کام کی تو قع ہے۔

ایک دلچیب حقیقت ایک دلچیب حقیقت

دراصل قصہ بیہ ہے کہ خواہ کوئی ملک کتنا ہی امیر کیوں نہ ہواس میں مفلس و نا دار ضرور ہوتے ہیں۔انگلتان ہویاامریکہ وہاں ہمارے ملک کی نسبت بہت زیادہ خوشحالی ہے۔گدا گری قانو نا ممنوع ہے مگراس کے مید عنی نہیں کہ وہاں کوئی بھی مفلس نہیں کیا وہاں چوری اور ڈاکہ کی واردا تین نہیں ہوتیں؟۔ ہاں پیشلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہاں جرائم کا ارتکاب اعلیٰ طریق اور اعلیٰ بیان پر ہوتا ہے بہت زیادہ ہوشیاری سے کام کیا جاتا ہے۔اگران ممالک میں مختی اور باکارلوگوں کی کثرت ہے اور وہ اس قدرمتھک ہیں انہیں کسی سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں چہ جائیکہ وہ کسی قادیانی کی تبلیغ (جواگر مگراور مختلف اقسام کی تاویلات پر پنی ہوتی ہے ) کوئ سکیں۔ان کے اخراجات ہی اس قدرزیادہ ہیں جو دہ بغیرانتہائی جدد جہد کے بورے نہیں کر کتے جہاں کے اخلاق میہ ہیں کہ بغیر ضرورت گفتگو کرنا نا پند کیا جاتا ہے تو اس کے بیمعنی ہر گزنہیں کہ وہاں کوئی بھی ست کابل مفلس موجو ذنبیں ۔ یقیناً وہاں بید درسری قشم کا گروہ موجود ہے پس بیدہ ہ طبقہ ہے جو ادھرادھراس قشم کے اداروں کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے۔لندن کی گلیوں اور بازاروں کا چکر لگاتے لگاتے انہوں نے قادیانی مشن کا بورڈ دیکھا اور مہذبانداند میں قادیانی دفتر میں تشریف لے گئے۔ چندون قیام کیا۔ خاطر و مدارت ہوئی۔ آخر قادیانی مبلغ صاحب ابنامدعا یہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت! ہم توایک جماعت کے مبلغ ہیں۔ ہر ماہ ہماری رپورٹ جانی ضروری ہے۔

اگرآپ کوعلم ند ہوتو یہ بیعت کا فارم ہے آپ اس پر دستخط کر دیجئے۔ یہ ہماری کارگز اری شار ہوگی و معززمہمان اس درخواست کے قبول کرنے میں کچھ حرج نہیں سمحتا جبکہ اس کے لئے بیدا کیں ہاتھ کا کرتب ہے کہ وہ ہر ہفتہ اپنا نام تبدیل کر لے وہ بیعت کے فارم پردستخط کرتا ہے۔قادیانی ملغ اس کا نام درج رجشر کر لیتاہے اور ہندوستان میں لندن سے آنے والی ڈاک میں ہے ر پورٹ پہنچ جاتی ہے کہ فلاں معزز انگریز سلسلہ عالیہ میں داخل ہو گیا ہے۔اب ہندوستان میں کون جانے کہکون انگریز مسلمان ہوا ہے اور کون نہیں؟ سال بھر میں بھی ٹی پارٹی کی دعوت دے کاال قتم کے لوگوں کوجع کرلیاجاتا ہے۔ کسی ایک آدھ معزز قحض کی بھی دعوت میں شرکت کے

لئے خوشامد کی جاتی ہے۔ چند غیرمما لک میں رہنے والے ہندوستانیوں سے وطنی محبت کا واسطہ و کرتشریف لانے کی استدعا کی جاتی ہےاوراس طرح پندرہ ہیں اشخاص کا اجماع ہوجا تا ہے

فوٹولیاجا تاہے جو ہندوستان میں حاشیہ آرائی اور مبالغہ آمیزی کے ساتھ شائع کر کے اپنی کا میائی کارو بیگنڈاکیاجاتا ہے معزز تاظرین احقیقت بیہ کے گزشتہ عرصہ میں اگر کسی معززیور پین نے املام قبول کیا ہے تواییخ مطالعہ اور فطرتی جذبہ سے جوخدائے تعالی نے ان کو ودیعت کیا ورنہ ا قادیانیوں کی تبلیغ ادرنموندان کے لئے ہرگز جاذب نہ ہوا نہ ہوگا۔ ہاں پر و پیگنڈاضرورالی چیز

ہےجس سے با اوقات بعض نا واقف حال متاثر ہوجاتے ہیں۔ ہمارے اس بیان کی تائید ناظرین کواس امر ہے بھی ہوگی کہ جن انگریزوں کے متعلق قادیانی پیمشہور کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے مرید میں اگر انہیں بھی ہندوستان آنے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں کے استفسار پرفورا

انہوں نے اعلان کردیا کہ انہیں مرزائیت ہے کوئی تعلق نہیں۔

قادیانیوں کی اسلامی خدمات کی حقیقت قادیانی ای جن اسلامی خدمات کا پروپیگنده کیا کرتے ہیں ان کی اصلیت تو آب نے معلوم کر لی اس منمن میں جمار ابھی فرض ہے کہ ہم ان کی بعض اسلامی خدمات کی فہرست پیش کریں

تاکہ ناظرین کومعلوم ہوکہ میمینی اسلام کے پردہ میں اپنے مقاصد کے پیش نظر کن خد مات کو مرانجام دے رہی ہے۔

اسلامي حكومتو ل اورامت مسلمه كالسخفاف

قادیانیوں کی سب سے بڑی خدمت اسلامی حکومتوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈ اکرنا اورمسلمانوں کی تحقیر اور استحقاف ہے۔جس کا مقصد سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ اسلام اور www.besturdubooks.wordpress.com

مسلمانوں کوغیروں کی نظروں میں ذلیل کیا جائے۔ یوں توان کا تمام کٹریجراس تئم کی تحریروں ہے بحر پور ہے لیکن اس جگہ ہم بطور نمونہ مرز انحمود کی تحفۃ الملوک سے چند سطور نقل کرتے ہیں۔ " مراس كے مقابلہ مين آج اسلام كى كيا مالت ب ملك پر ملك مسلمانون كے ہاتھوں سے نکلا جارہا ہے نہیں بلکہ سب ملک وہ اپنے ہاتھوں سے دے چکے ہیں ادر ایک ایک كرك سب ممالك ان كے ماتھ سے چھنے جا بيكے ہيں۔" (سندور) اگر بيلى صدى كى اسلاك جَنگوں کاغور سے مطالعہ کیا جائے تو بجائے ظاہری بواعث کے زیادہ تر پوشیدہ بواعث ہی نگلیں گے ( كهيں وه پوشيده باعث آپ ہى كا دجود تونہيں؟) كه جواسلاى حكومتوں كى شكستوں كا باعث ہوئے بہت کثرت سے ایسے معر کے ہوئے ہیں کہ ہرطرح اسلامی لشکر کامیاب ومظفر رہائیکن انجام کارکوئی ایسی بات پیش آئنی (آپ کی دعایا حکمت عملی یا اسلامی حکومتوں ہے آپ کی غدار کی کے سوااور کیا چیز پیش آ سکتی ہے؟ ) کمآخری میدان دشمن کے ہاتھ رہا ہے۔۔اس وقت اوّل تو کوئی اليي اسلامي سلطنت ربى بى نبيس (ربتى كيونكرقاديانى نبى كاظهور جوموچكا ہے جس كى آ مد كے ساتھ اسلام کی شوکت وابستہ تھی ) کہ جے حقیقی معنوں میں سلطنت کہا جا سکے۔اگلاکوئی ہے تو وہ بجائے مسلمانوں کے سکھ کے باعث ہونے کے ان کے لئے دکھ کا باعث ہور ہی ہے عام طور پر حکومتیں لوگوں کے سکھ کا باعث ہوتی ہیں اور باوشاہ کے ہم ند ہب اس حکومت کواپنے ند مب کے لئے ایک پشت پناہ بھتے ہیں نیکن اسلامی حکومتیں بجائے مسلمانوں کے آرام کا ذریعہ ہونے کے ان کے لئے د کھ کا باعث ہوگئ ہیں اور آئے ون ایسے مصائب میں جتلا رہتی ہیں کہ ان کے ساتھ کل ونیائے مسلمان بھی انگاروں پرلوشتے ہیں۔ پس ( اسلامی ) حکومتیں سکھتو کیا پہنچاستی ہیں ان کے ذریعہ مسلمانوں كا بميشد كے لئے غم والم سے پالا پر كيا ہے۔ " ''وہ (مسلمان)روز بروزگرتے ہی چلے جاتے ہیں اوراس بات کے فبوت کے لئے عکومت کے جیل خانے کافی شہادت دیتے ہیں (بے شک آپ کی طرف سے بھیج ہوئے قاتل بھی جیل خانوں کی زینت بن چکے ہیں بلکہ پھانی یا چکے ہیں ) کس قدردل کود کھ پہنچانے والا بلکہ دل کوخون کر دینے والا وہ نظارہ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان جیل خانوں کی سیر کرتا ہے ( میامی ج من والے مرزائی نے تو دل کوخون نہ کیا ہوگا کیونکہ وہ بیچارا آپ کے خاندان سے نہ تھا پھائی لٹکا تو وہ غریب آپ کا کیا گیا) کیونکہ سب جیل خانے مسلمانوں سے بھرے پڑے ہیں (ان میں تبلیغ کا کوئی انظام نہیں اور تبلیغ ہور ہی ہے لندن وامریکہ میں ) اور ان کی اخلاقی حالت بجائے دوسری قوموں سے اعلی ہونے کے بہت اونی ہے اور وہ اسلامی آبادی کے تناسب سے بہت زیادہ

قد خانوں میں نظرا تے ہیں۔ان کے تناہ بھی کوئی معمول نہیں ہوتے گندے۔ گذے اور بد سے بدا کمال کے بدلہ وہ سزائیں بھت رہے ہیں۔ چوریاں، ڈاکے زناء بالجر، آ وارگی، آل، فداری خیانت مجر ماند، دھوکہ دی بھٹی استحصال بالجر، جعلسازی وہ کونسا گناہ ہے جس کے مسلمان مرکل نہیں۔ (اللہ اللہ کس قدر جمارت وجرائت ہے کہ مسلمانوں کے جرائم کی فہرست شائع کی جا ری ہے لیکن اگر کوئی مسلمان قادیان کے جرائم کی بچی فہرست سائے تو الفعنل کے کالم سیاہ ہونے شروع ہوجا کیں اور حکومت سے بیہ مطالبہ کیا جائے کہ اس محض پر مقدمہ چلنا چاہئے۔ اس پر وفیہ 10 اعاکہ ہوتی ہے ) اور بیتو وہ جرائم ہیں جن پر گور نمنٹ کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے ورنہ اور الیے بہت سے گناہ ہیں کہ جن کے ذکر سے بھی بدن کے روکھنے کھڑے ہوجاتے ہیں کیکن مسلمان ان کے مرتکب ہور ہے ہیں حتی کہ بعض موقعہ پر محرکات کی حرمت کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا (سجان اللہ مسلمانوں پر بیر بیارک قادیان سے دیا جارہا ہے ) دین سے وہ ہے پروائی ہے کہ جس کی کوئی حدنیس امراء عیاثی (غالبًا مسلمانوں کے مشکہ وغیرہ کے زیادہ استعال سے بیالزام دیا گیا ہے ) اور دنیا طبی (جس کا قادیان میں نام ونشان نہیں) ہیں مشغول ہیں۔ موفیا مگانے اور تو الی سنے میں معروف ہیں علاء جھوٹے فتوے دیے ہیں۔ '(غالبًا قادیا نول کے مشکہ والی قادیان کی دو جماعتوں میں نفر سے بیر انہیں کے ۔ نودیک بیالفاظ تو ملک معظم کی رعایا کی دو جماعتوں میں نفر سے بیر انہیں کرتے )

(تعة الملوك ص ١٤٥٨)

(معداروں میں اس کی نظیر نہیں ملک انوں سے ہیں جو عصمت فروقی پر فخر محسوں کرتی ہیں غیر قرموں میں اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ (نظیر نہیں ملتی ؟ آپ کے نبی صاحب عیسا ئیوں کے متعلق حسب فراروں جیں۔ "گندی ساہ بدکاری اور ملک کا ملک رنڈیوں کا چنکلہ بن جاتا ، ہائیڈ ہارکوں میں ہزاروں ہزارکاروفٹی میں کتوں اور کتیوں کی طرح اوپر تلے ہونا ۔۔۔۔۔ یکس بات کا بقیجہ ہے۔ (کتوبات احمد یہ جلام میں کر اور آریوں کے متعلق جو کچھ کھا ہے وہ ان کی کتاب آرید دھرم میں ملاحظ فرمائے ہم تو نقل بھی نہیں کر کتے۔ باری باری سب قو موں کے متعلق قادیان کا بھی فتو گئی ہے۔ اپنی میں میں جے دیکھ کرایک ورومندول بے اختیار نہ ہوجائے۔ تام ہی اسلام کا میں میں میں ہور ہا ہے ورنہ کام کے لحاظ ہے قو اسلام کا میکھ باتی نہیں رہا۔ (بیسب قادیا نی جماعت کی برکت ہے۔ اس مقدس ند ہب کو آئے ہوئے۔ ۵۰ سال ہو گئے مگر حالت وہی ہے۔ رہی تبلغ ہو وہ امریکہ میں ہور ہا ہے ورد کا نتیجہ ہزاروں معلی پر پیدا ہور ہا ہے درد کا نتیجہ ہزاروں معلوں پر پیدا ہور ہا ہے۔ وال ککہ دومری قوموں میں بقول مرزامحود سے بتاریاں کم ہیں۔ فاعتر وایا معلوں پر پیدا ہور ہا ہے۔ حالانکہ دومری قوموں میں بقول مرزامحود سے بتاریاں کم ہیں۔ فاعتر وایا میں معلوں پر پیدا ہور ہا ہے۔ حالانکہ دومری قوموں میں بقول مرزامحود سے بتاریاں کم ہیں۔ فاعتر وایا

او کی الابصار غور کر دکہیں بیرونامسلمانوں کوغیروں میں ذلیل کرنے کے لئے تونہیں؟) (تخفة الملوك م ١٩٤٨).

سلطان روم يرنظرعنايت

'' نہمیں اس گورنمنٹ کے آنے ہے وہ دینی فائدہ پہنچا کہ سلطان روم کے کارناموں میں اس کی تلاش عبث ہے۔''

(اشتهارمرزا قادیانی مندرجه تبلیغ رسالت جلد ۲ ص ۲۹، مجموعه اشتبارات ج ۲ ص ۳۷)

ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ حکومت برطانیہ کی منافقانہ وفاداری کی آ ڑمیں ایک اسلامی حکومت کی کیونکر تخفیف کی گئی ہے؟۔

مكهومدينه وديكراسلامي مقامات پرشفقت

" بیں اینے کام کوند مکد میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں ندمدینه میں ندروم میں ندشام میں نہ ایران میں نہ کابل میں گر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں للبذا وہ اس الہام میں اشارہ فریا تا ہے کہاں گورنمنٹ کے اقبال وشوکت میں تیرے وجود اور تیری دعا کااثر ے اوراس کی فقوحات تیرے سبب ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامندادھرخدا کامنہ ہے۔''

(اشتهارمرزا قادیانی مندرج تبلیغ رسالت جلد ۲ ص ۲۹ مجموعه اشتبارات ج ۲ ص ۲۰ ۲۰)

سقوط بغداد کےموقعہ پر قادیان بیں چراغان کیا جانا اور فاتح کومبارک باد کے تار وینا اس گروه کی خد مات اسلامی کا ایک منظرتها۔ بهادرتر کوں کوسور اور بندر کا خطاب بھی ای گروہ نے عطا فرنایا تھا۔ مٰدکورہ بالا حوالہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قادیانی نبی حکومت برطانیکی فقوصات کے لئے دعائیں کرتا ہے جس کے نتیجہ میں الہام بھی ہوجاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فتو حات کے لئے دعا کا منشاء یہی تھا کہ بیتمام مما لک مسلمانوں کے قبضہ میں ندر ہیں۔ یہ ہےاں گروہ کی حقیقی خیدمت اسلام۔

میرے نوتعلیم یافتہ دوستو: دیکھنے کی چیز ہے ہے کدانسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی تعظیم و تکریم اس کا انسانی فرض ہوتا ہے گریہ گروہ جس کا نام لے لے کرلوگوں کواپے دام تز ویر میں لانے کے لئے دن رات کوشاں رہتا ہے۔ای مبارک وجود کی امت کی تباہی کے لئے دعائیں اوران کےخلاف ہی نفرت وحقارت پیدا کررہاہے۔ بیا کیے علیحدہ مستقل مضمون ہے کہ مرزا قادیانی یا اس کا گروہ حکومت برطانیہ کا وفا دار ہے یانہیں اور کداس منافقاً نہ وفا داری کا منشاء صرف حکومت کو غافل کرنا تھا ورنہ اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف مذہب کے بردہ میں اپنا

کاروبار چلانا ہے اس مضمون پر آپ ہماری کی دوسری کتاب کو ملاحظ فر ما کیں ہے جس میں بدلائل ابت کیا جائے گا کہ بیگروہ جہاں تمام و نیا کا دشمن ہے وہاں حکومت برطانیہ بھی اس کے عماب اور نظر شفقت ہے محفوظ نہیں رہی اس حکومت کے خلاف بھی ان کے دلوں میں بید کینہ ہے کہ اس نے ان کے بچھ دیہات چھین گئے تھے اور ان کو نان ونفقہ تک کامخان کر دیا تھا آخر مقابلہ کی طاقت نہ پاتے ہوئے حکومت ہے بدلہ لینے کے لئے ند بہ ہے پروہ میں ایک جھی کی تیاری شرور کا ہوگئ اس گروہ کی حکومت اس گروہ کی خفیہ اس گروہ کی حکومت اس گروہ کی خفیہ کار دوائیوں پرکوئی توجہ ندو ہے اور بدلوگ اس وفا داری وفا داری کی رہ ہے اپنا کام کئے جا کیس فراداری کی رہ ہے اپنا کام کئے جا کیس فراداری کی رہ ہے ہے متعلق حسب ذیل فی داری کا ندازہ اس امر سے سیجئے کہ مرزا قادیائی نے حکومت برطانیہ کے متعلق حسب ذیل بیشین گوئی کررکھی ہے جواس کے بیٹے مرزا تادیائی ہے۔

سلطنت برطانیه تا هشت سال زار بعد ضعف و فساد و اختلال

(تذكره ص٢٢٤)

## دوسرى اسلامي خدمت

قادیانی گروہ کی دوسری اسلامی خدمت ملک میں فتنہ و فساد پیدا کرنا ہے۔ نہ ہی مناظروں کی طرح ڈال کرمیدان کا رزارگرم کرنے کی ہردم فکر دامنگیر رہتی ہے۔ کہیں آریوں کو مناظرہ کا چیلنج ہے تو کہیں عیسائیوں کوان مناظروں کا مقعود دوسری اقوام کو شتعل کرنے کے سوااور کہنیں ہوتا چنا خچہ آریوں اور عیسائیوں میں سے جن چندا شخاص نے اسلام کے متعلق دریدہ وئی کی جہارت کی ہے دہ حقیقتا ای گروہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔

معزز ناظرین! آج سے بچاس سال پہلے بعنی قادیانی فتنہ کے ظہور سے پہلے ہندوستان کی مختلف اقوام میں جومجت و بیارتھااس کا آج نام ونشان بھی موجود نہیں ۔ مسلمانوں پر قادیانی سمپنی کی خاص نظر عنایت ہے ان کو مناظرہ یا مجادلہ کی دلدل میں تصینے کے لئے ہروقت کوشش کی جائی ہے ان مناظروں اور جھکڑوں کا کیا بقیجہ ہوتا ہے وہ ہرمقام کے انصاف پہند امحاب کے سامنے ہے۔ بسااوقات فساد کی نوبت پہنچتی ہے جس کے بانی مبانی بھی قادیانی ہوتے ہیں جواب ند بہب سے اعتراض دورکرنے کے لئے فورا ہرقوم کے پیشوا پرامحتراض جڑدیا کر تے ہیں اور دشنام دہی توان کا خاصہ ہے ہیں۔

د کیھنے کی بات ریہ ہے کہ ہمارا دین کامل، کلام الٰہی خاتم الکتب اور آخری صحیفه آسانی ، **مامند**  ہمارا نبی کامل واکمل کیا معاذ اللہ اس وین میں ہمیں کوئی قبک وشبہ ہے؟ جو کسی سے مناظرہ کریں۔مناظرہ (اگر وہ اپنی صحیح شکل میں ہو) کے معنی تو تحقیق حق ہوسکتا ہے جنب ہمیں اپنے ند ہب کی سچائی پرحق الیقین ہے تو تحقیقات کے کیامعنی؟

کیا ہم مناظرہ اس گردہ ہے کریں جس کے ندہب کا بیاحال ہے کہ ہردس سال کے بعداس میں تبدیلی بیداہوئی ہے بھی حضرت سے علیہ السلام کآسان پر زندہ موجود ہونے کا آفراد ہے ایک دوسال نہیں بارہ سال بہی عقیدہ رہا ( بلاحظہ ہوا کازامہدی صی بخزائن ج اس ۱۱۱۳) کھروفات مستح کے دلائل شروع ہوئے اورائے متعلق بیاشتہار کہ صرف مجدد ہونے کا دعویٰ ہے ذرااور عرصہ گزراتو مسجست کا دعویٰ مگر نبوت سے انکار، چندسال اور گزر سے تو نبوت کا دعویٰ جس مذہب ہر اس کے بانی کے اعتقاد کا بیعال ہواس کے متعلق تحقیق کرنا آگر تضیع اوقات نہیں تو اور کیا ہے؟

قادیا نبول نے تو قادیان میں اپنے طلباء کوشا طرانہ چالیں طراری کیا گی ہوشیاری کی تعلیم دینے کا فاص اہتمام کررکھا ہے وہ سیجھتے ہیں کہ یوں تو ہماری بات کوئی سنتانہیں عوام الناس کوشتعل کرو کہ فاص اہتمام کررکھا ہے وہ سیجھتے ہیں کہ یوں تو ہماری بات کوئی سنتانہیں عوام الناس کوشتعل کرو کہ جاتے ہیں اور بیسوچتے نہیں کہ دومولوی تو صرفی نحویٰ لغوی بحث کریں گے۔ ہماری سمجھ ہمن کیا وہ سامنے آتا ہوئے کا عوام الناس بھی اس چکر میں آتا ہے اس مناظرہ کا فاکدہ تو ان کو ہوسکتا ہے جوان دونوں مولویوں ہے ہمی زیادہ علم رکھتا ہو۔ قادیانی بیجھتے ہیں کہ جھگڑ اہوگا شاید کوئی شکار پیدائی ہوجائے گا۔

اگر میندوستان میں بیرحالت موجود ہے کہ بازاروں میں لکچر دے کرادویات فروخت موجود ہے کہ بازاروں میں لکچر دے کرادویات فروخت موجود ہوئتی ہیں اور کئی سادہ لوح اس جال کا شکار ہوجاتے ہیں تو کیا بیرکاروبار فیل ہوجائے گا جس پر بظاہر خربی رنگ بھی موجود ہے (ہماری کتاب مبللہ پاکٹ بک میں اس امر پر مفصل بحث موجود ہے کہ قادیا نیوں کا مناظرہ سے کیا مقصود ہوتا ہے اور اگر ان سے مناظرہ کیا جائے تو کس ظریق سے شرا لکا کیا ہونی چاہئے ) میں بیر طرف کرر ہاتھا کہ قادیا نی گروہ نے مناظرہ کو اپنی شہراور فت دفساد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ مجمل ہوا ہے۔ ادھر بعض تو اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اور بعض مفید پیشہ بھرکر میں آجاتے ہیں اور تیجہ جو ہوایا ہور ہاہاور ہوگا وہ دنیا کے سامنے ہے۔

فتندونساد پیدا کرنا قادیانی گروه کااولین فرض دکھائی دے رہاہے۔ دوسرے کوگالی دیں گے اور امن امن کا شور ہر پاکردیں گے تا کہ امن پندی کا شورگائی پرغالب آجائے جس ہے بعض اوقات سادہ لوح یہی خیال کرنے لگتے ہیں کہ بیامن پیند ہیں اور ان کے ذہن اس گالی اور دشنام دی کو جملا دیے ہیں قصہ مختر یہ ہے کہ قادیانی گردہ کا برا ہتھیار دیا سلائی دکھا کرخود خاموش ہو جانا ہوتا ہے جس کسی قصبہ یا شہر ش چار پانچ قادیانی بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کے کہ وہ بھیشاس موقعہ کی تلاش میں رہیں کے کہ سلمانوں کی دو جماعتوں میں کوئی اختلاف ہوتو وہ مرزائیت کے خالف لوگوں کی بالقابل پارٹی کا ساتھ دینا شروع کر دیں اور بسااوقات وہ پارٹی (جس کی المداد قادیانی کرتے ہیں) نہیں جھتی کہ یہ کس کے بھی غم خوار نہیں ان کا مقصود تو مسلمانوں کی جماعت کو کرور کرنا ہے مسلمانوں کی سیاس جماعتوں میں اختلاف ایک معمولی چیز ہے بھی کسی جگہ کوئی اختلاف ہوانہیں اور قادیانیوں نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی نہیں۔ یہ ہو دوسری اسلامی خدمت جوقادیانی گروہ کی طرف سے سرانجام دی جارہی ہے۔

تيسرى اسلامي خدمت

یہ ہے کہ حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے بدخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہی جگد
کوئی ایجی ٹیشن شروع ہوئی اوراس گروہ نے حکام کی امداد کی آٹی مسلمانوں سے بدلہ لینے کی
فکر کی نہیں اس شہر میں جو بھی مرزائیت کے مخالف ہوں سے ان کے خلاف بغاوت کا الزام لگا کر
انہیں کی نہ کی مصیبت میں گرفتار کرادیا اور پھر پلک میں مرزا قادیانی کا یہ الہا می مصرے پڑھنا شروع کردیا۔

'' جتنے تصب کے سب ہی گرفتار ہو گئے'' (درمین م ۹۲۰ تذکرہ م ۳۵۳) بعض حکام مرزائیوں کی اس چال میں آ جایا کرتے ہیں اورانہیں یہ خیال نہیں رہتا کہ چندافراد کی غلاخبررسانی کی خدمت کی بناء پروہ کیا قدم اٹھار ہے ہیں۔ ہمارے بیان کی تائید میں مرزاغلام احمد قادیانی کا ایک کارنامہ ملاحظہ ہو۔

باغيول كى فهرست

''قرین مسلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار ویتے ہیں ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تھیم مزاج بھی ان نقشوں کوایک مکی راز کی طرح اپنے کی دفتر امیں محفوظ رکھے گی ....ایسے لوگوں کے نام معہ پندنشان سیہے۔''

(تبلغ رم الت جلده من المجموع اشتبارات جمع ٢٢٧)

اں سلسہ میں مرزامحمود کی سرگری بھی ملاحظہ فرمائے۔'' پس میں جماعت کو پورے ندور سے نصیحت کرتا ہوں کہ دہ خلاف امن تحریکات کی خبر گیری کریں اور وقا فو قا جھے اطلاعات ملیجے ۱۹۸۸ م

ر ہیں۔''(تا کہ وہی اطلاعات حکومت کو پہنچا کر مخالفین کوزیرکرنے کی سبیل پیدا کی جائے ) (الفضل ٤ جولا كي ١٩٣٣ء)

آپ نے ملاحظ فرمایا کہ ندہبی ریفار مرول کافیتی وقت کن خدمات کی انجام دہی میں صرف ہوتا ہے؟۔اس قتم کی خدمات کے سلسلہ میں ذیل کے دوحوالے بھی ملاحظہ فرمائے۔ بجاس الماريال

"میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور اگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کیا بیں کھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہا گروہ رسائل اور کتا ہیں اکٹھی کی جا ئیں تو بچاس الماریاں ان ہے بھر عمق ہیں ہیں نے ا فیمی کتابول کوتمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کابل اور روم تک پینچادیا ہے۔ میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سے خیرخواہ ہوجا ئیں اورمبدی خونی اور سیح خونی کی باصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کوخراب کرتے ہیں ان کے دلول سے معدوم موجا کیں۔'' (تریاق القلوب ص ۱۵ افز ائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)

رنگروٹ بھرتی ہوجا تا

''گورنمنٹ کی جس قدربھی فر مانبرداری کی جائے تھوڑی ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی الله عنه نف فر ما يا كه اگر مجمع برخلافت كا بوجه نه موتا تو والنثير موكر جنگ ميں چلا جاتا ـ''

(انوارخلافت ص٩٦)

ممیں نفس وفا داری پر اعتراض نہیں سوال یہ ہے کہ جب ایک مذہبی ریفارم کا دن رات کاشغل یہی ہےتو گویااس نے اپنی عمر میں عظیم الشان کام ہی بیسرانجام دیاوہ قبی جوامت کو تیرہ سوسال کے بعد میسرآیا۔اس نے اپناساراوقت تو ۵۰ الماریاں شائع کرنے میں صرف کردیا۔ باغیوں کی فہرتیں تیار کرنے میں لگا دیا۔ بتائے اس کوسی اور کام کے لئے فرصت میسر آئی ہوگی؟ کیا اس خدمیتہ کا ہی نام کسرصلیب عیسیٰ پرتق کے ستون تو ژنا ہے جس کے لئے بقول خود مرزا قادیانی تشریف فرما ہوئے۔اگران کا موں کا نام اسلامی خدمت رکھا جاسکتا ہے تو بیتیسری اسلامی خدمت ہے جوال گروہ نے انجام دیدی۔

چوتھی اسلامی خدمت

قادیانی گروہ نے اپنی انتہائی فخش لولیی کے ذریعہ انجام دی ہے۔ زہبی ریفارمر کبلاتے ہوئے وہ زبان رائج کرنے کی کوشش کی ہے۔ جواپی نظیر آپ ہے۔ہم نے اپنی کتاب قادیانی تہذیب میں قادیانیوں کی میٹھی زبان کامنصل حال درج کردیا ہے اس جگہ صرف دوتین حواله جات بطور نموندورج كرنے يراكتفا كرتے ہيں۔حسب ذيل حواله جات ميں سے يميلے حواله میں بیر برلطف بات بھی ملاحظہ فرمائیے کہ دوسرے کوگا لی دیتے وفت بھی کیونکررسول اکرم اللہ کے اقوال کی آ زلینے کی جرائت کی جاتی ہے۔

''آنخضرت عَلِي في الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الله عَلَيْ الله عَل ا بنے علماء کی طرف جائیں گے اور علماءاس ونت بندراورسور ہوں گے۔احمدی جماعت لوگوں کے

علا نہیں ہے بلکدان کوتو آپ جیسے بے علم لوگ بھی عالم نہیں مانتے اس لئے صاف ظاہر ہے کہ یہی آ پ جیسے علاء ہی ہیں جنہیں بوجہ ان کے کار ناموں کے آنخضرت علی فی ندراور سور کا خطاب

دیا ہے اور آنخضرت مالی ہے نے مسیم موعود کا کام سرصلیب کے ساتھ مآل خزیر بتایا ہے۔ پس اب خود سوچ لوکه سورکون بین \_' (اخبار پیغام سلح ۲۲ نمبرا۲م ۱۵ کالم نمبرسد عرار بل ۱۹۳۸ء)

قاد مانی کیمول ''اب جو خص اس صاف فیصلہ کے خلاف شرارت اور عناد کی راہ ہے بکواس کرے گا

اوراین شرارت سے بار بار کے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور کچھشرم وحیاء کوکامنہیں لائے گا .....

اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو دلدالحرام بننے کا شوق ہےاور وہ حلال زادہ نہیں ..... درنہ حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور نا ا تفاقی

کی راہوں سے پیار کرتارہے۔'' (انوار الاسلام م، مزائن ج مس ۳۱ اس) ''سوچاہئے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظرر بینے اور پہلے ہی ہے اپنی بد

محوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت بیسب باتیں یوری ہوجا ئیں گی تو کیا اس دن بیاحق مخالف جیتے ہی رہیں گےاور کیااس دن بیتمام کڑنے والےسچائی کی تکوار سے نکڑ بے نکٹر نے نہیں ہو

جاكيل عكدان بوقو فول كوكوئى بعا كنے كى جگنيس رے كى اورنہايت صفائى سے ناك كث جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو ہندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔''

(ضمیرانجام انقم ص۵۳ فرائن ج۱۱ص ۳۳۳) '' پیچھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھار ہے ہیں۔''

(ضميمه انجام آتهم من ٢٥ بخزائن ج ااص ٩ ٣٠).

ایک زبردست گواهی

قادیانی گروہ نے جس زبان کو ملک میں رائح کرنے کی ایک می زبان کو ملک میں رائح کرنے کی ایک میں تاہم

عیسائیوں مسلمانوں کے خلاف جس قدر دیدہ دہنی ہے کام لیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، دیکھنا پہ ہے کہ الک خیاب ہے کہ ایک خیاب ہے کہ ایک خیاب کے اخلاق کوائل ہے کہ ایک خیاب کے اخلاق کوائل ہے کہ ایک خیاب کے اخلاق کوائل ہم کر تا جاہد کی کوشش کرے کیا اسلام کی آڑ لیتے ، اے مخالفین اسلام کو یہ کہنے کا موقعہ بھم بیل میں جو اسلام کے یہ مبلغ دنیا کو دیکھا رہے ہیں۔ تا دیا نیوں کی تبادت ملاحظہ فرمائے۔

قادياني تهذيب

" قادیانی جماعت کا ہمارے ساتھ لین لا ہوری جماعت کے ساتھ جو طرز عمل ہوہ ماری دنیا جائی ہے وہ ساری دنیا جائی ہے گر معلوم ہوتا ہے کہ آج کل پٹاور کے قادیانی اس غیر شراینان ، بش میں تمام ملت محمود ہیں جازی ہے گر معلوم ہوتا ہے کہ گوشش کررہے ہیں ہماری جماعت پٹاور کے جلسہ سالاند پران لوگوں نے جواخلاق سوز اور سوقیانہ حرکتیں کیس احباب کوان کا کسی قدر علم جلسہ کی روئیداد سے ہوگیا ہوگا۔ ان ہوگا۔ ان پر ڈھٹائی ملاحظہ ہو۔ انفشل اور فاروق میں بالکل جموثی رپورٹ شاکع کرائی۔ ان ہوگا۔ ساتوں کی طرز تحریاس قدر گھٹاؤنی اور غیر شریفانہ ہے کہ کوئی شریف آدی اس پر اظہار نفرت کے بغیر نہیں روسکا۔ ہم جانتے ہیں اس قسم کی ہود و حرکات تمام قادیانی حلقوں میں پند کی جاتی ہیں اور ان کی داددی جاتی ہوں سے کی جانب خلیفہ (میاں محمود احمد ) صاحب بھی ان پر اظہار خوشنودی فرماتے ہوں سے کیکن اسلامی اخلاق و شرافت ان پر ہمیشہ ماتم ہی کرتے رہیں گے۔''

"ایک غیراز جماعت بزرگ نے جو قادیا فی لٹریچر کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں ہم سے دریافت کیا ہے کہ قادیا فی اخبارات الفضل وفاروق وغیرواس قدر پست اخلاق کیوں واقع ہوئے ہیں؟ کہ دوسرے کو گائی دے دیتا اپنے تخالف کے متعلق کذب بیانی یا بہتان طرازی کر دیتا ان کے خزد کی معمولی بات ہاور وہ ان باتوں کے اس قدرعادی ہو بچے ہیں کہ اس پست اخلاقی کا احساس تک ہمی ان کونیس ہوتا ۔۔۔۔۔ مناسب تھا بیسوال جناب میاں محمود احمد صاحب یا دیگر قادیا فی اکا برے کیا جاتا ہمارے نزد کی تو قادیا فی اخبارات اور قابعیا فی مبلغین کی اس اخلاق پستی کی وجہ بچر پرتی اور اندھی عقیدت ہے۔ بیر پرست اشخاص واقوام بغیر سوچے سمجھے فلط سے فلط عقا کہ و اندال افقیار کر لیتی ہیں اور اپنی عقل فروش کی وجہ سے ان کو اس صد تک شمجے علط سے فلط عقا کہ و فلاف معقول سے معقول بات سننا بھی گوار انہیں کرتیں۔ جب کوئی ان سے اظہار اختلاف کرتا فلاف معقول سے معقول بات سننا بھی گوار انہیں کرتیں۔ جب کوئی ان سے اظہار اختلاف کرتا

ہے تو وہ بے محابا اخلاتی پستی کا مظاہرہ شروع کردیتی ہیں اوراس کوایک کارثواب مجمعتی ہیں۔ یہی حال قادیانی جماعت اوراس کے اخبارات کا ہے بیلوگ کم از کم اپنے مخالف کے حق میں بہتان سازی اور دشنام طرازی کواچھا تھل مجمعتے ہیں ان کے اکابراس چیز کی حوصلہ افزائی اور قد دکرتے رہتے ہیں۔'' (اخبار پیغام ملح ج ۲۲ نبر ۲۹ س ساکا لم نبر ۲۵۔ ۱۹۳۲ء)

بانجوي اسلامي خدمت

موت، زلزلے قیامت بر پا ہو جانے کی پیشین گوئیاں کرنا ہے۔ مرزا قادیانی نے حسب ذیل الفاظ میں باربارا بی متعدد کتابوں میں اس تم کی پیشین گوئیاں کی بیٹ۔

" وادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے۔ وہ کی ہے کہ ہرایک طرف دنیا میں موت اپناوامن پھیلائے گی۔اورزلز لے آئیں کے اورشدت سے آئیں کے اور قیامت کانمونہ ہول کے اور نین کو تدو بالا کریں کے اور بہتوں کی زندگی تلخ ہوجائے گی۔''

(الوصية ص ا بنزائن ج ٢٠٥٠ ٢٠٠)

زلز لے الزائیاں تھا ہے چیزیں اس دنیا میں عام میں جس کی خبر دینا پیشین کوئی نہیں کہلا سکتی خود مرزا قادیانی کا ارشاد سنے ۔

" بیوع کی تمام پیشین گوئیوں بی سے جوعیسائیوں کا مردہ خدا ہے آگر ایک پیشین کوئی بھی سے جوعیسائیوں کا مردہ خدا ہے آگر ایک پیشین کوئی ہے ہم پلا اورہم وزن تابت ہوجائے تو ہم ہرایک تاوان دینے کو تیار ہیں اس در ما نبدہ انسان کی پیشین کوئیاں کیا تھیں۔ صرف بھی کدنلا ہے آئی کیں گفت پڑے گالا ائیاں ہوں گی پس ان ولوں پر خدا کی لعت جنہوں نے ایسی ایسی پیشین کوئیاں اس کی خدائی پردلیل مفہرا کیں۔ اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنالیا کیا بمیشہ زلا لے بیس آئے ہمیشہ قطانیس پڑتے ۔ کیا کہیں کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ پس اس تاوان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشین کوئی کیوں نام رکھا۔"

کون نام رکھا۔"

(مغیرانجم می ماشیہ نزائن جا اس کا در اور میں میں ماشیہ نزائن جا اس میں اس کا در اور کا بیشین کوئی کیوں نام رکھا۔"

صرف پیشین گوئیال کرنا اسلامی خدمت نہ بھے بلکہ مرزا قادیانی مخلوق خدا کے لئے طاعون جیسی نعمت نیرمتر قبہ کے لئے طاعون جیسی نعمت نیرمتر قبہ کے لئے اور نہیں معلوم کداس مبارک کام کے لئے آپ نے کتناونت صرف کیا ہوگا خود آپ کاارشاد ملاحظ فرمائے۔

طاغون کی دعا

'' حمامة البشرى ميں جو كئي سال طاعون پيدا ہونے سے پہلے شائع كى تھى ميں نے بيد

لکھا تھا کہ میں نے طاعون پھیلنے کیلئے دعا کی ہے۔سووہ دعا قبول ہو کر ملک میں طاعون پھیل حمیا۔''

امید ہے کہ ناظرین اس خدمت اسلامی کی دادد یے بغیر ندرہ سکیس مے۔

فيحثى اسلامى خدمت

تحقیرانبیاء وسلحاء ہے جوقادیانی گروہ کی طرف سے انجام دی گئی ہے۔ بیا یک مسلمہ امر ہے کہ ہرقوم کی زندگی اپنے بزرگوں کی روایات سے وابستہ ہوتی ہے وہ اس چزکو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی فردیا جماعت ان کے بزرگوں کے القاب جن شے وہ امت ان کو یاد کرتی ہو ہو کو اپنی طرف منسوب کرے چہ جا ئیکہ کوئی ان کی برابری یا افضلیت کا دعویٰ کر کے اس قوم کے قلوب کو مجروح کرے۔ اس موضوع پر مفصل بحث تو ناظرین کو ہماری کتاب 'مرزائی لٹریچر میں تو ہین انبیاءوسلحاء' میں طبح اس جگی اس جگہ انتصارا ہم صرف بید کر کرنا جا ہے ہیں کہ قادیائی گروہ ایک نئے مذہب کی بنیا درکھ چکا ہے۔ گوا بھی تک اسلام اور آنخضرت تا ہے گئے کا مبارک نام دکھا وے کے لئے اسلام اور آنخضرت تا ہوگا چونکہ ہماری برتصنیف کا یہ اصل لیا جا رہا ہے لئی طرف سے بچھ نہ تھا جا کہ بربات قادیائی لٹریچر سے پیش کی جائے اس اللصول ہے کہ اپنی طرف سے بچھ نہ تکھا جائے بلکہ ہر بات قادیائی لٹریچر سے پیش کی جائے اس اللصول ہے کہ اپنی طرف سے بچھ نہ تکھا جائے بلکہ ہر بات قادیائی لٹریچر سے پیش کی جائے اس لئے ہم دکھا وے کی نماز

" اا او او ایس میں مع سید عبدالحی صاحب عرب مصر سے ہوتے ہوئے رقم کو گیا۔
قادیان سے میر ناناصاحب میر ناصر نواب بھی براہ راست آج کو گئے۔ جدہ میں ہم ہل گئے کہ
کرمدا کھے گئے پہلے ہی دن طواف کے وقت مغرب کی نماز کا وقت آگیا میں ہنے لگا گر رائے
رک گئے تھے نماز شروع ہوگئ تھی ناناصاحب جناب میرصاحب نے فرمایا کہ حضرت خلیفۃ آسے
(حکیم نورالدین صاحب) کا تھم ہے کہ مکہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لینی جا ہے اس پر میں نے
نماز شروع کردی پھراس جگہ ہمیں عشاء کا وقت آگیا وہ نماز بھی اداکی گھر جا کر میں نے عبدالحی
صاحب عرب سے کہا کہ وہ نماز تو حضرت خلیفۃ آسے کے تھم کی تھی اب آؤ خدا تعالیٰ کی نماز پڑھ لیس
صاحب کو غیراحم یوں کے پیچھے نہیں ہوتی ) اور ہم نے وہ دونوں نمازیں و ہرالیں۔ چونکہ جناب نانا
صاحب کو خیال تھا کہ ان کے اس فعل ہے (لینی مسلمانون کے ساتھ نماز پڑھنے ہے ) کوئی فتنہ ہو
صاحب کو خیال تھا کہ ان کے اس فعل ہے (لینی مسلمانون کے ساتھ نماز پڑھے ہے ) کوئی فتنہ ہو
گا۔ انہوں نے قادیان آ کر حضرت خلیفۃ آسے کے ساتھ یہ سوال پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کی

ایک صاحب علیم محد عمر نے بید ذکر ضلیفۃ کمسیح کے پاس شروع کر دیا آپ نے فرمایا۔ ہم نے ایسا کوئی فتو کا نہیں دیا ہماری بیا جازت تو ان لوگوں کے لئے ہے جو ڈرتے ہیں اور جن کے اہتلاء کا ڈر ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں کدا گر کمی جگد گھر گئے ہوں تو غیر احمد یوں کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں اور پھر آ کر دہرالیں سوالحمد للہ کہ میرافعل جس طرح حضرت مسیح موجود کے فتو کی کے مطابق ہوا اس طرح ظیفہ وقت کے فشاء کے ماتحت ہوا۔'' (آئیز صداقت میں ۱۹۲۹ معنفہ ظیفہ تو دیان)

میں ذکر بیکررہاتھا کہ قادیانی گروہ سب سے بری اسلامی خدمت بیانجام دے رہاہے کہ ایک نے ند بہب کی بنیا در کھی جائے۔انبیاء کی تو بین اس گروہ کا مشغلہ ہے جو گروہ سردار دوجہال علیہ کی تو بین سے نہ جو تکے اس کی اسلام دوتی میں کیونکر شبہ کیا جاسکتا ہے؟

مسلمان حضور عليه العسلاة والسلام پر درود بھيجنا اپن نجات كاذر يو يجيح بي حتى كه حضور كاسم مبارك كے ساتھ عليه العسلاة والسلام كالفاظ ضرورى بيں ۔حضور عليه العسلاة والسلام كى ازواج مطبرات كوامهات الموشين كے نام سے يادكرتے بيں ۔ مكه و مدينہ كى عزت، باعث فخر جھتے بيں ۔حضور عليه السلام كى طرف سے منقول اقوال كوحديث كے نام سے موسوم كرتے ہوئے ان احاديث مباركه كافتيل ضرورى يفين كرتے بيں ۔حضور عليه السلام كے ہمراہيوں كومحابہ كرام كے نام سے يادكرتے بيں۔

قادیانی مینی نے کیا کیا؟ براقب کواب لئے مخصوص کرنا شروع کردیا۔

ا ...... مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ علیہ الصلوٰ ق والسلام لکھا جاتا ہے۔ لیٹر پیڈوں پرایک طرف بسم اللّدشریف اور دوسری جانب مرز اپر درود۔

٣ ..... مرزا كى زبانى باتول كوبطور حديث شريف شائع كرنا شروع كرا ديا ہے۔

ا ...... چنانچیسیرت المهدی حصداقال و دونم اور سوم شائع ہو چک ہے۔

س..... مرزا کے ساتھیوں کورضی الله عنهم لکھا اور صحابہ کے نام سے موسوم کیا

ج**اتا**ہے۔ میں امنی کی امنی کی

س..... مرزا کی زوجه کوام المومنین لکھاجا تا ہے۔

۵ ...... کمه و مدینه کے مقابلہ میں قادیان کو پیش کیا جاتا ہے۔اسلامی مقامات مقدسه کی تحقیر میں جن خیالات کا اظہار قادیانی گروہ کر چکا ہے وہ ہم پہلے نقل کرآئے ہیں۔اس

جگەمرف ان كااكك شعرنقل كرنے پراكتفا كرتے ہیں۔

زین قادیاں اب محرّم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے (درشین ص٥٠) آ تخضرت الله كاندازه مرزامحود بركس قدر بي؟ اس كاندازه مرزامحود کے حسب ذیل ارشادات سے فرمائے۔ " یہ بالکل میچ بات ہے کہ ہر خض ترتی کرسکتا ہے اور بوے سے بردا درجہ یا سکتا ہے۔

حتی کہ ممالی ہے ہی بر صکتا ہے۔"

( وْ الرِّي طَلِيفة قاديان مطبوعه اخبار الفصل ع و المبرة من المهمة يعيم بدر ١٩٢٧م) " ظلى نبوت نے مسلح موعود كے قدم كو يتھيے نبيس بثايا۔ بلكه آمے برهايا اور اس قدر (کلرانعلم۱۱۱۳) آ مے بوھایا کہ نی کریم کے پہلوبہ پہلولا کھڑا کیا۔''

'' د نیا میں نماز تھی محرنماز کی روح نہتمی ۔ د نیا میں روز ہ تھا مگر روز ہ کی روح 📆 ۔ د نیا یں زکو ہتمی محرز کو ہ کی روح نہتمی۔ دنیا میں جج تھا محرجج کی روح نہتمی۔ دنیا میں اسلام تھا محر اسلام کی روح نرتھی ۔ دنیا میں قر آن تما محرقر آن کی روح نرتھی اورا گرحقیقت برغور کرومی آگئے بھی موجود تنظيم مرحمة الله كي روح موجود نتم " (خليه فليفه قاديان مندرجه الفضل ١١١١هج ١٩٣٠) مرز امحود کے مریدوں کا خیال سنئے گریدواضح رہے کہ مریدوں کے بیخیالات قادیان كے سركارى گزنوں ميں مندرج بيں جوقابل سند بيں اور در حقيقت مرز امحود كى ترجمانى ہے۔

'' حضرت مسيح موعود عليه السلام كا ذبني ارتقاء آنخضرت فلطنة ہے زیادہ تھا۔اس ز مانہ میں تمرنی ترتی زیادہ ہوئی ہے اور ریہ جزوی نعنیات ہے۔ جو معزت مسیح موعود کو آنخضرت مسلک پر ( قاد مانی ربولومایت ماه می ۱۹۲۹ م)

> محد پر از آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپی شال میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمر کو ذکیھے قادیاں میں

(بدرج ۲ نمبر ۲۳ سام ۱۳۰ کتو پر ۲۰۹۱ )

قادیانی گروه کی دن دات کی کوشش بیه ہے کہ آنخضرت کی مفات مبار کہ کومرزا پر چسال کیا جائے اس معاملہ میں لا ہوری مرزائیوں کی شبادت سفئے۔

كم ازكم يا مدمقابل

'' بے شک حفزت مرزا( غلام احمہ ) صاحب کی نبوت قر آن کی ایک ایک آیت ہے انکالوخواہ وہ کیسے ہی بھونڈ ہےاور لچر طریق ہے نکالی جائے اورخواہ وہ خود حضرت مرز اصاحب کی نفاسیر سے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ بیقوم خوثی ہے بغلیں بجاتی رہے گی نے نعر ہ حسین وآ فرین بلند كرتى رہے گى۔ان تمام پیش كوئيوں كوجن كے مصداق معزت محمد اللہ جي آپ بے شك معزت مرزاصا حب پر چسیاں کرتے جائیں۔ بیغالی تو م خوثی سے تالیاں بجاتی اور تا چتی رہے گی۔ کیکن آپ کی پیش گوئی کے متعلق مید کہددیں کہ حضرت محمقطی کے لئے ہے اور حضرت مرزا صاحب اس کے مصداق حقیقی نہیں۔ بلکہ بوجدامتی اور خلیفہ ہونے کے صرف ظلی یابز وری رنگ میں اس کے ماتحت آتے ہیں تو ان کے سینہ میں یوں لگے گا جیسے تیرلگتا ہے محمد رسول الٹھائیے کی چیزیں چیمین '' چھن کرحضرت مرزاصا حب کودیتے جاؤیہ خوثی ہے پھولے نہ ہائیں گے۔ کیونکہ اس میں در پردہ ان کے نفس کو پیزخرشی ہوتی ہے کہ ہمارا نبی سے موعود محدرسول النہ اللہ کے سیمی بردھ کریا کم سے کم مد مقابل تو ضرور ہے۔لیکن اگر کوئی چیز جو انہوں نے محد رسول اللہ اللہ علیہ سے چیس کر حصرت مرزا صاحب کودی ہوئی ہے۔ آپ واپس محدرسول الشعاف کودی تو یہ بلبلا بلبا کراور چلا چلا کرایک حشر پر با کردیں گے۔ دوسر لے فظوں میں یہ کہ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ باللہ اور حضرت مرز ا صاحب میں ایک قتم کا باہمی شرکت اور رقابت کا رنگ بیدا کردیا ہے۔مثل جب تک مبشر ابرسول یاً تی من بعدی اسمه احمد کامصداق حفزت مرزاصا حب کو کہتے رہو بہت خوش رہیں گےلیکن جہاں اس کا مصداق حقیقی محدرسول الله و الله الله کو بتایا اور تمام محودی تولے سے صدائے واویلا بلند ہوئی کہ إئے بائے معزت مسیح موعود کی تو بین کی مٹی اور آپ سے اختلاف کیا گیا۔ حالا نکہ اختلاف خودان كعقائد بوتاب ندكه حفرت ميح موعود ي." (اخبار پیغام ملح ۲۱مئی ۱۹۳۳) اگر ہم اس موضوع پر بالنفصیل مرز ائی تحریرات کو پیش کریں توبیہ باب بہت طویل ہو

جائے گا۔ انبیاءاور مسلحاء کی مرزائی لٹریچر میں جس قدرتو بین کی ٹی ہے اس کے لئے تو ایک دفتر در کار ہے بھی وجہ ہے کہ اس موضوع پر علیحدہ کتاب لکھی گئی ہے اس جگہ تو ہمیں خصار آیہ بتانا ہے کہ بیدوہ اسلامی خدمات ہیں جو قادیانی انجام دے رہے ہیں۔کوئی نا واقف حال ان

کے ظاہری الفاظ سے دھوکہ میں آ جائے تو آ جائے ورندان حقائق سے واقفیت کے بعد اس حال کاشکار ہونا نامکن ہے۔

## ایک ضروری گزارش

قادیانی گروہ نے اپی بعض کتب میں اپنی اسلام دوئی کا ثبوت دیے کیلئے بزرگوں کی تعریف بھی کردی ہے تاواقف حال لوگوں کے سامنے ان حوالہ جات کو پیش کر کے دھو کہ دیا جایا کرتا ہے۔ احباب کرام کوالیے موقعہ پرصرف یہ جواب دینا چاہئے کہ ہمارے پیش کردہ حوالہ جات کو خلا ثابت کرو۔ درنہ دوصور توں میں سے کوئی ایک صورت تسلیم کرنی پڑے گی۔

ا..... دورنگی اختیار کی گئی ہے۔

اسس یا بیکہ نا واقف حال لوگوں کو ابتد اُبزرگوں کے متعلق تعریفی کلمات سنا کر بھانا جائے۔ جب وہ ذرا پختہ قادیانی ہوجا کیں تو ان میں ضد بیدا ہوجائے گی اور تحقیرا نبیاء وصلیاء کی مشمل تحریروں پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ (بیا لیک حقیقت ہے کہ ایک فیصدی مرزائی آپ کو ایسا ملے گاجس نے شاید ہی تمام مرزائی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہو ور نہ قادیانی گروہ کا حربہ ہی ہیہ ہے کہ وہ دو چار کتابیں (کشتی نوح و فیمرہ) مقدس کلام پر مشمل تیار کرلی ہیں جو ہرنا واقف حال کو مطالعہ کے دو چار کتابیں (کشتی نوح و فیمرہ کا شکار ہوجاتا کے دی جاتی ہے و بچار ااس مقدس کلام کا شکار ہوجاتا ہے اور باتی کتابوں کا مطالعہ کا اس کو ساری عمر میں موقعہ ہی نہیں ملتا۔

بابسوم

## قبولیت د عا کا ڈھونگ

اشاعت مرزائیت کے لئے ایک حربہ قبولیت دعا کا پروپیگنڈا ہے۔ قادیا فی ایجن جہال کو فی صورت کا میاب ہوتی نہیں دیکھتے وہاں یہ پروپیگنڈاشروع کردیتے ہیں کہ ہمارے امام کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں۔ کلکتہ میں ایک شخص بیار ہوگیا اس نے تمام ڈاکٹروں سے ماہوں ہوگرآپ کی خدمت میں تار دیا اور خلیفہ آئیسے کی دعا سے وہ صحت یاب ہوگیا۔ بعض اوقات قبولیت دعا کے مجیب وغریب قصے بیان کیا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک قادیا فی نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ ایک مریض نے قادیان تار روانہ کیا تاراہمی قادیان پہنچانہیں تارگھر میں تاریک کرانے کے بعدم یض صحت یاب ہوگیا۔

غرض مند دیوانه ہوتا ہے

مریض یا حاجت مند کی مثال دیوانه کی ہوتی ہے وہ ہر درواز ہر دستک دیتا ہے اور اپنی

مرض کی دوا کے لئے پریشان پھرتا ہے قادیانی ایسے اشخاص کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کی فدمت میں حاضر ہوکر یہ دعظاشر وع کر دیتے ہیں۔

جناب آپ کاحرج بی کیا ہے میں آپ کی طرف سے خط لکھ دیتا ہوں۔ میری جیب من پوسٹ کار ڈموجود ہے بہتر تو یہ ہے کہ آ ب بی تکلیف فرما کر لکھ دیجے۔

اگر مریض خط لکھنے پر آمادہ نہ ہوتو اس کی موجو دگی میں ہی خطالکھ دیا جاتا ہے۔ بینللحدہ تصہ ہے کہ قادیان میں خلیفة اسیح کودعا تو در کنار خط پڑھنے کی بھی فرصت نبیں ملتی بلکہ قاعدہ ہیہ ہے کہ سرسری نظر سے خطوط پرنظر ڈال کر کار آیہ خطوط کے علاوہ باقی خط دفتر ڈاک کے سیر د کر دیئے جاتے ہیں جہاں سے ہرخفس کے نام اس مضمون کا خطار وانہ کر دیاجا تا ہے۔

''حضرت خلیفة امسیح کےحضور آپ کا خط بہنجا۔حضور نے آپ کے لئے دعا فر مائی۔'' انسرڈاک ۔ بہر کیف قادیانی ایجنٹ دعا کے لئے خطوط بھجواتے رہتے ہیں اس کام میں حقیقی راز کیا ے ۔ وہ سنئے قادیا نیوں نےغور وخوض کے بعد خیال یہ کر رکھا ہے کہ دعا کرنے والے کی مثال ایک عکیم یا ڈاکٹر کی مثال ہےا یک مریض ڈاکٹر یا تھیم سے علاج کروا تا ہے اس امید پر کہا ہے شفاء ہو جائے گی ۔ شفاءاور صحت تو شافی مطلق کے ہاتھ میں ہے گمر دنیا کا دستوریہ ہے کہ اگر مریض شفایاب ہو گیا تو ڈ اکٹر اور حکیم کی شہرت شروع ہوجاتی ہے اور صحت پانے والامجسم پروپیگنڈ ا کا کام دیتا ہے اگر مریض رابی عدم ہو گیا تو کہا ہے جاتا ہے کہ موت وحیات خدا کے قبضہ میں ہے حکیم پچارے نے کوشش سے علاج کیا مگر خدا کے ہاں اس کے دن پورے ہو بچکے تھے۔ یہی حال دعا کا ہے قادیانی سمجھتے میں کہ قبولیت وعا کا پروپیگنڈا بہر حال فائدہ مندر ہے گا۔ اَئر بتیں اشخاص میں کی ایک کابھی کام ہوگیا تواس ہے ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے ضلیفة اُسیح کی دعا کا بتیجہ ہے۔ اگراس سادہ لوح کے دل پراس چیز کااثر ہو گیاتو وہ مرزائیت کا پروپیگنڈ ابن جائے گا۔ چید دن ہوئے مجھے ایک دوست نے ایک پرلطف واقعہ سنایا کہ ایک گریجوایٹ عرصہ سے ملازمت کی تلاش میں سرگردان پھررہا تھا ملازمتوں کا برا حال ہے۔اسے کسی جگد کا میانی نہ ہوئی آخراس نے آخری كوشس كے طور برايك محكمه ميں ملازمت كى درخواست دى كسى قاديانى كواس كا حال معلوم بوا تو جناب فی الفوراس کے پاس پنچےاور یوں مخاطب ہوئے۔

'' جناباً گرمیرامشوره قبول کریں توخلیفة امسیح کی خدمت میں دعا کی درخواہت سیجئے میں نے بار ہاتجر بہ کیا ہے حضور کی دعاؤں سے ناممکن کام مکن ہوجاتے ہیں۔البتہ آپ کو بیوعدہ دینا پڑے گا کداگر آپ خلیفة آسے کی دعاہے کامیاب ہو گئے تو آپ احمدیت (مرزائیت) کو قبول کرلیں کے کیونکداس جُوت کے بعد کسی اور جُوت کی ضرورت نہیں اور آپ کوتسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے امام کا خداہے کامل تعلق ہاور خدا آپ کی دعا کیں فی الفور قبول کرتا ہے؟۔'' وہ جَوّارا تھا ضرورت منداس نے کہا بہت بہتر تعلق باللہ کا اس سے زیادہ جُوت کیا ہو سکتا ہے نہ اس خریب کوکوئی ندہجی واقفیت، نہ قادیا فی عقائد کا علم، بس اس چکر میں آگیا خطاکھ دیا اور اینے کی دوستوں ہے بھی ذکر کردیا ہے کہ بھی ہم نے مرزائیت کا امتحان لینے کا پیرطریق اختیار کیا ہے۔ ادھر قادیا فی ایجنٹ نے مختلف ذرائع سے یہ کوشش کی کہ اس کی درخواست منظور ہو جائے اور اسے ملازمت میل جائے گروائی بھی ہوتی ربی ۔ چندون کے بعد درخواست منظور ہوگی ہو۔ ادھر نے شکار کواسیے وعدہ کی یا در ہائی بھی ہوتی ربی ۔ چندون کے بعد درخواست منظور ہوگی

ویتے ہیں۔ دیکھنامیہ ہے کہ میسودا کتنا نفع بخش ہے چنددن کی کوششوں سے ایک سادہ لوٹ کو قابوکر لیا گیا۔ اب اس کی آمدنی میں سے دسواں حصہ قادیان جائے گا۔ بہتی مقبرہ کا سڑیھایٹ دے کر اس کی جائداد کی دارث بھی قادیانی سمبنی ہوگی۔

اوراب حالت یہ ہے کہ وہ صاحب مرزائی ہو گئے اورآ پے قبولیت دعا کا پروپیگنٹرا کرتے دکھائی

شاید ناظرین کو میدخیال گزر ہے کہ قادیان میں دعا بلامعا وضہ ہوتی ہے اس لیے ہم اس غلط نبی کو بھی دور کئے دینیۃ میں۔مرزا قادیانی کاارشاد سننے۔

دعا کی قیمت ایک لا *گھ*رو پہی<sub>ہ</sub>

''بیان کیا جھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ بٹیالہ میں ظیفہ محرحین صاحب و رہے ہے جو کوم شاخ وزیر بٹیالہ کے مصاحبوں اور ملاقاتیوں میں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے تھے جو کوم شاخ لود ہانہ کے رہنے والے تھے۔ان کا ایک دوست تھا جو ہزا امیر کیبر اور صاحب جائیداد تھا اور الا کھوں روپیے کا مالک تھا۔ مگر اس کے کوئی لڑکا نہ تھا جو اس کا وارث ہو تا اس نے مولوی عبدالعزیز نے مجھے بلا کہ مرز اصاحب سے میرے لئے دعا کراؤ کہ میر سے لڑکا ہوجائے مولوی عبدالعزیز نے مجھے بلا کہ ہم تمہیں کراید دیتے ہیں تم قادیان جا واور مرز اصاحب سے اس بارہ میں خاص طور پر دما کے لئے کہو۔ چنا نچے میں قادیان آیا اور حضرت صاحب سے سارا ما جراعرض کرے دعا کے لئے کہا آپ نے اس کے جواب میں ایک تقریر فرمائی جس میں دعا کا فلسفہ بیان فر مایا۔اور فر مایا کہ مش کی طور پر دعا کے لئے ایک خاص قلمی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ایک خاص قلمی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ایک خاص قلمی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ایک خاص قلمی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ان دو باتوں میں بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے لئے ان دو باتوں میں

ے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا اس خص کے ساتھ کوئی ایسا گہر اتعلق اور رابطہ ہوکہ اس کی خاطر دل میں ایک خاص ور داور گداز پیدا ہوجائے۔ جو دعا کے لئے ضروری ہے اور یا اس خص نے کوئی ایس و خص نے کوئی ایس و خص نے کوئی دین خدمت کی ہوکہ جس پر دل ہے اس کے لئے دعا نکلے گر یہاں نہ تو ہم اس خص کو جائے ہیں اور نہ اس نے کوئی دین خدمت کی ہے کہ اس کے لئے ہمارا دل پھلے ہیں آپ جا کرا ہے یہ کہیں وہ اسلام کی خدمت کے لئے ایک لا کارو بید دے یا دینے کا وعدہ کرے۔ پھر ہم اس کے لئے دعا کریں گے اور ہم یقین رکھتے کے پھر اللہ اسے ضرور لڑکا دے گا۔ میاں عبداللہ کہتے ہیں میں نئے جا کر یہاں جواب دے دیا۔ گروہ خاموش ہو گئے اور آخر وہ خص لالدو ہی مرگیا اور اس کی جائیداداس کے جائیداداس کے اعتراب کے بعد تقسیم ہوئی۔''

(سیرت المبدی حصدادّ ل م ۲۵۷ روایت نمبر۲۹ مصنفه بشیراحمدایم ۱ے پسر مرزا تادیانی) دوسرول کودعا کی تلقین

قادیانیوں کا ایک پر بیگنڈ اتو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں ہے دعا کے لئے خطوط کھوائے جا کیں۔ دوسراطریت یہ ہے کہ نیک طبیعت سادہ لوح حضرات کو قابوکرنے کیلئے یوں وعظ کیا جاتا ہے۔

علاء کے جھڑ وں کو چوز ئے۔ اُن کے تناز عات تو بھی ختم نہ ہوں گے۔ یہ تو ایک دوسرے پر کفر کا فتو کی ہی لگاتے رہتے ہیں ان کا کام ہی سے میری گزارش تو آپ سے بہ ہے کہ آپ دوزانہ بالتزام ہم ون تک تبجد پڑھیں اور تمام مخالف خیالات کو دل سے نکال کر خدا سے دعا کی رہبری کرے۔ خداز ندہ خداموجود ہے وہ اپنے نیک بندوں کو ہدایت ویتا ہے اگر آپ کو اس عرصہ میں کوئی بشارت ل جائے تو آپ احمہ یت (مرزائیت) کو تبول کر لیجئے اس کے بعد آپ کو کسی ولیل کی ضرورت ندر ہے گی۔ گریشر طیا در ہے کہ دعا ہے اثر ہوگی اگراس عرصہ میں آپ کے دل میں مرزاصا حب مے متعلق کوئی ذرہ بھر بھی نفرت ہوگی اس بات کوآپ بھی تسلیم کریں گے کہ دوران مدت دعا میں کوئی مخالف خیال نہ ہونا چاہئے تا کہ جو پھی آپ کو خواب میں دکھائی دے ہو۔

بیمقدس وعظ کی سادہ لوح اشخاص پر اثر کر جاتا ہے پہلا اثر تو بھی ہوتا ہے کہ قادیا نی گروہ پاکسالوگوں کی ایک جماعت ہے جن کو دعا پر یقین ہے جو تبجد جیسی مبارک چیز کی تلقین کرتے ہیں اور وہ سادہ لوح نہیں مجھتا کہ یقینی امور کے متعلق اس قسم کے تر دد میں پڑنا بذات خودا یک گناہ ہماں طرح تو ایک مخالف اسلام اگریہ وعظ کرے کہتم ہمارے طریق عبادت کو اختیار کرکے میم دن پراد تھنا کرواور نتیجہ دیکھوکہ پرمیشور تمہاری کیا مہری کرتا ہے تو کیا ہم اس کے وعظ پڑمل پیرا ہو

کر اسلام اور دیگر نداہب کی اس طریق دعائے تحقیق شروع کردیں گے؟ جب ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارادین کامل ہمارا نبی کامل تو آج پھرہمیں کس تحقیق کی ضرورت ہے؟۔ ہبر کیف ایک سادہ لوح ان کی نیکی کی تلقین کے بھرے میں آجا تا ہے۔ ادھر قادیانی ایجنٹ مرزا غلام احمد کا فوٹو بھی اسے دکھا ناشروع کردیتا ہے کہ دیکھتے کہی پاک صورت ہے کسی معصوم شکل ہے کیا اس شکل ہے کیا اس شکل ہے کیا اس شکل ہے کیا اس شکل ہے کہا تھے۔ کہ سے کسی تصنع کی امید کی جاسکتی ہے؟

ادھروہ سادہ لوح تبجد پرزور دیتا ہواروزانہ بید عاکرتا ہے کہ البی میری رہبری فرماکرتو بھے اس مدت میں صاف صاف بناوے کہ مرزا سچاہے یا نبیں؟۔وہ سادہ لوح اس زور دعامیں بیہ بھی نبیں سوچتا کہ ہمارا خالق ہمارا ما تحت نبیں کہ ہمارے ہم سے فوراً اس معاملہ کا فیصلہ کر دے وہ خدانہ ہوا ہمارا ما تحت ملازم ہوا جو ہم چند دن کا الٹی میٹم دے کر اس سے اپنا مطالبہ پورا کر الیں۔ غرضیکہ وہ سادہ لوح روزانہ تبجد پڑھتا ہے خوا ہیں ہرانسان کو آتی ہیں مرزا کے خلاف جذبہ کو وہ دور کرچکا ہوتا ہے۔ بس اس عرصہ میں یا تو مرزا کی شکل اس کوخواب میں آگی یا اس نے سورج پڑھتا کہ دیکھا، دریا بہتاد یکھا، نہرنظر آئی، پھل کھائے، انگور کھائے۔غرضیکہ کوئی بھی خواب آئی فوراً اس کی دیکھا، دریا بہتاد یکھا، نہرنا ہی ہے ہورج دوراس سادہ لوح کو اپنے تقذی اور نیکی کا وہم سوار ہوجا تا ہے کہ وہ خدا ہی کیا جو ہم سے کلام نہ کرے آئی خدا نے اور وہ چند ہی دن میں اس درجہ کو بی جات ہو ہم سے کلام بھی کرے گا چنا نچہ وہ صاحب الہام کے منتظر ہو خواب دکھا کر ہماری رہبری کی ہے وہ ہم سے کلام بھی کرے گا چنا نچہ وہ صاحب الہام کے منتظر ہو جاتے ہیں ( یہی وجہ ہے کہ قادیا نیوں میں کئی انہیاء پیدا ہو بچے ہیں )

دوسرے ہرانسان میں خودستائی کا مادہ موجود ہے جب وہ سادہ لوح اپنی نیکی وطہارت
کا غرور کرتا ہے تو ساتھ ہی ہے جذبہ بھی پیدا ہوجا تا ہے کہ میری دعا اکارت نہیں جاسکتی اس لئے وہ
کوئی بھی خواب دیکھے تو ژمروژ کر مرز اکی صدافت پر دلیل تفہرا تا ہے ادھر قادیانی اس کی نیکی وتقوئی
کے گن شار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر وقت یہی ذکر ہے کہ آپ تو ولی اللہ ہیں خدا ہی آپ کو
ہتائے گا کہ اب تو فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔قصہ کوتا ہی کہ وہ سادہ لوح اسپ خرور کے گناہ میں
اس جال کا شکار ہوجا تا ہے اب اس کے لئے نہ قرآنی ولائل کی ضرورت نہ مرز اکی کتب کا مطالعہ
اے تو خدا نے بتا دیا کہ مرز اسچا ہے۔ ( کیونکہ اس نے خواب جود کھی لی کہ صبح کے وقت سور ن

قصہ ختم ہوجاتا ہے اور وہ غریب مرز ائیت کے وام کا شکار ہوجاتا ہے اس کے سامنے

کوئی دلیل بیان کروتو یہی جواب ملتا ہے کہ ہمیں تو خدانے ہدایت دی ہے انسانی دلاک ہمارے سامنے کیا چیز ہے ادھر قادیانی اخبار اس کے خواب کورؤیا قرار دے کراس کو اور زیادہ بدماغ کر دیتے ہیں اور اس طرح و وقحص ہمیشہ کے لئے ہدایت سے دور ہوجا تا ہے۔ الا ماشاہ اللہ!

ب باب چہارم

سیرت جلسے

سیجھ عرصہ ہے قادیانی گروہ نے سیرت جلسوں کا ڈھونگ رچا رکھا ہے جس کی ابتداء راجپال ایجی ٹیشن کے دنوں سے ہوئی ان دنوں مرزامحمود کومسلمانوں کی لیڈری کا شوق ہوا اور آنجناب نے خیال کیا کہ اس وقت مسلمان برافر دختہ جیں آؤ گئے باتھوں سیجھ فائدہ اٹھ میں۔ مسلمانوں کودھوکہ دینے کے لئے ایک انجمن ترتی اسلام بھی بنالی قد آدم پوسٹر شائع ہونے تروع ہوگئے۔ پیفلٹ بازی ہوئی مرزائے تی تبلیغ کی بجائے موضوع بہتجویز ہوا۔

ناموس رسول ا کرم ایشیه کی حفاظت

قادیانی گروہ نے سوچا یہ کہ اس ایجی ٹیشن کے وقت مسلمان ہمارے عقائد کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہماری آ واز پر کان دھریں گے اور ہم اس ہنگامہ آ رائی سے قادیانی بیت الممال ہیں کانی روپیے ہم کرلیں گے چنا نچہ اس اسکیم کو عملی جامہ بہنا نے کیلئے مرز امحود نے اپنے ایک میکرڑی کی طرف سے ایک خفیہ چھی طبع کرائی اور اپنے مبلغین کو وہ چھی دے کر مختلف شہروں کے روسا کی طرف روانہ کر دیا۔ انہی دنوں خاکسار کو قادیا نیت کا طوق اپنے گلے سے اتار نے کی توفیق نفیس موئی تھی میں نے وہ چھی اسلامی پریس کو جھیجنا اپنا فرض سمجھا چنا نچہ سلمان اس قادیانی جال سے بروقت آگاہ ہوگئے اور ایک عظیم الثان فتندگی روک تھام ہوگئی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس چھی کو یہاں بھی درج کر دیا جائے تا کہ ناظرین کو قادیانی جالوں کا کما دختا ملم ہوجائے۔

## ۲۵ لا کهروپیه جمع کرنے کی اسکیم ....فقل چھی

بسم الله الرحمن الرحيم؛ تحمده وتصلى على رسوله الكريم!

ازقاد يان ضلع گوادراسپور پنجاب

تعرمی و معظمی ... ...... ... السلام ملیم! آپ سے پوشیدہ نہ دوگا کہ آن و ب

مسلمانوں کی حالت کیسی نازک ہور ہی ہے۔ہم نے اس خطرناک حالت کود مکھ کراس امر کا فیصلہ کر لیاہے کہ ہندوؤں کی ان تد ابیر کا اوراس طرح دیگر ندا ہب کے حملوں کا پوری طرح مقابلہ کیا جائے کیکن میکامنہیں چل سکتا جب تک کہ کم از کم تجییں لا تھارہ پیے پہلے ریز روفنڈ کے طور پر جمع نہ کرلیا جائے ۔۔۔۔ ایک لا کھروپیہ سے زیادہ روپیر کا انتظام ہماری جماعت کر چکی ہے اور بھی رقم وہ دے گی گر ضرورت بچیس لا کھ کی ہے اور باہر کے صوبوں کی حالت کود کھے کر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیرقم جمعاً بھی پنجاب اور سرحد سے ہوسکتی ہے۔ چونکہ بعض اصلاع ہندوؤں ادر سکھوں سے بھرے ہوئے ہیں۔اس لئے بنجاب میں ہے بھی انہی اضلاع پرامید کی جاسکتی ہے۔ جہاں مسلم<del>انوں کا</del>زور ہے اور بڑے زمیندارمسلمان ہیں۔اگر بیاصلاع دودولا کھروپیینی ضلع جمع کردیں تو پھر بیکام انشاء الله ہوسکتا ہے بظاہر بیرقم بڑی ہے مگر ہماری جماعت کے کام کو مدنظر رکھ کر بالکل حقیر ہے کیونکہ ہاری قلیل جماعت ہرسال دولا کھ ہے زائدروپید ین کی خدمت کے لئے دیتی ہے اگر ہاری جماعت ہرسال اس قدررویبیددیتی ہےتو کیااس مصیبت کے وقت میں دوسرےلوگ ایک سال بھی اس قدر بوجھ نہ برداشت کریں گے۔ ہمارے نز دیک توایک بزارمسلمان آ سودہ حال اگر نیت کر کے کھڑا ہوجائے توایک سال میں بیرقم جمع ہوسکتی ہے۔صرف ایک سال اپنے افراجات میں کی کر کے ایک ہزارآ دمی ایک ہزار ہے دی ہزار رویبیاس کام کے لئے دیوے تو آسانی ہے بیہ کام ہوسکتا ہے جناب کو اسلام کے لئے درد رکھنے والاسمجھ کر جناب کی خدمت میں جناب مولوی .....صاحب کو بھیجاجا تا ہے۔امید ہے کہ آپ قربانی کر کے ان کی مددکریں گے۔یعنی ایک معقول رقم اس غرض کے لئے ان کی معرفت ارسال فر مائیں گےاور دیگر دوستوں ہے بھی اس کام میں مدودلوا ئیں گے۔ نیز التماس یہ ہے کہ آپ ان کا لیکچر بھی کروا کیں تا کہ مسلمانوں میں اتحاد اور خدمت اسلام کی روح پھونگی جائے اورانہیں حالات موجود سے اطلاع ہو باقی تمام حالات مو**لو**ی صاحب موصوف ہے آپ کومعلوم ہوتکیں گے۔

یہ وہ اسکیم تھی جس کو عملی جامہ پہنانے کیلئے مرزامحمود میدان میں آیا تکرراز فاش ہو جانے پرکوئی کامیابی نہ ہوئی۔اس ناکامی کے بعدیہ قرار پایا کہ سرت جلسے ضرور ہوا کریں۔ ہرجگہ کے قادیانی بیاعلان کیا کریں کہ فلاں تاریخ کو سرت جلسہ ہوگا جس میں رسول اکر مہلی ہے۔ حیات بیان کی جائے گی اور قادیان سے فلاں مولوی صاحب تشریف لائیں گے۔

اس اسکیم سے فائدہ یہ بوگا کہ قادیان کے نام شہر ہوگی یہ پرا پگنڈ اہوگا کہ قادیانی بھی رسول اکر مطابقہ کی میریت بیان کرتے ہیں اور حضور مطابقہ کے ہی غلام ہیں۔ نیز احسن پیرایہ میں

مرزائیت کی بھی تبلیغ کی جائے گی۔ یعنی حضور اللغ کی سیرت ایسے انداز میں بیان کی جائے گی جو مسلمانوں کے قلوب مرزا کی نبوت تسلیم کرنے کو بھی تیار ہوجا کیں۔

دوسرافائدہ یہ ہوگا کہ علماء مسلمانوں کومنع کریں گے کہ دیکھوقادیانی دودھ میں زہر ملاکر پلانا چاہتے ہیں۔ خبر دار ہوجاؤ۔ سیرت کے نام پران سے تعاون نہ کرو۔ جب بیگروہ اپنے عقائد کی روسے مسلمانوں سے کسی معاملہ میں تعاون نہیں کرسکتا۔ تو مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کی جالوں سے بچیں۔

ی چاہوں سے پیں۔

ال قادیانی گروہ لا ہوری مرزائیوں سے معلم اوراتحاد کرنے کے لئے تیاز نہیں ہوسکتا بلکہ

ان کی دعوت اتحاد کے جواب میں مرزائموں یہ کہتا ہے کہ البیس بھی حضرت معاویہ کونماز کے لئے

جگانے آیا تھا تو مسلمان ہی ایسے رہ گئے ہیں جوان کے دام تزویر میں پھنس جا ئیں۔ جب علاء

اسلام یہ آواز بلند کریں گئو قادیانی فوراً گریجویٹ اورنوتعلیم یافتہ گروہ سے یہ کہیں گے دیمھی ان

مولویوں کی شک نظری سیرت جلسوں کی پاکتر کی میں بھی تعاون سے انکار ہے۔ یجار نے تعلیم

یافتہ کیا جانیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ ان کی چالیں کیا ہیں؟۔ ان میں سے بعض یہی خیال

کرتے ہیں کہ بھئی بات تو درست ہے سیرت جلسوں میں شمولیت سے انکار نگ نظری ہے

قادیا نیوں نے سیرت جلسوں کا حربہ استعال تو ضرور کیا گراب بفضلہ تعالی اس کی حقیقت آشکارا

ہو چکی ہے اور ناظرین کواس کتاب کے مطالعہ کے بعد معلوم ہو گیا ہوگا کہ قادیانی کس کس لباس

میں ملبوس ہو کر پبلک میں آتے ہیں اور کہ ان کاحقیقی مقصود کیا ہوتا ہے اس باب کا مطالعہ فرماتے

میں ملبوس ہو کر پبلک میں آتے ہیں اور کہ ان کاحقیقی مقصود کیا ہوتا ہے اس باب کا مطالعہ فرماتے

میں ملبوس ہو کہ ذری باب اول کی گز ارشات کو بھی طوظ رحمیں گو یہی ثابت ہوگا کہ یہ گردہ ایک تجارتی

میں ملبوس ہو کہ ذری باب میں اپنے مقاصد کی تحمیل جاہتی ہے۔

میں ملبوس ہو کہ ذری باب میں اپنے مقاصد کی تحمیل جاہتی ہے۔

اینے مقاصد کی عمیل جاہتی ہے۔ باب پنجم

سركاري ملاقاتين

باب دوم میں ہم قادیانیوں کی''اسلامی ضدمات'' کے سلسلہ میں پیدذکر کر چکے ہیں کہ قادیانیوں کا بہترین شغل حکام کوخررسانی کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ جس کا مقصد اپنے تحافقین کے خلاف جھوٹی رپورٹس کرتا ہوتا ہے۔ حکام بوجسر کاری منصب مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہرا کیک بات سنیں خواہ وہ کوئی ہو قادیانیوں کی رپورٹوں کو بھی سفتے ہیں۔ قادیانی ان ملا قاتوں سے کیا فائدہ انھاتے ہیں سنے ایک قادیانی کسی حاکم کے بنگلہ سے باہر آتا ہے سڑک پرخراماں خراماں خراماں خمالی ہوا

واپس گھر جاتا ہے۔اس کوشوق یہ ہوتا ہے کدرستہ میں اسے اس کے واقف ملیں پس جو بھی اس وقت ملے گا تو جناب خواہ کؤاہ ا ل سے بیدذ کر کریں گے۔ کہ ہم تو صاحب ڈپٹی کمشنر بہادریا صاحب سپرنٹنڈنٹ پولیس کی ملاقات کر کے آ رہے ہیں مقصد یہ کدادھرادھر میہ چرچا ہوجائے کہ جناب کا بہت رسوخ ہے آپ برئ ملاقات والے میں ڈیٹ کمشنر آپ سے بات کرتا ہے برنٹنڈنٹ پولیس آپ کوملتا ہے بس پھر کیا ہوتا ہے قادیانی صاحب خوش سے پھو لے نہیں ساتے عوام الناس میں ہے کئی اس وہم میں مبتلا: و جاتے ہیں کہ چلو یاراس قادیانی ہے یارانہ گانھؤ شا کد کوئی کام بی نکل آئے۔ ووام الناس بیچاروں کو کیا علم کہ حکام رعایا کے تمام افراد کی شکایات سنے کیلئے پابند میں بلکدان کے ہاں ملاقات کے دن مقرر ہوتے ہیں جن اوقات میں ہر مخص اجازت لے كرال سكتا ہے غرضيكدو و قاديانى يبى رعب جما تار ہتاہے كداس كى ڈيٹى كمشنريانس پلزيوليس سے ملاقات ہے کئی بیچارے اس کے آ گے اپنے دکھڑے بھی کہہ سناتے ہیں اور نہایت خوشامدانہ انداز میں اس سے بیدرخواست کرتے ہیں کہ و دان کی سفارش کرے اور وہ قادیانی بھی بیسجھتا ہوا کہ ان یے وقو فوں کو کیا پیۃ کدمیرارسوخ ہے پانہیں یارہ کہ حکام کسی کی بھی سفارش مانا کرتے ہیں پانہیں۔ ۔غارش کا وعد ہ کرلیتا ہے۔غارش تو اس نے کیا <sup>ک</sup>ر نی ہوتی ہے۔وعد ہ کے بعد وہ اس تاک میں رہتا ہے کہ استخص کا کام ہوا ہے پانہیں اگر کام ہو ٹیا تو جا دھمکے کہ دیکھا ہم نے تمہاری سفارش کی تھی اوراً سرکام نہ ہوا تو کہد دیا کہ ہم نے سفارش تو کی تھی گر جواب کچیزیا دوٹسلی بخش نہ ماہ تھا۔صاحب بہادر نے فرمایا تھا کہ بیدوفتری معاملہ ہے ہم پھھ کرتو نہیں سکتے باں خیال رکھیں گے معلوم ہوتا ہے صاحب بہادر کے بس کی بات نہ ہوگی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام نہ ہونے کی صورت میں بھی یہ ہو بنار ہےاورجس کا کام قدرتا ہوجائے اس برتو کاٹھی سوار ہو جاتی ہے کہ چلومرزائی بنو۔مرزائی بنو، ہم نے تمہارا کام کرادیا ہم اگر کام کروا سکتے ہیں تو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔

غرضيكه بيده وحربه ب جوقادياني عموما شورش كايام بين اختياراً يا كرت جي اورجض

عقل کے پورےان کا شکار ہوجایا کرتے ہیں۔ پرزیسند



ا به تنون ایا رستان

ا سارات نصوصا انگریزی اخبارات میں ان شم کی خوان شانا معاوق رہتی میں کہفا ہے۔ تجد اذارہ سے سالے خان ہے۔ قادیانی سُروہ اِسِ مُنَم کی خبروں پر اپنی کہلی فرصت میں توجہ دیتا ہے۔ دوسری طرف مریدوں کے ذریعے پر و پیگنڈا ہیہ ہے کہ ہماری وساطت سے ملازمت بہت جلدی مل جاتی ہے اس ال کی درخواسیں قادیانی ایجنٹ جن اشخاص کو اپناشکار بنانے میں کا میاب ہوجاتے ہیں ان کی درخواسیں قادیان پہنچ جاتی ہیں۔ جہال کہیں اخبارات میں کوئی ملازمت کا اعلان نظر آیا فرا وہ درخواست بھوادی اگر کام ہو گیا تو بس وہ ملازم بھا قادیانی ہوگا ( حالا تکہ یہی کام وہ خودصر ف ایک آنہ کے تکٹ خرج کر ہے بھی کرسکتا تھا اور اسے معلوم ہوجاتا کہ اس کی ورخواست کی منظوری ایک آنہ نہ ککٹ خرج کر ہے بھی کرسکتا تھا اور اسے معلوم ہوجاتا کہ اس کی ورخواست کی منظوری میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ وہ قادیان کی مقدس زمین ہے آئی ہوجاتا کہ اس کی ورخواست کی منظوری تو صرف وعدہ ہی کر لینتے ہیں کہ اگر کام ہوگیا تو ہم مرز آئی ہوجا کی ہے۔ بعض ہوشیار نو جوان کو صرف وعدہ ہی کر لینتے ہیں کہ اگر کام ہوگیا تو ہم مرز آئی ہوجا کی ہوجاتے ہیں کہ مرز آئی تو ہو ہی ان کرنے والوں کا نمبر قادیان والے پیچھے ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ بچھتے ہیں کہ مرز آئی تو ہو ہی ان کا مامان کر چکا ہوتا ہے انہا مامور ہی ہوجاتی ہے کہ خدا آپ کو آز مار ہا ہے مؤمنین کو انتظام ہوجائے گا۔ مرز آئیت کا اعلان کر چکا ہوتا ہے اب اس چیز میں وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ کام نہ ہونے کی صورت میں ہی کہد دے کہ میں ملازمت کے انتظام ہوجائے گا۔ مرز آئیت کا اعلان کر چکا ہوتا ہے اور بہر حال اس چیز میں وہ شرم محسوس کرتا ہے لیکن تو بہا اعلان نہیں کرتا۔ الا ماشاء اللہ!

یہ وہ حربہ ہے جس کا ہمارے کئی نو جوانوں نے تجربہ کیا ہوگا اصلیت میہ ہے کہ نہ ان کا ملازمتوں میں کوئی دخل نہ کوئی رسوخ بیتو صرف ایک ہوشیاری و چالا کی ہوتی ہے۔

بابهفتم

آریوں عیسائیوں کےخلاف کٹریچر

قادیانی گروه کا ابتدائی کام آریون میسائیوں کے خلاف لٹریچر شائع کرناتھا۔ان دنوں مسلمانوں کو اپنے عمّاب وعذاب ہے مشتمٰی رکھا گیا۔ کیونکہ مقصود میتھا کہ آریوں اور عیسائیوں کو گالیاں دی جا نمیں جس کے جواب میں لازماوہ بھی درشت کلامی ہے بیش آئیں گے۔اوراسلام کے خلاف زبان درائی کریں گے پھر کیا ہوگا کاروبار کی ترقی آریوں اور عیسائیوں کی گالیوں کو قل کرے شاور نہ با کیا جا گیں گا اور وہ کرے شاور نہ با کیا جا گیں گا وار وہ بیات کا مسلمانوں کو شتعل کرے ان کی جیبیں خالی کی جا کیں گی اور وہ بیارے یہ کی کرے دوبار کی بترکی جواب دیتے ہیں۔ول بیاری کو خوب ترکی بترکی جواب دیتے ہیں۔ول

کھول کرامداد دیں گے۔ چنانچہ قادیانی گروہ کا ابتدائی سرمایہ بھی چیزتھی۔ براہین احمد بیو فیمرہ کی اشاعت سے اس کام کوانجام دیا گیا جب سرمایہ جمع ہو گیا تو مجددیت 'مسیحیت' محد ثبیت' نبوت سجی دعاوی ہونے شروع ہو گئے۔

ان دنوں بھی قادیانی گروہ کا طرز عمل یہ ہے کہ ہرمقام کے مناسب حال اشاعت مرزائیت کے لئے مختلف ڈھنگ اختیار کئے جاتے ہیں۔ جہاں کہیں دو چاراشخاص مرزائیت کا شکار ہوچکے ہیں وہاں تو ہروقت مسلمانوں ہے ہی مقابلہ کیا جاتا ہے۔

میدان مناظرہ اور جہاں ابھی تک کوئی بھی مرزائیت کا شکار نہیں ہوا وہاں بیلوگ آریوں عیسائی مقابلہ پر آریوں عیسائیوں کومناظرہ کا چیلنج دیں گے۔اشتہار بازی کریں گے تاکہ آریداور عیسائی مقابلہ پر آمادہ ہوجا کیں ادھریہ کوشش ہوگی دوسری طرف چند مسلمانوں کو اسلام کا واسطہ دے کریہ کہاجائے گا گا کہ ہمارا انتہاراا اختلاف علیحدہ رہائی وقت تو کفرواسلام کی جنگ ہے۔ ناموس رسول اکرم الله کے کا کہ ہماراات آرے وقت میں کام آؤ یعض مسلمان اس چکمہ میں آجاتے ہیں۔مناظرہ میں ان کو امداو دیتے ہیں۔آ ہستہ کے ہم عرصہ کے بعدا کیک دوحضرات جوان کی اسلام دوتی کا شکار ہوجاتے ہیں مرزائیت قبول کر لیتے ہیں۔

جس جگہ قادیانی اپنی اشتعال اگیزی کے باوجود آریوں اورعیسائیوں ہے میدان مناظرہ گرم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ وہاں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بعض تا واقف حال لوگوں کو اسلام کا واسط دے کرائل کام کے لئے آ مادہ کیا جائے گا کہ وہ ایک لیکجر کا انتظام کردیں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ لیکچر میں مرزائیت کا ذکر تک نہیں کریں گے بعض سادہ لوح ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اوھر قادیانی میں کہ ہمارا پہلا قدم ہی ہے کہ ایک مسلمان کی زیر صدارت جلسہ ہو جائے اور ہم آریوں عیسائیوں کے خلاف لیکچردیں۔ صدر جلسہ حاضرین کو یہ تعارف کرادے کہ یہ مولوی صاحب قادیان سے تشریف لائے ہیں۔ صرف اس قدر تعارف ہی ہمارے قدم جمانے کاباعث ہوگا۔

بيشهورمناظر

اس من میں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ہرقوم میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جواپنے کاروبار کی ترتی اپنی قوم کو دوسری قوم سے لڑانے میں سجھتے ہیں۔ اس قتم کے لوگ آریوں ' عیسائیوں میں بھی ہیں جن کو پیشہ ورمناظر کے نام ہے موسوم کرناانسب معلوم دیتا ہے۔ وہ اپنابازار گرم کرنے کے لئے مرزائیوں سے مناظرہ پر آمادہ ہوجاتے ہیں ان کے دل میں قوم کے مفاد کا کوئی احساس نہیں ہوتا چنانچے ان لوگوں کے مناظرہ کے سننے کا اگر آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا طرز عمل و کلاء جیسا ہوتا ہے کہ فیس لی اور اپنے مؤکل کی ترجمانی کر دی بس اللہ اللہ خیر سلا۔ بسا اوقات طرفین کے مناظر اسمٹھ سیر کرتے و کھا دیتے ہیں یا ٹی پارٹی ہیں شریب بوتے ہیں۔ مگر فریقین کا بیرحال بنا دیتے ہیں کہ وہ آپس میں دست وگریبان رہتے ہیں۔

مضیکہ نوتعیم یافتہ طبقہ کو اپ دام تزویر میں لانے کے لئے قادیا نیوں کا یہ بھی ایک زبردست حربہ ہے کہ وہ آریوں' عیسائیوں کے خلاف اپنالٹریچر پیش کر کے یا اپ مناظروں کا حال سنا کر آئییں اپناشکار بنانا چاہتے ہیں۔گرحقیقت کیا ہے؟ صرف مرزائیت کی بلنے اپ کاروبار کی ترتی دینے کے ذرائع' خیال فرمائیے دوسرے کوگالی دے کراپنے ندہب اور پیشوا کوگالی دلانا' میہ بذات خوداسلام دشنی ہے مرزانے اس کا م کوسرانجام دیا خوداس کا اقرار سنئے۔

"اور سخت الفاظ استعال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے جو مداہند کو پند کرتے ہیں ایک تحر کیتے ہیں کدا گر ان کو م ایک ایک قوم ایک ایک اولیاء کی مردوست بن کردینی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو ہمارے نبی کریم اللہ کے کتریف وتو صیف اور اس دین کے اولیاء کی مدح و شاء کرنے گئے ہیں کیوری عداوت اور کئی سے داور ہوتے ہیں اور ان کے ماروں کے روبروہ چائی کو اس کی پوری عداوت اور کئی کے ساتھ ظاہر کرنا اس نتیجہ خیر کا منتج ہوتا ہے کہ اس وقت ان کا مداہند دور ہوجاتا ہے اور بالجریعنی واشگاف اور اعلان یہ نے کفر اور کینہ کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا ان کی دق کی طرف انقال کر جاتی ہے سویتر کے یک جوطبیعتوں میں سخت جوش پیدا کردیتی ہے اگر چا کہ نادان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق ہے۔'

(ازالهاوبام ۲۹٬۳۹۰ وتزائن جساس ۱۱۸ ۱۱۸)

 صرف اس خیال سے کہ گالیوں اور ترکی بترکی جواب سے بی تو باز ارگرم ہور ہاہے۔ اگر یہ گالیاں نہ ہوں گی تو کاروبار ترتی کیوکر کرے گالما حظہ ہومیمور بل بحضور گورز بنجاب مندرجہ (تبلیغ رسالت ج م سم سم سم سم سم سم سم بی کش کی کتاب مباہلہ پاکٹ بک میں مسلم میں مقال کر بھی قال کر بھی قال کر بھی تا اس کا مطالعہ کریں لا انتہا سوارف کا انکشاف ہوگا۔

اُس سلسلہ میں اگر ہم قادیانی گروہ کی تمام چالوں کا ذکر کریں تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا مگر چونکہ ہم بیجھتے ہیں کہ قادیانی گروہ کی کوششوں کے نتائج و نیا کے سامنے آنے سے ان کی اسلام دوئی کا پردہ فاش ہوتا جار ہا ہے اس لئے چندان زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔اب پبلک کو بیہ احساس ہور ہا ہے کہ آریوں اور عیسائیوں سے اسلام کے خلاف گندہ لٹریچ شائع کرانے کی محرک اگر کوئی جماعت ہے تو بیاوران کی بیاسلام دشمنی اس درجہ خلا ہر ہوتی جارہی ہے کہ آئندہ قادیانی اپنی اسلام دوئی کے شوت میں آریوں اور عیسائیوں کے خلاف بنالٹریچ بیش کرنے کی جسارت نہ کرسکیس گے۔

بابهشتم

قاديانى نظام ياافتراق

" قاویانی ند به بن کے پرو بیگنڈ اکے سلسلہ میں یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ اس جماعت
کا نظام اس کی سچائی پر زبردست دلیل ہے۔ اور اس نظام کا نقشہ تھنچنے میں قادیانی کمال کر دیا

کرتے ہیں۔ ان کی لفاظی اسانی کا تمام زور اس امر کے ثابت کرنے پرصرف ہو جا تا ہے کہ
دنیائے عالم میں اس نظام سے بڑھ کرکوئی نظام نہیں۔ قادیانی اپنے نظام کو خوبصورت طریقہ سے
بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے افتر ال دشتت پر بھی تبعرہ کیا کرتے ہیں جوان کا
ہروقت کا مشغلہ ہے۔ بعض قادیا نیوں سے قبول قادیا نیت کی وجسرف یجی معلوم ہوئی ہے کہ دہ
ہروقت کا مشغلہ ہے۔ بعض قادیا نیوں سے قبول قادیا نیت کی وجسرف یجی معلوم ہوئی ہے کہ دہ
کرنے کا موقعہ ملانہ ہی ان کے عقائد کاعلم تک ہوا۔ نظام نظام کے شور سے متاثر ہوکر اس باطل
کرنے کا موقعہ ملانہ ہی ان کے عقائد کاعلم تک ہوا۔ نظام نظام کے شور سے متاثر ہوکر اس باطل
کہ بیان کردہ نظام ایک غلط بات نے ان کادل لبھالیا۔

 اپ قابویس ندر کھ سکا اور ان حضرات نے قادیانیت سے تائب ہوکراس مذہب کے تمام راز ہائے سر بستہ کوفاش کردیا جس کی وجہ سے پینکڑوں اصحاب اس مذہب سے تائب ہو گئے اور جو فاص الخاص مرید ہاتھ میں رہ بھی گئے ان کی طرف سے اعتراضات کی بھر مار شروع ہوگئی۔ لنگر فاند کے مصرف اور قادیا نی بیت المال کے آمدوخرج پراعتراضات ہوئے۔

تخصی خواہشات اورخواجہ ( کمال الدین ) صاحب بار بارتا کید کرتے تھے کہ ضرور کہنا اوریہ باتیں کررہے مے کد فعتا آپ کی ( یعنی مولوی محمعلی صاحب کی ) طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ مولوی صاحب اب مجھے وہ طریق معلوم ہو گیا ہے جس نے کنگر کا انظام فوراً حضرت (مرزا) صاحب ہمارے سیرد کریں ....اس برآپ نے کہا کہ خواجہ صاحب میں تو اب ہرگزنہیں پیش كرول كاتو خواجه صاحب نے بیاغتے ہى آئكھيں سرخ كرليں اورغصه والى شكل اورغصه والے لہجه میں کہنا شروع کیا کہ قومی ضدمت اداکرنے میں بڑے بڑے مشکلات پیش آیا کرتے ہیں اور بھی حصادیت ند کرنا جا ہے اور بیکسی غضب کی بات ہے کہ آپ جانے ہیں کہ توم کاروپیکس محنت ے جع ہوتا ہے اور جن اغراض قومی کے لئے وہ اپنا ہین کاٹ کر روپید دیتے ہیں۔ وہ روپیدان اغراض میں صرف نہیں ہوتا ہلکہ بجائے اس کے شخصی خواہشات میں صرف ہوتا ہے اور پھرروپیہ بھی اں قدر کثیر ہے کہ اس وقت جس قدر تو می کام آپ نے شروع کئے ہوئے ہیں اور روپید کی کمی کی وجہ سے بورے نہ ہوسکے اور ناقص حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر مینگر کاروپیا چھی طرح ہے سنعالا جائے تو اکیلے ای ہے دہ سارے کام پورے ہو شکتے ہیں ۔آپ اچھے خادم قوم ہیں کہ بیہ جانتے ہوئے پھرایک ذرای بات ہے کہتے ہیں کہ میں آئندہ ہر گزپیش نہیں کروں گامیں تو کہتا ہوں میں ضرور پیش کروں گا۔اس یرآ بے نے کہا کہ میں ساتھ چلا جاؤں گا مگر بات نہیں کروں گا۔تو خوابد صاحب نے کہا کہ میں بھی ساتھ ہی جانے کے لئے کہتا ہوں۔بات تو میں ہیں کراتا۔بات تومیں خود کروں گا۔غرض کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اس بات کا صاف صاف پتہ چاتا ہے کہ حضرت میچ موعود (مرزاصاحب) کے زمانہ میں مالی اعتراض کا درس خواجہ صاحب نے شروع کرویا تھا۔' (کشف الاختلاف ص ١٦٠١٥، مصنفه سید سرورشاه صاحب قادیانی) مالى مناقشے

''باقی آپ ہے ( یعنی مولوی حکیم نورالدین صاحب قادیانی خلیفداؤل ہے ) میں ( یعنی میاں محمود احمد ابن مرزا غلام احمد قادیانی ) یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیا ہتاا ءاگر حضرت (مرزا) صاحب زنده رہنے توان کے عبد میں ؟ تا۔ کیونکہ بیلوگ (یعنی خواجہ کمال الدین صاحب مولوی محمعلی صاحب لا ہورئی) اندری اندر تیاری کررہ ہے تھے۔ چنانچ نواب صاحب نے ہتایا کہ ان سے انہول نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ حضرت (مرزا) صاحب سے حساب لیا جائے جنانچ حضرت صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جس دن وفات ہوئی اس دن بیاری سے پچھ تی پہلے کہا کہ خواجہ ( کمال الدین ) صاحب اور مولوی محمعلی صاحب وغیرہ مجھ پر بدظنی کرتے ہیں کہ میں قوم کا روپید کھا جاتا ہول۔ ان کوالیا نہ کرنا چاہئے تھا ور ندانجام اچھا نہ ہوگا۔ چنانچ آپ نے فر مایا کہ آئ خواجہ صاحب مولوی محملی صاحب کا ایک خط لے کر آئے اور کہا کہ مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ نظر کا خرج تو تھوڑ ا ہوتا ہے باقی جو ہزاروں روپید آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھر میں آگر آپ نے بہت غصہ ظاہر کیا کہ کیا بیلوگ ہم کو حرام خور جھتے ہیں ان کوائی روپید سے کیا تعلق اگر آج میں الگ ہوجاؤں تو سب آمد نی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختلاف میں ملے موجہ کے گفت یارٹیاں

یدامرتو محتاج بیان بی نہیں رہا کہ مرزائی جماعت کے دو جھے ہو پیچے ہیں ایک کا ہیں کو ارثر قادیان دوسری کا لا بور ان کا آپی کا اختلاف جونوعیت اختیار کر چکا ہے اس پر ہردو جماعتوں کالٹر بچرشاہد ہے۔ ہردو پارٹیوں میں اور مختلف پارٹیوں بیدا ہو چکی ہیں۔ قادیانی شاخ ہے تو انبیاء بیٹر ت پیدا ہور ہے ہیں ہر نبی اپنی علیحدہ است بنانے کی فکر میں ہے۔ لا ہوری شاخ میں مصلح موجود پیدا ہور ہے ہیں۔ قادیانی خلیفہ کہ آئے دن کے خطے اس رنج کے اظہار پر شمتل ہوتے ہیں کہ اس کی جماعت میں منافق بی نظر ہوتے ہیں کہ اس کی جماعت میں منافقوں کی کٹر ت ہے رؤیا اور خوابوں میں بھی منافق بی نظر آئے ہیں اور آئے دن مرزائیوں کی جماعت سے اخراج کا اعلان ہوتار بتا ہے کئی لوگ بہائی ہوکر اس جماعت میں دیل کے متعلق اس جماعت کے نظر کے متعلق اس جماعت کی نظر میں ہوگے ۔ غرضیکہ اگر نظام اس چیز کا نام ہے تو فی الواقعہ اس سے بڑھ کرکوئی نظام نہیں ۔ یہ ہے مختصر کیفیت قادیانی نظام کی۔ اب ہم نفس دلیل کے متعلق چند سطور لکھتے ہیں ۔

پیری مریدی

 کی دلیل نہیں ہوسکتا کیونکہ بیتو نتیجہ ہے پیری مریدی کا ، پیری مریدی میں تقلید لازی چیز ہے بات فلط ہویا صحیح مرید ہرآ واز پرلیک کہتا ہے۔ اس میں قادیانی ند جب کی حیائی کو کیا داخل مزید برآ س د کیھنے کی چیز ہیہ ہے کہ نظام بذات خود مذہب کی سیجائی کی دلیل ہوسکتا ہے اگر بیتسلیم کرلیا جائے تو ہندوستان کی سینکڑ وں تجارتی کمپنیوں بالخصوص انگریزی فرموں کا نظام اپنی نظیر پرنہیں رکھتا۔ مثال ، کے طور پر میلوے کے نظام کو ہی دکھے لیا جائے کس با قاعد گی کس تنظیم کے ساتھ کام ہور ہاہے۔

قادیانی نظام اس انتظام کا کیا مقابلہ کرسکتا ہے جس کا اپنا پیدحال ہے کہ قادیان میں صرف ایک مرتبہ احمد یہ اسٹور کے نام سے ایک تجارتی کام شروع کیا گیا ایک لاکھ سرمایہ مریدوں سے جع کیا اور حشر جو ہوااس کا پوراعلم تو حصہ داروں کو ہی ہوا۔ گر جو نتیجہ پبلک میں آیا وہ یہ تھا کہ راس المال کا بیشتر حصہ ہی ضائع ہو گیا۔ اور بعض مرزائی احمد یہ سٹور کے سلسلہ میں قادیانی گروہ کے طرز عمل سے ہی تائب ہو گئے۔ پس اگر نظام نہ بہب کی سچائی کی دلیل ہے تو ہندوستان کی ہزاروں فر میں خصوصاً انگریزی فر میں انشورنس کم پنیاں اس بات کی مستحق ہیں کہ انہیں مستحق میں کہ انہیں میں کہ کا خطاب دیدیا جا ہے۔

برباب بابنم

نكاح اورشادي

قادیانی ندہب کی اشاعت کے لئے یہ پروپیگنڈ ابھی عام ہے کہ قادیانی گروہ نے شادی کی رسم کوالی ہمل اور کم خرج بنادیا ہے جوانسان کوئی ہو جو محسوس نہیں کرتا۔ صرف چھو ہارے کا خرج ہوتا ہے اور وہ بھی حسب تو فیق صرف آٹھ آنہ یا ایک روپید کا اس پروپیگنڈ ا کے ساتھ ساتھ الفضل میں عمو فااس قسم کے اشتہارات شائع ہوتے رہتے ہیں جن کا عنوان ضرورت نکاح ہوتا / ہوتا ہے۔ نیزید بھی پرچار کیا جاتا ہے کہ مرزائیت میں قوم' رتبۂ امارت خربت کا کوئی معیار نہیں سب کیساں ہیں ان کی توم اور ائیت میں قوم' اور تبدکا کوئی سوال نہیں اس کے لئے ہوتا ہے۔ گرتا ہم چونکہ اڈعا بھی ہے کہ مرزائیت میں قوم اور رتبدکا کوئی سوال نہیں اس لئے ان کے اس اڈعا کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم کوئی سوال نہیں اس لئے ان کے اس اڈعا کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم مسلمانوں سے رشتہ وناطر حرام ہاوریہ وہ چیز ہے جوان کی اسلام دوئی کی زبر دست دلیل ہے۔ مسلمانوں سے رشتہ وناطر حرام ہے اور بیوہ چیز ہے جوان کی اسلام دوئی کی زبر دست دلیل ہے۔

اسلام اور بانی اسلام علیه الصلوٰة والسلام نے تو اپنی امت کے لئے رشتہ اتحاد '' اسلام'' قرار دیااور فرمایا کهتمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ابتا قیامت مسلمانوں کا قبیلہ مسلمانوں کی قومیت اسلام ہے۔ گمر اس گروہ نے ازراہ تفرقہ انگیزی اس چیز ہے انکار کرتے ہوئے اپنے نئے مذہب مرزائيت كواپي قوم بتايا ہے جواس امر كابيّن ثبوت ہے كدية كروه اسلام اورمسلمانوں كاوتمن ہاور اسے اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ورند کیا کی کے ذہن میں بیآ سکتا ہے کہ سرور کو نین اللہ ہے ذرہ بحر محنت رکھنے والا بھی حضور علیہ السلام کی امت ہے اس قدر بیگا نگی اور دشنی رکھ سکتا ہے دنیا میں رشتہ کا انقطاع ہی برگا تکی 'علیحدگی کا سبب ہوا کرتا ہے جس کا خود قادیانی گروہ اقراری ہے۔ قادیانی گروہ نے مسلمانوں سے رشتہ کی ممانعت کیوں کررکھی ہے۔ صرف اس لئے کہ اگرم پیروں کومسلمانوں ہے بالکل علیحدہ نہ کیا گیا تو خوف ہے کہ ان کا کاروبار فیل نہ ہو جائے۔ قادیانی گدی کا فائدہ ای میں مضمر ہے کہ اس کے مرید دوسری تمام اقوام خصوصاً مسلمانوں سے كلية عليحده ربين تاكم بهي ان كےمسلمان موجانے كا امكان باقى ندر ہے اور ان كے تمام تعلقات منقطع رہیں اوراس طرح ان کی تمام تر توجہ قادیا نیت کی طرف ہی رہے اوران کی تمام رقوم سوائے قادیانی بیت المال کے کن اور جگہ نہ جائیں ظاہر ہے کہ اگر ایک قادیانی کو آزاد رکھا جائے اسے مسلمانوں ہے رشتہ و ناطر کی اجازت ہواوراس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف اس درجہ نفرت پیداندگی جائے تو وہ مسلمانوں سے میل جول رکھے گا اس کے رشتہ داروں میں غرباءومساکین بھی موں گے۔ البذا قادیانی ممینی کو بیخطرہ لاحق رہتا ہے کہوہ کس مسلمان سے متاثر موکر قادیا نیت سے ا نکاری ند ہوجائے اور وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں ہے کسی حقدار پر کوئی رقم خرج ند کروے بدوہ سبب ہے جو قادیانی گروہ کومجبور کررہا ہے کہ دہ اپنے مرید دن کومسلمانوں سے کلیۃ علیحد گی اختیار

ظاہر ہے کہ جس ند ہب کی بنیاداس قسم کی روک تھام اورانسانی تد ابیر پر ہواس میں کیا سچائی ہوسکتی ہے۔ اب سنے قادیا نیول کے اس ادعا کی حقیقت کدان کا کنبداور قبیلہ مرز ائیت ہے اور کدان کے بال نکاح اور شادی پرکوئی خرچ نہیں۔

کرنے کی تلقین کرے۔

ام اوّل کی حقیقت تواس ہے معلوم ہو سکتی ہے کہ قادیانی کمپنی کے حصد داروں اور بانی مبانی لوگوں نے بھی میڈونئمیں و کھایا کہ وہ نکاح اور شادی کا معیار صرف مرزائیت بیجھتے ہیں بلکہ ہمیشہ جا گیردار مالدار اشخاص کی تلاش رہتی ہے۔ جس کی تصدیق قادیان میں رہنے والے مہا

قادیا نیوں سے ہوسکتی ہے۔ جہال معمولی تخواہ والے کلرک بھی موجود ہیں اور وہ لوگ بھی جو قادیا نیوں سے ہوسکتی ہے۔ قادیا نیت کے ان علمبر داروں نے اپنی جماعت کے لئے بینمونہ بھم نہیں پہنچایا کہ وہ فی الواقعہ مرزایت کوا پنا کنیہ خیال کرتے ہیں جن کے شوت میں انہوں نے بھی کمی کلرک سے رشتہ ونا طہ کرنا منظور کرلیا ہو بلکہ حالت سے ہے کہ رشتہ کی تلاش کے وقت مدنظر بید کھا جاتا ہے کہ اس جگدرشتہ کرنے سے کتنی جائیدا وقابو میں آئے گی۔

رہا یہ پروپیگنڈا کہ مرزائیوں میں نکاح اور شادی پرکوئی خرچ نہیں اور اس وجہ سے مرزائیت قبول کی جانی چاہئے سویہ محی ایک دھوکہ ہے کیونکہ قادیانی گدی نے اپ نقلاس کا مقصود جمانے کے لئے اگر مریدوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ نکاح و شادی پرکوئی خرچ نہ کروتو اس کا مقصود مریدوں کو فائدہ پہنچا نانہیں بلکہ اپنا مفاد مہ نظر ہے وہ مفاد کیا ہے؟ سنتے ایک مرزائی اپ نکاح و شادی کے سلسلہ میں کسی رسم پرکوئی روپیخ جہنے کر جانے بیرو پید بچا کر فائدہ اٹھایا گر ہوتا کیا ہے بردانت ان فضول رسموں پردولت ضائع کرنے کی بجائے بیرو پید بچا کر فائدہ اٹھایا گر ہوتا کیا ہے قادیانی کے ہرصیفہ کے شادی فنڈ کا قادیانی کے ہرصیفہ کے شادی فنڈ کا جائی ہوئی تی اور قادیان کے ہرصیفہ کے شادی فنڈ کا چندوں کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ خلیفۃ اس کا نذرانہ الفضل کا چندہ نگر خانہ کا چندہ غرضیکہ جمیوں چندوں کا مطالبہ ہوتا ہے اور رسم ورواج سے بچائی ہوئی رقم اس راستہ سے خرج ہوجاتی ہے ناظرین فورکریں کہ اس غر رسم کی اسم ورواج ہو خوالی ہوئی تی تو والی ہوئی۔

ہمارا مقصود یہ بتانا ہے کہ مریدوں کے لئے قادیا نیوں کا وعظ ان کورہم ورواج سے بچانا انہیں بلکہ اپنا ہیت المال پر کرنا ہے اس جگہ یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ رہم ورواج کے خلاف قادیا نیوں کے وعظ کا مقصد ہی بھی ہوتا ہے کہ مریدوں میں بھی اخوت پورے طور پر پیدا ہو۔ بلکہ وہ جدا جدار ہتے ہوئے قادیا نی بیت المال کورو پیدد ہے میں مصروف رہا کریں مثلاً مسلمانوں میں ایک رسم تنبول (نیوندا) ہے یعنی شادی کے موقعہ پر تمام عزیز واقارب شادی کرنے والے کوایک رقم حب تو فیق دیے ہیں اس رقم کا مقصد ہے کہ شادی کے موقعہ پر اس کی المداد ہوجاتی اور اس کے اخراجات میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے۔ اس طریق سے ایک تو المداد ہوجاتی ہے اور دوسرے رشتہ داروں کا اتحاد تا ویانی بنیس چاہتے کہ چند مرید تبھی آپس میں متحد ہوں وہ تو ہر آیک کو جدا جدا رکھتے ہوئے ان کواسے قانو میں رکھتے ہوئے ان کواسے قانو میں رکھنا چاہتے ہیں۔

ان حالات میں ناظرین غور کریں کہ قادیا نیوں کا سے پروپیگنڈہ کہ مرزائیت میں نکاح اور شادی آسان ہے اور کم خرج کیا حقیقت رکھتا ہے ایک قادیا نی کو ولیمہ پار چات زیور بیخرچ تو لاز ما کرنے پڑتے ہیں باتی ہوال تو چندر سوم کارہ جاتا ہے سوبعض مسلمان رسوم پرخرچ کرکے اپنا روپیر پڑلیوتی خدا میں بانٹ دیتے ہیں۔

بهارا فيمتى مشوره

یہ ہے کہ جو کمزور طبائع مرزائیت میں بکاح اور شادی کے ہمل و آسان ہونے کے پروپیگنڈاسے متاثر ہوجاتی ہیں وہ ہمارانسخد آزما ئیں جونہایت آسان ہے کہ بجائے مرزائیت کا شکار ہوجانے کے بیچ ند ہب اسلام پرقائم رہتے ہوئے ۔فضول رہم ورواج پردوپیضائع نہ کریں بلکہ اس کوا پنے لئے یاا پنے حق دارعزیز واقربا کے لئے محفوظ رکھیں اس طریق سے رہم ورواج سے بلکہ اس کو اپنے قادیان کی نذر نہ ہوگا بلکہ آپ کی جیب میں محفوظ رہے گا۔ اس باب کے اختام پرہم مرزائیوں کا ذیل کا اعلان بھی ہدیہ نظرین کرتے ہیں تاکہ معلوم ہوکہ مرزائی مرزائیت کوفروغ دینے کے لئے کیا طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

احمدي لزكيون كأمهر

''نیز ہم نے یہ بھی لکھا تھا کہ بہتر ہوتا اگر احمدی لؤکیاں غیر احمدی ہے اپنا دین مہر قبولیت احمدیت مقرر کیا کریں اور اس طریقہ ہے احمدیت کو ترقی دیں۔ امید ہے کہ آپ اے شائع فرما کرمشکور فرما کیں گے۔' (بیغام سلع سمی ۱۹۳۳ء) اس امر پر ناظرین غور کرلیں کہ سودامہنگا ہوگا یاستا۔ اگر مہر صرف مززائیت ہی ہوتو بھی دیکھنا ہے ہے کہ ایک مرزائی اپنی زوجہ کورو پیدد یے کی بجائے غیر ممالک میں تبلغ کے چندوں نذرانوں لگر خانوں میں وہی روپید دے گا۔ بجائے مرزائیت کے اگر مہر نقدر و پیہوتا تو اس کے گھر میں تو رہتا گریہاں ہوتا ہے کہ روپیم زائیت کے اگر میں جاتا ہے۔ فاعتبر و آیا اولی الابصار!

بابدهم

خلاف عقل عقائد

مخلوق خدا کواپنے جال میں بھانسنے کے لئے قادیانی بیدوعظ بھی کیا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوخدانے اس لئے مبعوث کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ۱۳۰۰ سوسال سے پیدا شدہ غلطاور فلاف عقل عقائد کی اصلاح کرے مثلاً حضرت سے علیہ السلام کا آسان پر زندہ موجود ہوتا' مردہ جانوروں کا زندہ ہونا' وغیرہ عقائد ایسے ہیں جن کوعقل برگز تسلیم نہیں کر سکتی۔مسلمانوں کے دقیانوی مولو ہوں نے ان عقائد کو اسلام کی ضرف منسوب کر رکھا ہے جن کو اس زمانہ ہیں جبکہ سائنس ترتی کر چکی ہے دنیا کے سامنے پیش کرناعقل کو جواب دینا ہے۔

قادیانیوں کے اس وعظ کے جواب میں ہمارا پہلاسوال تو یہ ہے کہ تمہارایہ وعظ ند ہب ہے مفکہ خیزی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم مسلمانوں کے عقا کدی اصلاح کیا کر رہے ہوتم تو خدا کی ذات پاک پر الزام دے رہے ہو کہ مرض تو صدیوں ہے موجود تھا مگر علاج ۱۳۰۰ سال کے بعد ہور ہا ہے۔ اس مدت مدید میں جولوگ انہی عقا کد پر فوت ہو گئے ان کی اصلاح کے لئے تو مرزا قادیانی کا وجود موجود نہ تھا۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ یہ عقا کد باطل درست ہیں یا یہ کہ بیمقا کد الدیسے نہیں جن پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہو ور نہ بیضروری تھا کہ خدا وند کریم ان عقا کد کی اصلاح کے لئے آج ہے گئی صدیاں پہلے مرزا قادیانی کے وجود کو مبعوث فرماتے۔ یہ بھی کیا انصاف ہوا کہ مرض تو صدیوں سے چلاآر ہا ہے اور اس کی اصلاح آج ہور ہی ہے۔

دوسری قابل غور بات میہ ہے کہ دنیا کی ہرعدالت ہراس گواہ کی گواہی کومستر دَردیتی ہے۔ جس کے متعلق میہ ہوت ہم ہی جائے کہ وہ دشنی کی وجہ سے گواہی دے رہاہے۔ اس مسلمہ اصول کے مطابق ہم مرزا قادیانی کے مسلمانوں کے عقائد کے خلاف وعظ کو پر کھتے ہیں۔

 خود غلط خلاف عقل عقائد میں جتلا ہے۔ باوجود حقائق ومعارف کا دعویدار ہونے کے آپ ان عقائد برکتنا عرصہ قائم رہے خودان کا اقرار سنئے۔

'' پھر میں قریباً بارہ برس تک جوایک زباند درازے بالکل اس سے بے خبر اور عافل رہا (یاعد أعافل رہا) کے خدائے مجھے بڑی شدو مدسے براہین میں سے موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد فانی کے رسی عقیدہ پر جمارہا۔''
(اعباد احمدی میں ک

اس عرصد دراز کے بعد جب آپ کودعوی میں جست کا خیال پیدا ہواتو آپ نے سوچا کہ ہم تو حضرت سے علیہ السلام کو آسان پر زندہ تسلیم کرتے ہیں میں دعوی میں حسیت کروں تو کسے اس خیال کے بیدا ہوئے بی معاوفات سے پر وعظ شروع ہو گئے ۔ حضرت مسے علیہ السلام مدمقالی نظر آنے بیدا ہو ہے جہ کہ مختلف بہانوں سے جس قدر گالیوں کا نشانہ تادیانی لٹریچ میں حضرت مسے علیہ السلام کو بنایا گیا اس قدر نظر عنایت کسی اور پرنہیں ہوئی ان تادیانی لٹریچ میں حضرت مسے علیہ السلام کو بنایا گیا اس قدر نظر عنایت کسی اور پرنہیں ہوئی ان

قادیائی کٹر کیر میں حضرت سی علیہ السلام کو بنایا گیا اس قدر نظر عنایت کسی اور پر مہیں ہوئی ان واقعات و حقائق کی موجودگی میں ہر مصنف مزاج یمی فیصلہ دے گا کہ قادیانی وعظ قابل قبول نہیں۔ تیسر اسوال: قادیا نیوں سے یہ ہے کہ مسئلہ وفات و حیات مسیح علیہ السلام پر ہم سے

جھڑا کرتے کیوں ہو؟ ہمارا تہمارا جھڑا تو مرزائے کذب وصدق پر ہے۔اس پر بحث کرومرزاسچا

ثابت ہواتواس کی ہربات تچی ورنہ بیساراقصہ ہی جھوٹ۔ تک مصرور فرنسی میں میں میں میں میں میں میں میں ا

اگر مرزا قادیانی با وجود خداکی الهامی بارش کے ایک عرصد در از خلاف عقیدہ پر قائم رہاا در تمہارا نبی ہاں • ۱۳۰ سال کے بعد غلاعقائد کی اصلاح کرنے والا نبی خوداتن مدت اس عقیدہ پر قائم رہنے کے بعد خداکی عدالت سے سرخرو ہو جائے گاتو ہم غریبوں کی دماغ سوزی کیوں کرتے ہیں؟۔ جنہوں نے نہ تو کسی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے نہ کسی کودس ہزار کا چیلنج دینا ہے ہمیں تو یقینا عدالت خداوندی سے کوئی کرفت نہ ہوگ۔

چوتھاسوال: یہ ہے کہ تہمارے مرزا قادیانی تسلیم کرتے ہیں کھکن ہے کہ کوئی اور سیح ن ظاہری الفاظ کامصداق بھی آ جائے پس خود مرزا کوتا و فات اس مسئلہ پر پورایقین نہیں ہوا تو ہم س بحث میں پڑیں کیوں۔

للاحظهوه مرزا كااقرار

"میں نے صرف مثل سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرابد عویٰ نہیں ہے کہ صرف مثل بونا میرے پر بی ختم ہوگیا ہے بلکہ میرے نزد کیے ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دی بزار بھی مثیل میں آ جا کیں۔ ہاں اس زمانہ کے لئے میں مثیل میں ہوں اور دوسرے کا انتظار بہوں مثیل میں آ جا کیں۔ ہاں اس زمانہ کے لئے میں مثیل میں مثیل میں ایسا کی کا ایسا کی ہوں اور وسے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا کی حکومت اور جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں کیونکہ بیعا جز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آ یا بلکہ درویش اور غربت کے لباس میں آ یا ہے۔ '' (جس پر آج قادیان کا درود یوار گوائی دے رہا ہے) (از الداوہ میں ۱۹۵٬۲۰۰ نے ۱۹۵٬۲۰۰ کے اور دیوار گوائی دے رہا ہے)

پانچوال سوال: یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے یہ عقائد خلاف عقل ہیں تو آپ فرمائیے کہ موجودہ سائنس پر سلیم کر سکتی ہے کہ خدا دستخط کرتا ہے روشنائی استعمال کرتا ہے اور وہ روشنائی مرزا کے کپڑوں پر گرسکتی ہے؟ ۔خداسوتا ہے جا گنا ہے روزہ رکھتا ہے شنی آرڈروں کی وحی بھیجتا ہے؟ ۔قادیانی لٹریچر ہے ہم مندرجہ ذیل عقائد فل کرتے ہیں۔ جوسائنس ان عقائد کی صحت پر شہادت دے گی کیاوہ سائنس ہمارے عقائد کو خلاف عقل اور بوسیدہ خیالات قرار دے سکتی ہے؟ بہی تو وہ عقائد ہیں جن میں سے بعض پر اعتراض ہوا تو مرزا قادیانی نے حسب : میل وعظ کہا تھا ہمارے عقائد پر اعتراض کرتے ہوئے ہی وعظ کیون نہیں دھرالیا جاتا۔

خداا پنا قانون بھی بدل لیتاہے

"دیق سے کہ جیسا خدا غیر متبدل ہے اس کی صفات بھی غیر متبدل ہیں اس سے کس کو انگار ہے گر آج کہ جیسا خدا غیر متبدل ہے اس کی صفات بھی غیر متبدل ہیں اس سے کس ک انگار ہے گر آج کہ اس کے کاموں کی حد بست کس نے کی ہے اور کون کہ سکتا ہے کہ وہ اس کی عمیق در قیس اور اس میں در تیس غیر محد دد ہیں اور اس میں در قیس فیر محد دد ہیں اور اس کے جائے ہا تا قانون بھی بذل لیتا ہے گر وہ کے جائے بکا قانون بھی بذل لیتا ہے گر وہ بدلنا بھی اس کے قانون میں داخل ہے۔ " (چشہ معرفر ہے سے ۱۹ ہز ائن جسم ۱۹۳ میں داخل ہے۔ " در جسم معرفر ہے سات میں داخل ہے۔ " در جسم معرفر ہے ساتہ میں در اس کے تاب کی ساتہ میں در اس کی تاب کی تاب

اب قادیانیوں کی فلسفیانہ ہاتیں سنئے جوعقل کے عین مطابق ہیں۔

خدائی مشاغل

'' الله تعالیٰ نے مرزاصاحب سے کہا میں نماز پڑھوں گاروزہ رکھوں گا جا گتا ہوں اور رالبشریٰ ج دوم ص 24،مجموعالہا مات مرزا)

حضرت موی علیه السلام زنده آسان پرموجود ہیں

"وكلمه ربه على طورسينين وجعله من المحبوبين هذا هو موسى فتى الله الذى اشار الله في كتابه الى حياته و فرض علينا أن نؤمن أنه حي www.besturdubooks/40rdpress.com

فی السیماء ولم یمت ولیس من المیتین "اوراس کا (حضرت موی علیه السلام) خداکوه بینا میں اس ہے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا بنایا بیدو ہی موی علیه السلام مرد خدا ہے جس کی نبست قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہوا ورہم پر فرض ہوگیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسان میں موجود ہے اور ہر گرنہیں مرااور مردوں میں ہے نہیں۔"

( نورالحق جلدا وّل ص ٥٠ ، مصنف مرزا قادياني 'خزائن ج ٨ص ٦٩ ٢٨ ).

#### ہندوؤں کااوتار

'' جیسا کہ ابھی بیان کر چکا ہوں جھے اور نام بھی دیے گئے ہیں اور ہرایک ہی کا جھے نام دیا گیا ہے چنانچہ جو ملک ہند ہیں کرش نام ایک ہی گذراہے جس کور ڈرگو پال بھی کہتے ہیں (
یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ) اس کا نام بھی جھے دیا گیا ہے پس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انظار کرتے ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں اور یہ دعوی صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالی نے بار بار میرے پر ظافم کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں طاہر جونے والا تھاوہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ۔' ( آمۃ ھینیۃ الوی س ۸۵ ہزائن ۲۲ سے ۲۳ سے ۵۲ میں احتیا ہوں میں اخرام انہیا ، کے نام اور تمام نہیول کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ میں آدم بول میں شیٹ ہوں میں اسا کیل ہوں میں اجوال میں شیٹ ہوں میں اسا کیل ہوں میں ایک ہوں میں مظہر اتم ہوں میں یوسوں ہوں میں موں میں داؤد ہوں میں عیسی ہوں اور آنی خضرت کا تھا میں مظہر اتم ہوں اور آنی خوار رہم اور احمد ہوں۔' (ھیقۃ الوی میں ۱۹۵ ھاشے، خزائن ج۲۲ سے ۲۷) میں مظہر اتم ہوں ایمنی طور پر محمد اور احمد ہوں۔' (ھیقۃ الوی میں ۱۵ ھاشے، خزائن ج۲۲ سے ۲۷)

### البامي تحمل

''ای طرح میری کتاب اربعین نمبر می می ایدی با بوالهی بخش سا حب کی نبست یا بهام به سابه می با بوالهی بخش سا حب بین با بوالهی بخش جا بتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کن بلیدی اور ناپا کی پراطلات پائے گرخدا تعالیٰ تحقیم این انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے تحص میں حیض نبیں ۔ بلکہ وہ بچہ ہوگیا ہے ایسا بچہ جو بمز لداطفال اللہ ہے۔''
( تتم هیقة الوقی سی اس مرح مود نے ایک موقع پر اپنی حالت میظا ہر فر مائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجوایت کی قوت کا اظہار فر مائی قربانی ص المصنف قاضی یار محمد قادیانی مطبوعہ ریاض البند پر اس امرتس )''مریم فر بانی سی المرتبط کی مطبوعہ ریاض البند پر اس امرتس )''مریم فر بانی سی المرتبط کی مطبوعہ ریاض البند پر اس امرتس )''مریم فر بانی سی کی موجود میں مطبوعہ ریاض المبند پر اس امرتس )'' مریم

کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرایا گیا اور آخر کی مہینے کے بعد جودس مہینہ ہے نیا گیا ہی اس اس مہینے کے بعد جودس مہینہ ہے نیادہ نہیں بذر بعد اس البہام ..... مجھے مریم سے میسیٰ بنایا گیا ہی اس طور سے میں ابن مریم تھہرا۔'' (شتی نوح ص سے بزائن جواص ۵۰)

مورسے یں این سریا سہرا۔

"اس بارے میں قرآن شریف میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور پیشگوئی کے ہے یعنی اللہ تعالی قرآن شریف میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور پیشگوئی کے ہے یعنی اللہ تعالی قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کومریم سے تشبید یتا ہے او رکھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ کی روح بھونک دی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرانام خدانے مریم رکھا اور پھراس مریم میں عیسیٰ کی روح بھونک دی ہے اور خدا کا کلام باطل نہیں ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصدات ہواور خوب غور کرکے دیا میں تلاش کر لوکہ قرآن شریف کی اس آیت کا بجزمیرے کوئی دنیا میں مصدات نہیں پس یہیں گوئی سورة تحریم میں خاص میرے لئے ہا دروہ آیت ہے۔ و مصریم ابنت عمران التی احصدت فرجھا فنفخذا فیه من روحنا"

(هيقية الوي س ٣٣٧ حاشيه فرائن ج٢٢ ١٥٠ ٣٥٠)

## خدا کی روشنائی کے دھیے

''ایک میر مخلص عبداللہ نام سنوری فوٹ گڑھ ریاست پٹیالہ کے ویکھتے ہوئے اور ان کی نظر کے سامنے بین شان الہی طاہر ہوا کہ اوّل مجھ کوشفی طور پر دکھلایا گیا کہ میں نے بہت سے احکام قضاء قدر کے اہل و نیا کی نیکی و بدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے کھے ہیں اور پھر تمثیل کے طور پر میں نے خدائے تعالیٰ کو دیکھا اور وہ کا غذ جناب باری کے آگے مرکھ دیا کہ اس پر دسخط کر دیں۔ مطلب بیتھا کہ بیسب با تیں جن کے ہونے کے لئے میں نے ادادہ کیا ہے وہ جا کمیں سوخدائے تعالیٰ نے سرخی کی سیابی سے دسخط کر دیئے۔ اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑ ااور معا جھاڑ نے کے ساتھ بی اس سرخی کے قطر سے میر سے کپڑول اور عبداللہ کے کپڑول اور عبداللہ کے کپڑول سے حصر رکھتا ہے اس لئے عبداللہ کے کپڑول سے جوخدائے تعالی کے ہاتھ سے گرے۔ اطلاع ہوئی ساتھ بی میں نے بحتے جب کہ ان قطروں کو بھی و یکھا اور میں رقبت دل کے ساتھ اس قصے کومیاں عبداللہ کے پاس بیان کی کرر ہاتھا کہ استے میں اس نے بھی وہ تر بتر قطر سے کپڑول پر پڑے ہوئے و کھے لئے اور کوئی چیز کرر ہاتھا کہ استے میں اس نے بھی وہ تر بتر قطر سے کپڑول پر پڑے بورے و کھے لئے اور کوئی چیز کر دیا تھا کہ اسے میں اس نے بھی وہ تر بتر قطر سے کپڑول پر پڑے بورے و کھے لئے اور کوئی چیز کھل کے اور کوئی چیز کے دیا ہوئے اس کھا کہ استانہ میں اس نے بھی وہ تر بتر قطر سے کپڑول پر پڑے بورے و کھے لئے اور کوئی چیز کر دیا تھا کہ استان کے اس میں اس نے بھی وہ تر بتر قطر سے کپڑول پر پڑے بورے و کھے لئے اور کوئی چیز

الی ہمارے پاس موجود نہ تھی جس سے اس سرخی کے گرنے کا احمال ہوتا۔ اور وہ وہی سرخی تھی جو خدا تعالی نے اسپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کپڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں جن پروہ بہت ہی سرخی پڑی تھی۔''

(ترياق القلوب صسم منزائن ج ١٥ص ١٩٤، هنية الوي ص ٢٥٥، فزائن ج ٢٦٦ م

خا کسار پییرمنٹ

'' حضور (مرزاصاحب) کی طبیعت ناسازتھی۔ حالت کشفی میں ایک شیشی دکھائی گئ اس پر لکھاتھا خاکسار پیپرمنٹ ۔'' (اخبارافکم قادیان ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء تذکرہ ص ۵۲۷ طبع سوم)

منی آ ڈر کی وحی

''ایک دن صبح کے وقت وی اللی میری زبان پر جاری ہوا۔عبداللہ خان ڈیرہ اساعیل خان اور تفہیم ہوئی کہ اس نام کا ایک شخص آج کھیرو پیر جیسجے گا۔ میں نے چند ہندوؤں کے پاس جو

مان اور یہ اور کہ ان کا مالیت میں اس الہام اللی کا ذکر کیا اور میں نے بیان کیا کہ اگر آج یہ المسلم وہی کے جاری رہنے کے منکر ہیں اس الہام اللی کا ذکر کیا اور میں نے بیان کیا کہ اگر آج یہ اس سے میں اس میں ا

رویہ نہ آیا تو میں حق پزئیس ان میں ہے ایک ہند وبشن داس نام قوم کا برہمن جو آج کل ایک جگہ کا پٹواری ہے بول اٹھا کہ میں اس بات کا امتحان کروں گا اور میں ڈاکخانہ میں جاؤں گا ان دنوں بھی

قادیان میں ڈاک دو پہر کے بعد دو بچ آتی تھی وہ ای وقت ڈاک خاند میں گیا اور نہایت حمرت زدہ ہوکر جواب لایا کہ در حقیقت عبداللہ نام مخف نے جوڑیرہ اساعیل خان میں انسٹرا اسٹنٹ

ے کچھ روپیہ بھیجا ہے اور وہ ہندونہایت متعجب اور حیران ہو کر بار بار مجھے سے پوچھتا تھا کہ بیامر آپ کوکس نے بتای ااوراس کے چیرہ سے حیرانی اور مبہوت ہونے کے آثار ظاہر تھے۔''

(هَيْدَ الوي ص٢٦٠ ٢١٢، فرائن ج٢٢ص ٢٧٥١)

معزز ناظرین ..... آپ نے ملاحظ فرمایا بیعقا کدیدالہامات بیکرامات موجودہ سائنس کے کیوکر عین مطابق ہیں جن کوقادیا نیوں کی عقل سلیم فورا تسلیم کرتی ہے دل طابتا ہے کہ چنداور

نے کیومر مین مطابق ہیں جن توفاد ما بیول فی سل میم فورا سلیم کری ہے دل چاہتا ہے کہ چنداور قادیانی عقا ئد بھی ہدیہ ناظر ہن کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ صرف حیات مسیح کا عقیدہ ہی خلاف عقل

ہور نہ اور سب ہاتیں ان کی معقل شلیم کرتی ہے۔ جونہ میں اور وہم میں سوگ میں میں گئی

حضرت ابراہیم پرآگ سرد ہوگئ

''ابرا ہیم علیہالسلام چونکہ صادق اور خدا تعانیٰ کا وفا دار بند و قعااس لئے ہرایک ابتلاء www.besturdubooks.wordpress.com کورت خدانے اس کی مرد کی جب وہ ظلم ہے آ مے میں ڈالا گیا خدانے آگ کومر دکر دیا۔'' (هندیة الوی صفوہ ۵ نزائن جهم ۲۰۰۷)

حضرت بونس نبی محصل کے بیٹ میں

"اب ظاہرے کہ یونس مجھلی کے بیٹ میں مرانہیں تھااور اگرزیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تھاتو صرف بے ہوشی اور خشی تھی اور خداکی پاک کتابیں بیگواہی دیتی بین کہ یونس خدا کے ضل سے مجھل کے بیٹ میں زندہ رہااور زندہ فکا اور آخر قوم نے اس کو قبول کیا۔"

(مسح بندوستان میس ۱۱خزائن ج۱۵ ۱۸۱)

نی نے مردہ زندہ کیا

"انبیاء سے جو گائبات اس تم کے ظاہر ہوئے ہیں کہ کس نے سانپ بنا کر دکھلا دیا اور کس نے مرد سے کوزندہ کر کے دکھلا دیا بیاس تم کی دست بازیوں سے مترہ ہیں جوشعبہ ہازلوگ کیا کرتے ہیں۔" نے میں۔ " (براہین احمد میں سے مترائن جام (۱۸٬۵۱۹)

حفرت سيح ابن مريم ب باپ

" ہماراایمان اوراعتقادیمی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام بن باپ تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں اور نیچری جویہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھا دو ہندی ظلطی پر ہیں۔ "

(اخبارالكم ع هنبر ٢٣ موروي ٢٧ رجون ١٠ ١٩ م ١١ ملوظات ج ٢٩ س٣٠)

'' حصرت سے نے مہدیس باتیں کیں اور بیجیب بات ہے کہ حضرت سے نے تو مگرف مہدیس ہی باتیں کیں مگراس نے مال کے پیٹ میں ہی دومرتبہ باتیں کیں۔''

(ترياق القلوب من المنز ائن ج ١٥ من ٢١٧)

چا ندرولکڑ ہے ہوگیا

''قرآن شریف میں خور بھا تخضرت الله کانگی کے انگارہ سے جاند دو گلاے ہوگیا اور کفار نے اس معجزہ کود کی ماس کے جواب میں بیکمنا کہ ایسا وقوع میں آنا خلاف علم ہیت ہے ہیں اس مفتول با تیں ہیں کیونکہ قران شریف تو فرما تا ہے کہ اختسر بست السساعة وانشق المقصد وان یسروایة یعرضوا یقولوا سحر مستمر یعنی قیامت نزدیک آگی اور جاند ہوئے گیا اور کافرول نے بی مجزہ و کھا اور کہا کہ یہ پکا جادو ہے ہیں کا آسان تک اثر جلاگیا۔'' پیٹ گیا اور کافرول نے بی مجزہ و کھا اور کہا کہ یہ پکا جادو ہے ہیں کا آسان تک اثر جلاگیا۔'' (چشم معرف میں ۲۲ مورم بنائن ج ۲۲ میں اس)

## بعض نا درالو جودعورتيں

''بعض عورتیں جو بہت ہی نادرالوجود ہیں۔ بباعث غلبدر جولیت اس لائق ہوتی ہیں کہان کی منی دونوں طور توت فاعل وانفعال رکھتی ہو' در کسی سخت تحریک خیال شہوت سے جنبش میں آ کرخود بخو دحمل گھبرنے کاموجب ہوجائے۔'' (سرمیچٹم آریص ۴۸ ہزائن ج۲ص ۹۱)

بكرن نے دودھ دیا

'' پچھتھوڑا عرصہ گزراہے کہ مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکراپیدا ہوا کہ جو بکریوں کی طرح دورہ دیتا تھا جب اس کا شہر میں بہت چہ چا پھیلا تو میکالف صاحب ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بیا ایک عجیب امر قانون قدرت کے برخلاف سجھ کروہ بحرااپ روبرو منگوایا چنانچہ دورہ کے اس نے دیا اور منگوایا چنانچہ دورہ بحراجب ان کے روبرو دوہا گیا تو شائد قریب ڈیڑھ سیر دورہ کے اس نے دیا اور پھروہ بکرا بحکم صاحب ڈپٹی کمشنر عجائب خانہ لا ہور میں بھیجا گیا۔ تب ایک شاع نے اس پرایک شعر بھی بنایا اوروہ بیشعر ہے۔

مظفر گڑھ جہاں ہے مکالف صاحب عالی یبال تک فضل باری ہے کہ برا دودھ دیتا ہے

(سرمه چشم آ ربیص ۵۱ خزائن ج ۲ص ۹۹)

اس جگہ ہم ای قدر حوالہ جات پراکتفا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصود تو بطور نمونہ قادیا نی عقا کداور خیالات کا ذکر کرنا ہے جوان حوالہ جات سے بخو بی ثابت ہے۔

معزز ناظرین! بیامرواضح رہے کہ ہماری معلومات کا خلاصہ بیہ ہے کہ قادیائی ً، کوئی ملہ ہماری معلومات کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہماری معلومات کا خلاصہ بیہ ہے جہارتی کہنی ہے جے اسلام یا ند ہب ہے دور کا بھی تعلق نہیں ۔ بی وجہ ہے کہ ہم نے تروید مرزائیت کے لئے کتب مرزائیت کوکائی جھتے ہوئے ہر بات خودان کے لئر پچر سے پیش کئے جا سے پیش کی ہے تر آن پاک یا حدیث شریف اوراقوال بزرگان تواس گروہ کے سامنے پیش کئے جا سے تاب کر چکا ہے کہ منصرف قرآن پاک اور حدیث شریف سے انکار ہے۔ بلکہ وہ اعتراضات سے تنگ آکر مسلمانوں کی ہر بزرگ ہستی کی شان میں گستا فی پراتر آیا کرتے ہیں تو اندریں حالات کیااس گروہ کے سامنے کام یاک یا اینے کمی بزرگ کا فرمان بھان کرنا ارتکاب گناہ کے مترادف نہیں ؟ ۔ پس

اس گروہ کے مناسب حال بھی چیز ہے کہ خوداس کے لٹر پچرسے اس کی تر دید کی جائے۔



## عشره کا ملیه شِخ غلام حیدر ہیڈ ماسر انگریزی بورڈ سکول چکوال ضلع جہلم

#### تعارف

''عشر دکاملہ'' کتا بچہ ہذا کے مصنف جناب ماسر غلام حیدر صاحب کے اس رسالہ کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف پہلے قادیانی عقائد رکھتے تھے۔اس کتا بچہ ہیں انہوں نے مرزا کی تنفیر سے بھی پہلوتہی کا موقف اختیار کیا۔ گر بعد ہیں دوسر سے رسائل جواس جلد ہیں شامل ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا کو خالص کا فر بلکہ کا فرگر مانے تھے۔اس رسالہ میں انہوں نے دس اصول مقرر کر کے ان پر قلم اٹھایا اور حق میہ ہے کہ مرزا قادیانی اور دیگر قادیا نیوں کی خوب درگت بنائی۔ بلکہ ان کی بوتی بند کر دی۔ (نقیرانلہ وسایا، ادار پر بل ۲۰۰۷ء)

#### التماس

پہلے تو ہی ارادہ تھا کہ یہ مراسلہ بخد مت مولوی عبدالکریم صاحب سالکوئی (قادیانی)
قالمی ہی بھیج دیا جائے ۔ گراس خیال سے کہ شایدمولوی صاحب جواب نددیں یا پیاسی روح کوجو
مدت سے بعض شکوک کا مخلصانہ جواب جا ہتی ہے۔ اپنے فیض سے محروم کردیں۔ س جواب کو شائع کر دیا تا کہ اوروں کو بھی جواب سے نفع حاصل ہواور میں اللہ تعالیٰ کی صلف کھا تا ہوں کہ یہ مراسلہ محض نیک نیتی اورطلب می کی خوابش سے تحریر کیا جاتا ہے اورمولوی صاحب کو یقین دلاتا موں کہ میں نے اپنے شکوک کا سچا اوراصلی فوٹو پیش کیا ہے۔ بحث اورضد کرنے کا ہرگز مدعانہیں۔ پچھ عرصہ ہوا ہے کہ چند سوالات کا جواب جناب مرم عکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی کی تحریر کی صاحب بھیروی (قادیانی) سے بھی طلب کیا تھا۔ گر افسوس انہوں نے میری صادق تو بہ کی ہے خبری میں چند طنو (قادیانی) سے بھی طلب کیا تھا۔ گر افسوس انہوں نے میری صادق تو بہ کی ہے خبری میں چند طنو واسلے کافی تھے۔ معاد والے خوب جانے بین جوابوں میں درج فرمائے اور جواب ایسے دیے کہ جن کو اخبار الحکم میں پڑھنے والے خوب جانے بین کہ کہناں تک وہ صادق اور بیا بی روح کی تسلی کے واسلے کافی تھے۔ معاد والے دو جان ہے۔

بنده فينخ غلام حيدر سير ماسر بورة سكول چكوال ضلع جهلم

كرم ومخدوم جناب مولوى عبدالكريم صاحب سيالكوثى زاولطقه

السلام على من اتبع العدى! آپ كانوازش نامەمور خداا رخمبرا • ٩٠ ءموصول موكر باعث راحت جان ہوا۔ آپ اسلامی محبت کے جوش میں تحریفر ماتے ہیں۔ ( کاش آپ اس منہاج میں فورکرتے۔جس پرخدا کابرگزیدہ چل رہاہے۔جواس کام کے مناسب قوائے لے کر کارروائی کر ر اے عمر خدا کے نفل کے بغیر کچونہیں ہوسکتا۔خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو) میں اس ایمائے مخلصانه کااز حدممنون ومشکور ہوں۔ میں آپ کویقین دلاتا ہوں کی عرصد آٹھ نوسال ہے جب سے بندہ صادق تا ئب ہوا ہے۔ برابراس کوشش میں مصروف ہے کہ کہاں تک آپ کا جدید منہاج اس اسلام کے مطابق ہے۔جس کی ہم کوقر آن اور پیغیر الله اور قرون ثلاث کے علماء وصوفیاء کرام کی تعانیف سے اطلاع پینچی ہے اور اگر چہ میں بلحاظ اسلامی علم کے محض ایک طالب علم ہوں۔ مگر چونکہ بہت ساحصہ اپی عمر کا اسلامی کتب کے مطالعہ وصحبت علاء وفقراء میں بسر کیا ہے۔اس لئے مجھ كة ب كمنهاج كيعض خيالات ساتفاق نبيس والرمض محموكوي آب ساختلاف موتاتو چندان تعجب وحیرت کا مقام نه تفالیکن جب میں دیکھتا ہوں کیموجودہ اسلامی دنیا میں اکثر آپ کے منباح پرحرف گیر ہیں اوران میں جھ ہے بڑھ کر جواسلام کو بچھتے ہیں وہ بھی داخل ہیں تو کیونکر آپ كمنهاج كوالدذيس يؤمنون بالغيب كى طرح قبول كراول؟ بال اس مين يحى يجه شك نہیں کہ بعض کی طرح آپ لوگوں پر اس درجہ تک بدظن بھی نہیں کہ بدگوئی کیا کروں اور تکفیر کے فتویٰ میں شامل ہو جاؤں ۔مرزا قادیانی اوران کی جماعت کی بعض تصانیف کے چند نکات ڈاقعی قابل قدر ہیں اور صرف انہی کی بدولت اب تک میں تکفیر کے فتوی میں شامل نہیں ہوا گر خالص دوده پاشهد میں خواہ وہ کیسا ہی مرغوب الطبع ..... کیوں نہ ہو۔ اگرز ہر کی آ میزش کا اندیشہ ہوتو ایسی چیز کے استعال کے پیلے ضرور متامل ہونا پڑتا ہے۔ گر تریاق کی مدد ہے آپ ہے شہداور دودھ کو استعال کیا اور ہرایک کتاب مرزا قادیانی کی اور اکثر ان کی جماعت کی بھی پڑھیں اورخوب پڑھیں۔ دوستوں اورعلماء کے ڈرانے سے نہ ڈرا گرمیں بڑے افسوی سے ظاہر کرتا ہوں کہان کی صدافت بعض ان خیالات میں جواسلامی دنیامیں بالکل نے طرز کے ہیں۔میرے دل پرانہیں درجہ تک مؤثر نہ ہوسکی کہ میں بھی مرزا قادیانی کے خالص مریدوں میں شامل ہونے کوفخر سجھتا۔ ہاں اگراس قول کے کچھ بھی معنی ہوسکتے ہیں کہ جس ہے تونے ایک حرف بھی سیکھا ہے وہ تیرا مولیٰ ہے۔تو مرزا قادیانی تواکی طرف رہے۔ بندہ کے آ پھی موٹی ہیں۔اب میری ملازمت تمیں سال پوری ہو چکی ہے۔ اگر میر بے لواحقین کے گزارے کا معقول بندو بست اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو آ آپ لوگوں میں آنا میر ہے واسطے آسان ہو جائے گا۔ دس امور متنازے آپ کے منہاج کے جن کی بابت بندہ کو کافی اطمینان نہیں ہوا۔ بطور نمونہ ذیل میں درج کرتا ہوں اورگز ارش ہے کہ ہرا کی امر مندر جہ کا جواب تحریفر ماویں۔ جو کافی بھی ہو اور مختصر بھی۔ کوئی استدلال آیت اور صحح حدیث یا تاویل مسلمہ اہل سنت و جماعت اور واقعات یا عقل کے خلاف نہ ہو۔ اس کام کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے مدلل بیان سے میں اور میرے اکثر بھائی جو میرے ہم خیال ہیں۔ ان شبہات وشکوک ہے نجات پاویں اور آپ کی سعی موجب تو اب دارین ہو۔

ا..... مجدداسلام

نبوت بے شک ختم ہو چک ہے۔ گر دوسراسلسلہ بعد وفات آنخضرت میالید ہمیشہ ہے ہر صدی میں قائم ہے۔ مگر کسی مجد داسلام نے اپنے مجد د ہونے کی نسبت نبوت کی طرح اس سے پہلے اعلان عامنہیں دیا ندایئے عہدہ کی فضیلت امت محمریہ سے منوانے کے لئے مباہلہ کی درخواست تک نوبت پہنچائی اور نہ مدعی ومخالفین کی نوبت غیراسلامی عدالت تک پنچی ۔ جمہورعلا ، نے جس مخض میں مجدد کے لواز مات بورے بورے دیکھے اس کوخود بخو دلقب مجدد کا دے دیا۔ اگر سلف کے مجد دمرزا قادیانی کی طرح این عبدے کا گھر گھر اعلان کرتے تو آج ہم ہرصدی کے مجدد کا نام کے کر پورے تیرہ تک گئن سکتے آگر چونکہ بعض ظاہر میں اوربعض پوشیدہ۔ای واسطے وثو ت سے آج اسلامی دنیامی کوئی بھی نام لے کرتیرہ تک گن نہیں سکتا۔ ہرصدی میں متعدد علا ، نے دین اسلام کی تائید میں کماحقہ کوشش کی ۔ پس اس کثیر تعداد میں مبہم طور پر عہدہ مجدد کامخفی رہا۔ وجداس اجمال کی جوقدرت کومنظورتھی ہیہے کہ انسان جن جن امور پرتفصیلا ایمان لانے کے واسطے مکلّف ہے۔ انہی کا اعلان معرفت نبی یارسول کے ضروری شرط ہے۔ گرمجدد پر مجملا ایمان لا نا ہی کافی ہے۔ نبی کے وقت میں نبی کا منکر معذب ومعتوب ہے۔ مگر کسی نبی کا تابع اگر چندقر آئن سے کس كومجد دشليم ندكر بي تو نجات مي خروم نبيل موسكتا - كونكدايي بھى بزاروں مسلمان ايك زماندين موجود ہوتے ہیں۔جن کو پھیلی صدی کے مجدد کی تو کلی یا جزوی اطلاع ہوتی ہے۔ مگرنی سدی کے مجدد کا اس وفت ابھی ظہور بھی نہیں ہوتا۔ یا چند وجو ہات سے باوجو دظہور کے مجدد کے تسلیم کرنے میں موانعات حائل ہو جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ایک ایسے امر مجمل کی خاطر اتنے مؤمنین کی جانیں ضا کئے نہیں کرتا جو خاتم النہین کے تالع ہوں اور یہ بھی لاز مامز نہیں کہ کسی مجدد کی حین حیات

میں ہی اس کے عہدہ کا نبوت کی طرف فیصلہ ہو جائے۔ ہاں اگر قریند سے جمہور علماء کا اتفاق ہو جائے كەفلان شخص مجدد ہے اوراس مين تمام يا اكثر وہ علامات بھى موجود ہوں جومجد ديت كوجا ہے ہیں تو یہ اور بھی عمدہ بات ہے۔ گریٹہیں کہ تو جان نہ جان میں تیرامہمان۔ اپنی مجد دیت منوانے کے لئے اس طرح سے جدو جہد کرتا یا باقی علائے اسلام سے ناشائستہ الفاظ سے مخاطب ہوناکسی مجدد کے واسطےا گرسلف میں بھی ضروری ہوتا تو کسی نہ کسی تصنیف سے ضروراس بات کا پیۃ لگتا۔اگر مرزا قادیانی کیکل تصانیف کی تشخیص کی جائے تواس میں اسلام کی خانص حمایت ایک جہارم حصہ بھی مشکل نکلے گی۔ باقی تین حصول میں ان کے نئے خیالات اور دعوی کے متعلق بحث وتائید ہے۔اگراس قدربھی اسلام کی حمایت میں اپنا تلم نہ اٹھاتے تو اسلامی گروہ سے بہت ہی کم مرید بنتے ۔کہیں تو گورنمنٹ پرانگریزی تراجم کے ذریعہ سے بین طاہر کررہے ہیں کہ کل وہ علائے محمد ی غلطی پر ہیں۔جنہوں نے خونی مہدی کو مانا ہوا ہے۔صرف میں ہی وہ صفی ہوں جس نے ایسے فرقہ کی بنیاد ڈالی ہے۔جس کا پیعقیدہ نہیں ۔کہیں گورنمنٹ پرانینے خاندان کے خد مات روٹن کر رہے ہیں کہیں گورنمنٹ کو یہ جتلارہے ہیں کہ میں نے اپنے خرج سے ہزاروں کتب اور رسالے اس خونی مہدی کے فاسد عقیدہ کی بخ کی کے واسطے اسلامی ممالک میں بھیج ہیں۔ جب ہم مرزا قادیانی کی اس قتم کی کارروائی دیکھتے ہیں تو تعجب آتا ہے کہ یا الڈسلف میں بھی کسی خالص برگزیدہ نے حکام وقت کواپی خد مات خاص اللہ کے کام میں جنلائی ہیں تو اس وقت ہے ساختہ سے سوال منہ برآ جاتا ہے کہ آیا اللہ سے اجریانے کے لئے مرزا قادیانی بیاسلامی خدمت بجالارہے ہیں۔ یا گورنمنٹ کے ہاں اپناؤ اتی اعتبار قائم کررہے ہیں۔جس ہے آئندہ کی بیری مریدی کے سلیلے پر گورنمنٹ بدخن نہ ہوجائے۔جیسا کہ نیا فرقہ قائم کرنے سے اس کے بانی پر گورنمنٹ کا بدظن ہوناممکن ہے۔گورنمنٹ کےاحتالی مواخذے سے ندکورہ ذریعے سےخلاصی پاکراب دین اُسلام میں جہاں جہاں گنجائش دیکھی وہاں ننے نئے خیالات بھرتی کر کےاپنی تاویلوں اورتحریروں ے بہت درجہ تک کامیا بی حاصل کر لی۔اسلامی امام اور مجدد کی حیثیت سے بورب کے باوشا ہوں کی طرف دعوت اسلام پر د جسٹری شدہ مراسلات بھی ارسال کردیئے ۔گرنز دیک کے مقامی حکام کوان مراسلات کا بھیجنا قرین مصلحت نہ سمجھا کہ آخرا نہی سے نباہ ہے۔کہیں بی بنائی پٹڑی بھی نہ ا کھڑ جائے۔اگر مقامی حکام کو بھیجا تو کیا بھیجا۔انگریزی پیفلٹ جن میں علمائے اسلام پر بدفلنی اور مرزا قادیانی برحسن کلنی پیدا ہونے کا مصالح بھرا بڑا تھا۔ مرزا قادیانی اطبینان فرماویں کہ اہل

اسلام نے جسمہدی کو مانا ہوا ہے وہ ہندوستان یاز برحکومت برطانبیا تگریزی رعایا ہے نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیضروری ہے کہ جس طرح خاتم نبوت جزیرہ نماعرب میں پیدا ہوئے۔اسی طرح خاتم ولایت بھی جوان کاظل ہےاسی جزیرہ نما میں اپنا ظہور کر ہے۔نہیں معلوم کب ہوگا اور اس کا مگورنمنٹ کوکیا خدشہ ہےاورنہیں معلوم مرزا قادیانی اس مسئلے سے ناحق خونی مہدی کا بتیجہ نکال کر آئی کون می خاص ذاتی غرض یورا کرنے برآ مادہ ہیں۔مسلمانوں کے مبدی آپ اظمینان فر ما ئیں۔ ایسے نہیں ہوں گے کہ ظالم خونی کی طرح کسی قوم سے بلا چھٹرے خود بخو د جا کراڑائی شروع کردیں گے۔ بلکہ ہاتمی ہوں گے اوراینے ملک کی حفاظت میں بشر طضر ورت امداد ہیں گے اور بی خض ایک پیشین گوئی ہے۔جس کاظہور نہیں معلوم کس زمائے میں ہوگا۔اب مرزا قادیانی کی تصانیف اورامامت سے غیر نداہب کے لوگوں نے کہاں تک اسلام کی طرف رجوع کیا۔ بدانیا سوال ہے کہ جس کا جواب قریب قریب صفر کے ہوتا ہے۔ لور پول میں اور امریکہ میں سلف کی اسلامی تصانیف کے یمن و برکت ہے ہی اسلام نے اپناظہور کیا۔ ہندوستان میں بھی مرزا قادیائی ہے پہلے جو کچھےعلاء کی تصانیف اور وعظ سے غیر قوموں میں اثر ہوا۔ اس کا ہزاروں حصہ بھی مرزا قادیانی کے طفیل ڈھونڈ نا بے فائدہ ہے۔جس قدراور جو جوتصانیف اسلام کی صداقت ادر اسرار میں اور غیر بذاہب ونصاری کے جواب میں اسلامی مما لک اور ہندوستان کے علماء نے تصنیف کی میں۔مرزا قاویائی کی قلم میں وہ ڈھونڈ نابے جاہے۔اسلامی ممالک میں امام غزالیٰ اور ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب دہلوگ کی تصانیف مشت نمانہ خروار پر ہی غور کیا جائے تو اس امر کی رائ کا کچھ پیدل سکتا ہے۔امہات المونین جس سے بڑھ کرآ مخضرت میلی کے برخلاف شاید ہی کوئی گندی کتاب شائع ہوئی ہوگی۔ مرزا قادیانی کے دردونت پر بہت عرصہ جواب کا تقاضا کرتی رہی۔مگران کو جواب کی جرأت نہ پزی۔ حالانکہ صلیب تو ڑنے کے مدی بھی ہیں۔ آخر علمائے اسلام نے ہی اس کے متعدد جواب الگ الگ دیئے اور ہزاروں دلوں کو صندا کیا قر آن کا تر جمہار دوموجود ہ زمانے کی ضرورت کے واسطے کافی نہ رہاتھا۔اس ضرورت کوجھی حافظ نذیر احمد صاحب الی ۔ایل۔ بی ہی نے بورا کیا۔اسلامی خدمات بوں ہوا کرتی ہیں۔انگریزی تراجم کے ذ ریعے علیائے اسلام برگورنمنٹ کو بدخل کرا نا خدمت اسلامنہیں ہوتی ۔اسلامی علوم اورمعارف کی عر بی زبان میں سینئلز وں تصانیف اس قتم کی ہیں کہ اگر مرزا قادیانی اوران کی جماعت ان کا ترجمہ کر کے اہل ہند کونفع پہنچائے۔ جب بھی ایک بات ہو، قاضی محد سلیمان صاحب وکیل ریاست

المال کا اندالاسلام کے ہردو حصول کا جواب اب تک ان کی جماعت سے کوئی نہیں دے سکا اور دہر گا اسلام کے ہردو حصول کا جواب اس کا دے عیں۔ بلکہ ایس کتاب کو دیکھنا بھی فضول جھتے ہیں۔ شمس الہدایت کا جواب جوامروہی صاحب نے دیا ہے۔ اس میں شائنگی کو بالا نے طاق رکھ کر کام لیا ہے۔ ایس میں شائنگی کو بالا نے طاق رکھ کر کام لیا ہے۔ ایسے رو کھ اور بے تہذیب جواب کوئی نیک نتیجہ پیدا نہیں کرتے۔ مرزا قادیائی نے بحثیت مجدد کے اسلام کو تازہ نہیں کیا۔ بلکہ آیات اورا حادیث کی زائی تاویل ت کویا یہ جتلا دیا ہے کہ تیرہ سو برس سے بعض مسائل میں کلی علائے اسلام نے سخت فلطی کھائی ہے اور کھارہ ہیں اوران کا اجماع کورانہ ہے۔ صرف ہم پر ہی بعض اسلامی اسرار کا الہام ہوا ہے۔ جس سے سلف کے کل مسلمان محروم رہے۔ حالانکہ بموجب سے حدیث علمہ امتی کا نبیا، بنی اسر انتیل کل مسلمان محروم رہے۔ حالانکہ بموجب شیخ حدیث علمہ امتی کا نبیا، بنی اسر انتیل کا مارائیل کے انبیاء کی مثیل ثابت ہے۔

۲.... امام اسلام

جس ا مامت کے تتلیم نہ کرنے پر مجمع حدیثوں کے روسے جاہلیت کی موت نصیب ہوتی ہے وہ امامت تو محض اسلامی ممالک کی امامت ہے۔جس کوان ہی حدیثوں میں امارت کے لفظ ے بھی بیان کیا گیا ہے اور قرآن کے بموجب بھی ایساامام اولدوا الاحد منکم میں داخل ہے۔ بے شک ایسے امام سے گو دہ گنٹجار ہی کیوں نہ ہومنحرف ہونا اسلامی ریاست میں موجب فساداور نتنے کا ہے۔مرزا قادیانی کی اس امامت والی حدیث ہے اکثر ایسے اشخاص کوجن کوحدیث کے علم ہے وا قفیت نہیں بخت غلطنہی ہوئی ہے۔ دوسری وہ امامت ہے جود پنی علم اورفضیلت کے لحافظ ہے جمہوراہل اسلام نے بعض اسلامی برگزیدوں کے واسطے جائز رکھی ہے اوربعض ایسے برگزیدوں کی حین حیات میں بعض کی بعدان کی وفات کے تقلیداور متابعت کومو جب ترتی ورجات سمجھا۔مثلاً الم ابوصنیفهٔ امام ما لکٌ ،امام شافعیٌ ،امام احمد بن حنبلٌ وغیر بهم لیکن بیکی طرح بھی ثابت نہیں ہوتا کہان میں ہے کسی نے بھی اپنے منہ ہے اپنے آپ کوامام کہا ہویا اپنے عہدہ کی فضیلت منوانے کے لئے اپن قوم سے مرزا قادیائی کی طرح قلمی ہاتھایائی کی ہویا مرزا قادیانی کی طرح کل اسلامی د نیا کے علماءاور اولیا ہے موجود ہ ہے اس امر کا جھگڑا کیا ہو کہ تم لوگ میری متابعت ہے اگرا نکار کرو عے تو انوار وبر کات ہے محروم ہو جاؤ گے اور بیجھی کسی سلف کے دینی امام نے نہیں کہا کہاس زیانہ کے کل برکات ہمارے ہی طفیل ہیں اور نہلعم کی نظیر پیش کر کے بیعت سے اٹکار کرنے والوں کو راندۂ درگاہ الٰہی ہو جانے کی دھمکی دی۔اس قتم کی حقیقی امامت کامحض نبی یارسول ہی مستحق ہے اور

اس کی بیعت کا انکاری محل خطرمیں ہے۔ گر خالص دینی امام جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے نبی کے ذود تابع ہوتا ہےاور نبی کے تابعین پر جرگز یہ جت نہیں کرسکتا کہ بلامیری بیعت کے تم اسلام سے ک جا ؤ گے۔آئمَدار بعد نے اس واسطے پر کہددیا کہ جوتول ہمارا کتاب اورسنت کے برخلاف یا وَاس کو ہرگز قبول نہ کرو۔ان میں ہےتو اکثر ایسے ہیں کہان کی وفات کے بعد ہی بوجہ خاص علامات کے لقب امام کا جمہوراسلام نے دے دیا۔ اس قتم کی امامت کاتسلیم کرنا جمہوراہل اسلام کے ہاتھ ہے اور بے شک عوام کوتقلید کے بغیر بچھ چارہ نہیں۔ان کے لئے وہی امام ہے جس کی امامت فی الدین یرامت کا اجماع ہواور پہ بھی ضروری نہیں کہ مجد د کی طرح ہرصدی میں دینی امام بھی پیدا ہوجائے اور یوں بھی واقع ہوا ہے کہ ایک ہی زمانہ میں ایک سے زیادہ بھی اس قتم کے امام پیدا ہو گئے ہیں۔ ہاں حسب عقا کدشیعہ اگریہ کوئی ایساعہدہ ہے۔جس کا اعلان نبوت کی طرح ضروری ہےاورجس کا عدم تسلیم ایک نبی کے تابع کومعذب ومعتوب بنا تا ہے تو کسی آیت یاضچے طدیث ہے اس کا ثبوت پیش کرنا جاہئے۔ ورنہ گھر کی تاویلات اور دلائل سے سلف کی محکم بنیاد نہیں ہل سکتی۔ خلفاہ راشدین کے بعدبھی دینی خلافت یا مامت جب اسلامی ریاست میں بھی بورے طور پرجلوہ گرنہیں تو ہندوستان جیسے غیراسلامی ملک میں تو بالکل محالات سے ہے۔ بال البند کسی مسلمان کاعلم، زمور تقوىٰ، أكركمال كو بہنج جائے توجمہوراہل اسلام كوه و بلا اكراه و بلاكوشش مدى ( جيسے كه بميشہ سنت اللہ جاری ہے) اپنی طرف تھینے اور امام قبول کرانے کی خود بخو د قابلیت رکھتا ہے۔ پس جب مسلمان ایسے تخص کو ہرزمانے میں اپناامام اور پیشوانشلیم کرتے آئے ہیں تو ازخود دریے ہوکرکسی کا اپنے تا ئىيںامام منوانا كمال فخراورخودفروشى كوظا ہركرتا ہے۔

سر..... وفات حضرت عيسلى عليه السلام

مرزا قادیانی کو جب اپنامرعا ثابت کرنے کا دفت پیش آجاد نے تو مجذوبوں کے الہام انا جیل اورضعیف احادیث اوراعداد جمل تک ہے بھی بڑے دو ق کے ساتھ تمسک کر لیتے ہیں اور عجب وغریب تاویلات ہے کام نکا لئے کی سعی کرتے ہیں۔ مگر جب دیکھتے ہیں کہ بعض آیات وضح عجب وغریب تاویلات ہے کام نکا لئے کی سعی کرتے ہیں۔ مگر جب دیکھتے ہیں کہ بعض آیات وضح احادیث بمارے معالم کے خلاف ہیں تو ان کے بھی میں سے نہ صرف جملوں کے جملے اڑا جاتے ہیں۔ بلکہ اپنی طرف سے زائد جملے بھی ترجمہ میں ناحق داخل کردیتے ہیں اور تاویل سے عاجز آگر صحیح احادیث تک بھی قبول نہیں کرتے اور اگر بچھ حصہ بھی حدیث کا ان کے حق میں مفید بنآ نظر تے ہیں۔ خواہ اس کا باقی حصہ ان کے دعوی اور مطلب آسے تو اس کو ایال کے حولی اور مطلب

کے خلاف ہی کیوں نہ ہواورا یسے موقع پر لا چار ہوکر ( امت کا کوراندا جماع ) بولتے ہیں۔ حالانکہ بحاله مجم مسلم امت محد بیکا اجماع علطی پر ناممکن ہے۔ مرزا قادیانی کے نزدیک بعد قرآن مجید کے تھیج بغاری سے زیادہ تر کوئی کتاب معتبرنہیں۔انہوں نے باب نزول مسیح مقرر کیا ہے۔جس کی سالم حدیث کا ترجمہ بحذف اسائے راویاں خطوط ہلالی میں یہاں لکھا جاتا ہے۔ مگر افسوس مرزا قادیانی فر ماتے ہیں کہ مخالفین کے واسطے ہرگزمکن نہیں کہ اپنے خیالات کی تائید میں سیح بخاری ہے آبابت حیات ونزول سیح کوئی بھی حدیث پیش کر عیس اور پی بھی قابل افسوس ہے کہ مرزا قادیاتی دیدہ د دانستہ اس حدیث کا آخری حصہ چھیانا جا ہتے ہیں۔تر جمہ ( رسول التُعَا ﷺ نے فرمایااس ذات کی مجھ کوشم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بے شک عنقریب ہے کہ ابن مریم علیہالسلام تم میں حاتم عازل ہوکرا تریں گے ۔صلیب کوتو ژویں گے،خزیر کوفٹل کریں گے۔ جزیہ موقو ف کریں گے۔ مال کی کثرت یہاں تک ہوگی کدا ہے کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ دنیا اور دنیا بھر کے مال ومتاع ہےصرف ایک بجدہ اچھامعلوم ہوگا۔ ) اس کے بعد ابو ہربرہٌ نے کہا۔اگرتم اس پردلیل قرآئی بھی جا ہے ہوتو ہے آیت پڑھانو' وان من اھل الکتیب الالیوق منن به قبل موته (بخاری ج۱ ص ۴۹۰ باب نزول عیسی بن مریم علیه السلام) " اب دیکھئے آنخضرت علیک کا بیان ،امام بخاری کا ند ہب،ایک محابی کا ند ہب،قر آن کی آیت کی کفسیر، حیات ونز ول سیح علیه السلام کے بارے میں ایک ہی حدیث سے بخو بی ثابت ہے۔ تغسیر ابن عباس میں بھی مود سے مرادعیسی علیدالسلام کی موت ہے اور یہی مدجب ابی بن کعب نے افتیار کیا۔امام جلال الدین سیوطیؓ بھی جن کی نسبت مرزا صاحب کو اقرار ہے کہ کشفی طور پر ا پی تغییر اکلیل میں ای طرح لکھتے ہیں۔ نفاسیر زخرف، کبیر کشاف، معالم، بیضاوی مين 'وانسه لمصلم السياعة '' كي مير حضرت عيلى عليه السالم كي طرف راجع باوران كي حيات و فزول کو ثابت کرتی ہے۔ بعداس قدرا جماع ثقات کے جس میں دو صحابی کا ندہب بھی گواہ ہے۔ تمسی اور تا بعی دغیرہ کے قول کو ترجیح وینا صرتح ظلم ہے۔اب جس طرح پر ہم نے حیات ونزول عیسیٰ بن مر یم علیہ السلام کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بالقابل آ پیجھی کم از کم دوصحانی اور یا پچ مفسرین کا نام بتلادیں۔جنہوں نے آیت وضح حدیث کے رو سے خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو چکنے پراستدلال کیا ہواور بی بھی واضح ہو کہ سوائے بخاری کے بہت ی سیحے احادیث ایسی www.besturdubooks.wordpress.com

بھی موجود ہیں۔جن سے حیات ونز ول عیسیٰ علیہ السلام نصف النہار کی طرح ثابت ہور ہاہے اور یه احادیث بوجه طوالت یهال درج نهیں کی گئیں ۔اگر محف صحح بخاری پر ہی سر ماییشر بیت محمد کی کا دارومدار ہےتو پھرسینکڑوں مسائل شرق کے استدلال کا دروازہ مسدود ہوجاتا ہے اور جوسعی بلیغ ا کابرین دین نے باقی صحیح احادیث کی فراہمی میں کی ہے اور جس سے پینکڑوں مسائل شرعی کا درواز وکھل گیا ہے بیکار ہو جاتی ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب سیح بخاری کے دیباچہ میں خود اقرار کرتے ہیں کہ ( میں نے ایک لا کھیجے حدیث اور دولا کھ غیر میجے حدیث کو حفظ کیا ) مکر مقام غور ہے کدان کی کتاب میں ایک لا کھیج حدیثوں میں سے تین ہزار سے زیادہ مندرج نہیں۔مرزا قادیانی قرآن مجید میں الفاظ کی تقتریم وتاخیر کوالحاد تنجھتے ہیں۔ حالا نکه معنوی (نه که کفظی) تقدیم وتا خیر کوابن عباسؓ جیسے صحابی ورکیس المفسر ین نے بعض مواقع پر قرآن میں جائز رکھا ہے۔ قبادہٌ بھی اس امر میں ان کے ہم ندہب ہیں۔اب مرزا قادیانی ایک ہی چھن کے ندہب کوقبول بھی کرتے ہیں اور انکار بھی پس استدلال کے وقت ان کا کوئی اصول با قاعدہ کلیے نظر نہیں آتا۔امام بخاری کی مذکورہ حدیث کے رو ہے جوعلامات نزول سیح بن مریم علیہ السلام سمجھے جاتے ہیں۔وہ مرزا قادیانی کے زمانہ پرکسی طرح بھی منطبق نہیں ہوسکتیں مصرف مال ہی کی کثرت کومشت نمونہ از خروار لے لوکہ مال اس کشرت سے ہوگا کدا ہے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی تو دعاء کرنے کے واسطے بھی ڈاکٹر کی طرح فیس جارج کرتے ہیں۔اینے منارہ اور مدرسہ کے واسطے روپیدی ضرورت کا اعلان دیتے ہیں اور پھر فر ماتے ہیں کہزول مسے علیدالسلام کا زمانہ یہی ہے۔ ان کی تاویل سے بے کہ مال سے معارف دین مراد جیں۔اب نہ کی لفت کی کتاب سے میمعنی نکلتے ہیں نہ کسی کتاب میں سلف سے خلف تک مال کی تاویل ان معنوں میں دیکھی گئی ہے۔ نہ عرب کے محاورہ میں اس کا ثبوت ہے خیر بفرض محال اگر مال ہے معارف دین کی مراد لی جائے تو اس وقت بھی ہزاروں مسلمان علم وین کی طلب میں اسلامی دنیا میں کوشاں اور ساعی نظر آ تے ہیں۔اس تاویل ہے بھی کام نہ نکلا۔اگر مال ہے مرزا قادیانی کے نئے خیالات کے معارف مراد ہوں تو ہم د کھتے ہیں کہان ٹے خالص مرید بیاسی روح کی طرح ان کو لیتے ہیں۔اس طریق ہے بھی مطلب حاصل نہ ہوا۔غرض کہ ہزار دں تاویلیں کریں۔ان کامقصود ہرگز پورانہیں ہوسکتا۔آٹرا کی طرح أ یات ادر حدیثوں میں تاویل کی مخبائش ہوا کر ہے تو بعد وفات آنخضرت علیقے تیرہ سو برس ہے ب تك مرزا قادياني جيه مجد دمهر بان اسلام كو بجهركا بجمه بنادية اور الله تعالى اورشارع كالمدعا ايسا

مبهم کرویتے ہیں۔جبیہا اب بھی بعض وحدت الوجود کے قائل کہتے ہیں کہ نماز سے مرادیا داللہ بے۔خواہ کسی طریق بر ہواورطہارت سے مراددل کی فائی ہے۔ ظاہر کی نایا کی اس کو مکد زنہیں کر عمق یا والله میں مردار کھانا بھی شہد وشکر کی طرح ہے اور بھی اس طرح کی سینکڑوں تاویلیں کرتے ہیں۔ گر بزار ہاشکراس یاک ذات کوسزادار ہے۔جس نے اس دین کواب تک اپنی حفاظت کے سامیہ میں محفوظ رکھا اور علمائے راتخین نے ہرز مانے میں غلط پیڑی پر چلنے والے کو کتاب اللہ اور سنت رسول النَّعَلِيَّةُ كَى مُسوثْي ہے ایسا پر کھا جیسا صراف طلاء کو پر کھتا ہے اور ان کی بیروی ہے بصیرت والاگروہ سلامت رہا۔ ایلیا نبی کے قصہ مندرجہ انجیل برمرزا قادیانی کا بڑاتمسک ہے۔اب جس انجیل کی روے حضرت ایلیاء کے دوبارہ آسان ہے آنے کو حضرت مسیح نے بروزی طور پر بوحنا نبی میں بتلایا۔ای انجیل کے رو سے ریجی ثابت ہوتا ہے کہ یوحنانے بروزی ایلیا ہونے سے صاف انکار کیا۔اب کیا حضرت مسیح حبو مٹے تھے۔ یا حضرت ایلیا۔ دونوں نبی سیحے تھے۔قصر محض الحاقی ے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات برمرزا قادیانی کا ایک اور عجیب استدلال بیہ ہے کہ نسخہ مرہم عیسلی کا یمبود بول،عیسائیوں اور مجوسیوں کی ہزار ہا طب کی کتب مین درج ہے اور پیمرہم عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں اورضر بوں کے واسطے بنائی گئی تھی۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیکس کومعلوم تھا کہ مرہم عیسیٰ کانسخەصد ماطبی کتابوں میں لکھا ہوا پیدا ہو جائے گا۔اب پہلے بیان میں نسخہ کا عام ہونا اور دوسرے بیان میں نسخہ کا اپنے وقت میں پیدا ہونانہیں معلوم کیا فصاحت اور لطف اپنے اندر رکھتا ہے؟ بہرصورت جن يبود يول كى كتابول ميں مينسخداور ميدوجددرج ہےان كے اوران كے مصنفول كنامون اورعبارتون كي نقل فرمادية تاكه يهود ك قول "أنا قتلنا المسيح عيسى ابن مدیم (نسساء:۷۰۷)" کا کذب انہی کی مسلم تصانیف ہے بخو بی ظاہر ہوجاتا۔ مقام غور ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہود یوں کا بیعقیدہ ظاہر فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مل کے مدی ہیں اور مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یہودی اطباءاس نسخہ کی بابت لکھتے ہیں کہوہ زندہ صلیب ہے نیچ گئے اورینسخداس دفت بنایا گیاتھا۔اب کس کی شبادت کومعتبر خیال کیا جائے۔آیااللہ تعالیٰ کی شہادت کو یا مرزاصا دب کی تحریر کو؟ عیسائیوں کی جن کتابوں میں پہنسخداور وجیتحریر ہے۔ان کےاوران کے مصنفوں کے ناموں اور عبارتوں کی نقل ضروری تھی۔ کیونکہ اس سے کفارہ کے مسئلہ کو خوب شکست ملتی ۔ یہی امربھی مرزا قادیانی نے ذہن نشین کیا کہ جب ہرایک میسائی کفارہ کا قاُل ہےتو یہ ئیونکرممنن ہے کیڈوئی مصنف دین میسوی کا معتقد ہو کیا ایس وجا ککھ سکتا تھا۔جس ہے اس کے عقید ہ

کی تکذیب لازم آتی ہو۔ایک اور قباحت یہاں یہ بھی پیدا ہورہی ہے کہ اگر بھول مرزا قاویانی یہ سلیم کیا جائے کہ سے علیہ السلام صلیب سے زندہ وق کئے ۔گران کو چوٹیں اور زخم صلیب پر ضرور پہنچ تھے۔ جواس مرہم سے درست ہو گئے تھے قومعاذاللہ قر آن کریم کی بھی تکذیب ساتھ ہی لازم آئی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی تو فر تا تا ہے 'وصا قتلوہ و ما صلبوہ (نسبابه ۱۰) ' وساتھ ہی لازم نے حفرت بیسی علیہ السلام کو زقل کیا نہ صلیب پر چڑھایا تا آخر۔ پہنے ساتھ کہ گوتل تو اور خالی اگر یہ جو کا اس قدر کا میاب ہونا بھی سلیم کر لیا جائے کہ گوتل تو نہیں کیا مگر صلیب پر حضرت بیسی علیہ السلام کو زخم اور چوٹیس تو ضرور لگادی تھیں۔ تو ایک نی اللہ کی کافی بعر تی اور ذلت ثابت ہو گئی ہے۔ حالا تکہ اللہ تعالی حضرت سے علیہ السلام کی جو تو تعد ملا تھا۔ اس کو ذرا بھی پورا ہونے نہیں دیے اور گواللہ تعالی کا وعدہ نوٹ گر مر ہم بیسی کا جو حت ملا تھا۔ اس کو ذرا بھی پورا ہونے نہیں دیے اور گواللہ تعالی کا وعدہ نوٹ گیا جائے تو رفعت کی چرکا تام ہوا۔ یہ تو ایک مشل ہے۔ جیسے نہیں دیے اور گواللہ تعالی کا وعدہ کیا کہ ہم تم کو دشمنوں کے ہاتھوں سے قبل اور ہو کرت ہونے ایک حالیہ کی کہ السلام کا صلیب پر زخی ہونا تسلیم کیا جائے تو رفعت کس چیز کا تام ہوا۔ یہ تو ایک مشل ہے۔ جیسے السلام کا صلیب پر زخی ہونا تسلیم کیا جائے تو رفعت کس چیز کا تام ہوا۔ یہ تو ایک مشل ہے۔ جیسے السلام کا صلیب پر زخی ہونا تسلیم کیا کہ ہم تم کو دشمنوں کے ہاتھوں سے قبل اور ہے جزت ہونے ایک حاکم نے اپنے وزیر سے وعدہ کیا کہ ہم تم کو دشمنوں کے ہاتھوں سے قبل اور ہوئرت ہونے ایک حاکم کے ایک حاکم نے اپنے وزیر سے وعدہ کیا کہ ہم تم کو دشمنوں کے ہاتھوں سے قبل اور ہوئرت ہونے ایک حاکم کیا کہ ہم تم کو دشمنوں کے ہاتھوں سے قبل اور ہوئرت ہونے کی تو تو در ہونے کیا کہ ہم تم کو دشمنوں کے ہاتھوں سے قبل اور ہوئرت ہوئی ہوئرت ہوئرت ہوئرت ہ

ہرگزنہیں دیں گے۔ گرخیر تکنگی پران سے چند ضرب بیرضر ورمراد دیں گے اور پھر مرہم پی سے اچھا بھی کرویں گے۔ اللہ تعلق کی حمایت تو جب ہی ثابت ہو کہ ان کوصلیب پر چڑھانے کی نوبت ہی نہ پہنچ سکے اور اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مطلقانہیں لڑکائے گئے ہے۔

ایک اوراستدلال بھی مرزا قادیانی کا وفات سے پر قابل ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاتم نبوت کوتو اللہ تعالیٰ نے بوقت ہجرت تمیں میل کے فاصلہ پرایک غاریس چسپالیا اور یہود یوں سے اس قدرڈرگیا کہ سے علیہ السلام کوز مین سے آسان پر لے گیا۔ اب افسوں ہے کہ باو جود دعویٰ قر آنی معارف کے مرزا قادیانی کو اتنا بھی نہ سوجھا کہ آنجھنرت قالیہ کو کسی نے گرفارنہیں کیا تھا۔ بلکہ انہوں نے ٹرفارکر کے ایک بلکہ انہوں نے ٹرفارکر کے ایک کو شعے میں بند کردیا تھا۔ آخضرت میں تھار میں پناہ دینا جو کفار کا دیکھا بھالا ہوا اور ان کو شعے میں بند کردیا تھا۔ تخضرت میں قار میں پناہ دینا جو کفار کا دیکھا بھالا ہوا اور ان کے اس قدر قریب تھا۔ درحقیقت دی فیم السی السماء سے بڑھ کرمجزہ ہے۔ ہجرت افتیاری کے داسطے زمینی پناہ دوئونی اعلیٰ نشانات قدرت ہیں۔ اس

ے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت ثابت کرنا بے سود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبعض امور می خاتم النبوت سے خصوصیت ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ بھی وہ بے باپ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طفولیت میں کلام کیا۔ وہ مردول کو زندہ اور اندھوں اور کوڑھیوں کو تدرست کرتے تھے۔اب آنخضرت اللہ ان امور میں ایک کے بھی مصداق نہیں تو کیااس سے يه نتيجه فكل سكنا ہے كه آنخضرت ملطحة كوان پرشرف حاصل نبيس اور وہ افضل الانبياء نبيس \_ جب مسح علیہالسلام کی پیدائش اورطفولیت نرالی ہےتوان کےانجام کےنرالا ہونے میں کون سااستعبا دلازم آتا ہے ادر اللہ تعالیٰ کوکون سے مانع کہ جونشان قدرت کا ملہ کا اس کو دکھلا نامنظور ہواس کے بورا کرنے ہے اسے روک دے۔اب ایسے خانہ زاد استدلالوں پرتمسک کرنا اور امت محمر یہ کے اجماعی عقیدہ کو جو بختہ بنیاد پرمنی ہے کورانہ اجماع کہنا کیسا سراسر خلاف عقل وانصاف ہے۔ مرزا قادیائی کا وفات مسیح علیہ السلام پر دفتر سیاہ کرنے سے اسلامی دنیا کوممٹی فائدہ کیا پہنجا۔ اس ے نداسلام کی کمزورد بنی حالت کوتقویت مپنچی ہے۔ ندد نیاوی حالت میں کچھتر قی ہوئی ہے۔اس مئلہ کو اسلام میں نجات سے کیا تعلق ہے۔ تیرہ سو برس سے عام مسلمان تو ایک طرف ہے۔ ہزاروں ولی اللّٰدا ہے بھی فوت ہو چکے ہیں۔جن کاعقیدہ اس مسئلہ میں مرزا قادیائی کے برخلاف تھا۔ جو پچھےعلائے سلف نے آیات اور سیج حدیثوں سے اس مسکلہ کی بابت استدلال کیا ہے وہ مرزا قادیانی کے برخلاف ہے۔اس لئے ہم جمہورامت کے عقیدہ کوچھوڑ کراس نے طرز کے مسئلہ کی طرف رجوع کرنا اپناتفنیج اوقات سجھتے ہیں۔ چونکہ بیمسئلہاصول نجات ہے نہیں ہے۔اس لئے ہم اس پر مجملاً ایمان لا کراصلی اور کامل علم اس کا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے صرف ان امور کی طرف آ مادہ ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ ہے توفیق حاہتے ہیں۔جن کے کرنے سے ہم اہل جنت میں داخل ہوں ۔مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ سے موعود میں ہوں۔اینے دلائل اور برا ہین سے صلیب توڑرہا موں۔ جب ہم و کیصتے ہیں کہ باوجودان کے اس دعویٰ کے نصاریٰ کا دین ترقی پر ہےاور یا دری لوگ مشن کے کڑوڑ ہارو پیہ سے جا بجامداری اور شفا خانے کھو لیتے ہیں۔وعظ ،تصنیف رسالہ جات میں از حدمر گرم ہیں اور مرزا قادیائی کی جماعت میں پیجاس نامورعیسائی بھی اینے عقیدہ ے تائب ہوکر داخل نہیں ہوئے تو ہم بلا شک نتیجہ نکا لتے ہیں کے عملی طور پر سرصلیب خاک بھی نہیں ہوئی۔ بلکہان کے وقت میں ہندوستان میں یا در بوں نے تصانیف میں اسلام کے برخلاف سابق سے بھی زیادہ سرگری ہے کوشش کی ہے۔اس قتم کی بلکہاس سے بھی ہڑھ کر کسر صلیب تو

علائے اسلام ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں نہیں معلوم مرزا قادیانی کی اس سعی سے دین میسوی کو کون ساعملی ضغف پنجا۔ عیسائی دنیا تو مرزا قادیانی کے اس مسلد برمضحکداڑاتی ہے۔ زیادہ تر کوشش مرزا قادیانی کی توبیہ ہے کہ حضرت مسیح کی موت کے ثبوت میں اپنانصف سے زیادہ دانت بسر کیا اور پھر آخر کشمیر میں ان کی قبر دریافت کر کے فتح کاڈ نکا بجائے خوش ہو بیٹھے ہیں کہ اب عیسائیوں کامسے ایک سومیں برس کی عمر پا کرفوت ہو چکا اور تیرہ سوبرس سے سیمسئلہ یوں ہی لاحل پڑا ر با۔ آخر ہم نے ہی اس کو الہام سے کھولا ہے۔ اب بھی نصاریٰ کے رسالے تصانیف برخلاف اسلام کے بورپ اور ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں جابجا اس قدر تھیلے بڑے ہیں کہ مرزا قادیانی اوران کی جماعت اگرایک سوسال تک اور بھی زندہ رہے تو ان کے اثر ہے دنیا کوئیں چھوڑ اسکتی۔ پس اگر مرزا قادیانی کے وجود باجود کا پچھملی اثر ہم دیکھتے تو دلائل اور تاویلات ہے سرصلیب کا مسئلہ بھی حل ہوتے س کر پچھا نداز ہ لگا سکتے ۔گمرافسوں کہ جس قدر وقت وفات میج کے خبوت میں ضائع کیا ہے۔ اتناوقت اگر نصاریٰ کے رسالوں کی انگریزی اور اردو میں تروید کے بنانے اور بنوانے میں خرچ کرتے تو بہت بزی کامیابی حاصل ہوتی علی مذاالقیاس جس قدرروپیہ اور کاموں میں خرچ کیا ہے اور اب بھی کررہے ہیں۔ اگر وہی روپیاس نہ کورہ کام میں صرف کریں اورا یسے رسالے نصاریٰ کے گھر میں مفت اور باقیت تقسیم کریں تو جب بھی قلم کے ذریعے كسرصليب كاراسته يجهطيارهوبه

ه ..... معجزه یاخرق عادت

میں فر ہاتے ہیں کہ برندوں کی مورت بنا کر زندہ کرنے والامعجز ہ جبیبا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام كرتے تضازروئے شريعت اسلام اب مروه اور حرام باوراى داسطے مرزا قادياني الى معجزات کو ناچز اور قابل نفرت خیال کرتے ہیں۔گمر اللہ تعالٰی کے ان سے کوڑھیوں کو تندرست اور م دودوں کوحضرت عیسلی علیہالسلام جوزندہ کرتے تھے۔اس کے مکروہ اور حقیر ہونے کا جواب کچھ نہیں دیا۔ سبحان اللہ! حکیم صاحب مرزا قادیانی کے پاس شریعت کے تواس قدر مداح ہوں۔ گر مرزا قادیانی کی تصویراوراس کےفروحت کا اشتہارا خبارالحکم میں برملااس یاس شریعت کی دھجیاں اڑائے۔اللّٰدتو قر آن میں بیفر مائے کہ سے علیہالسلام اللّٰہ کے حکم سے مردوں کوزندہ کرتے تھے کوڑھیوں اور نابیناؤں کو تندرست کرتے تھے اور ان کو بینشانات البی عطاء ہوئے تھے۔ گر مرزا قادیانی کی رائے میں ایسے اولوالعزم نبی کے ہاتھ سے ان نشانات کا ظاہر ہونا مداری کے تماشے کی کیفیت سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتااور بیکھی فرماتے ہیں کداس' جمسے کواسرا ئیلی مسے پر ا یک جزئی فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ اس کی دعوت عام ہے ادراس کی خاص تھی اوراس کو طفیلی طور یرتمام مخالف فرقوں کے اوہام دور کرنے کے واسطے ضروری طور پر وہ حکمت ومعرفت سکھلا کی گئی ہے۔ جو سنج ابن مریم کونبیں سکھلا کی تھی۔'' (+زالہ ص ۱۳۸ بزنائن جے عص ۵۰۰)''اگریہ عاجز اس ممل (معجزات میح) کومکروہ اور قابل نفرت نہ مجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل وتو فیق ہے امریقی ایک کی کہ ان ا بچوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم ندر ہتا۔' (ازالہ ص ۳۰۹ ماشیہ، نزائن ج نوٹس ۲۵۸) بید مود باند کلمات تو مرزا قادیانی کے ایک اولوالعزم نبی حضرت عیسیٰ علیه السلام کی نسبت ہیں۔ اب آنحضرت حاتم نبوت آلیک کی نسبت جوحس کلنی کے الفاظ وہ استعال کرتے ہیں۔ ان کا بھی ملا حظہ ہو۔''اگر آنخضرتﷺ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونے کے موہمومنکشف شہوئی ہو .... تو کچھ تبجب کی بات نہیں۔' (ازالیص ۱۹۱ نزائن جستہ معیم) ؟ سجان الله! آتخضرت الله يرحقيقت وجال وغيره كے عدم اظهار كومكن ك يے تصور کر کےاپنے لئے اس حقیقت کے انکشاف کی قابلیت ظاہر فر مائی۔جن پر قر آن نازل ہوا اورجس کے واسطے 'الے مشسوح لك صدرك '' كى خوشخرى سائى گئى۔جس كومعراج ميں قدرت کے غیبی نشانات مشاہرہ کرا کر عین الیقین کا مرتبہ بخشا گیا۔ اس کی ذات کی نسبت مرزا قادیانی کاحسن کمن اس طرح کا ہے۔ حالانکہ ان کی محبت کا سب سے بڑھ کر دم جرتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ اینے نصل وکرم ہے ایسے عقیدہ ہے نجات بخشے۔

۵..... اماحت صلوة ودرود

جس قدر مرزا قادیانی کے خیالات اور تاویلات پر حیرت آتی ہے۔ اباحت صلوۃ اور در دد کے بارہ میں بھی وہ پچھ کم نہیں۔اب تیرہ سو برس ے اس قدرعلاء ومجد دوا مام اسلام گزر چکے ہیں۔ مُرتح ریاور ذکر میں کسی نے بھی صلوۃ کو بجز تبعیت رول میں ایک استعمال نہیں کیا ۔ مُر اس طریق پر کہ پہلے آنخضرت علیہ پرصلوۃ بھیج کر بعد ن کے آل واصحاب ومونین صالحین پر اس کلمہ کا استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ دلائل الخیرات سے ثابت ہوتا ہے۔ مگر بیکلمہ اکیلا آل آ تحضرت الله الله الله المرمونين يرسلف سے خلف تك مستعمل موتا ويكها كيا ہے۔ مرزا قادیانی''هو البذی پصله علیکم ''والی آیت سے پیاستدلال کرتے ہیں کہ پیکلمہ اکیلا موسنین پربھی جائز ہوسکتا ہے۔ابغور کا مقام ہے کہ بیرخاص معردہ الثدتعالیٰ کا ہے۔جس کووہ بحثیت رحمٰن ہونے کے اپنی بندوں کی تسل کے واسطے فریا تا ہے۔ اگر اس سے ہرا یک مسلمان فروا فر داٰ لیک دوسر ہے پراس کھے کا جواز جھتا تو کیا تیرہ سو برس سے اس شم کا استدلال خفی رہ سکتا تھااور کیااس قدر عرصہ سے اسلامی دنیا میں ایک بھی اس علیت کا پیدانہ ہوسکتا۔ جو آیت فدکورہ سے اس کی ابا حت پراستدلال کر کے بلااول آنخضرت میلیک پردرود سینجنے کی دوسروں کے حق میں اکیلااس کلے کا استعال کرنا روار کھ سکتا۔ حقیقت میں اس کلمہ کے کہنے کا مجاز وہی ہوسکتا ہے جواز روئے رحمانیت یا تو اس کا خود لائل ہے یا جواز روئے اقتدار مطلق۔جس کے واسطے اور جس طریق پر چاہیے تجویز کرے اور کرادے۔ اللہ تعالی کو کون منع کرسکتا ہے کہ وہ جس پر چاہے درود بھیجے اور تججوائے ۔گمر بندوں میں وہ کون ایباد لیر ہے۔ جو بلا اجازت اس صلوٰۃ خداوندی کو جہاں جا ہے تجویز کیا کرے۔اللہ تعالی کی طرف سے پیکلمہ اس کی رحمت کی خوشخری کا ہے اور بندوں کی طرف ے پیکلہ دعاء کا ہے۔ مگر محل نہ کور، علیحہ وموشین کوآ اس میں دعاء دعافیت کے اظہار کے واسطے ، اور کلمات کی استعال کی اجازت ہے۔اب جب امت میں محابہ تک کو بھی اس کلے کا الگ استحقاق حاصل ند موااوركسى نے اس كواستعال بھى ندكيا تو دوسرے كے واسطے اكيلا اس كو مدى بنتا اسلامی عصمیت برحملدکرنا ہے۔

٢..... الماحت تصوير

جہاں تک اسلام کی گہری نگاہ خلق اللہ کی بھلائی میں پیٹی ہے .....اور جہاں تک اسلام نے اپنے پیرووں کی بت پرتی ہے بیخے کا انظام کیا ہے اور جہاں تک گذشتہ از مندمیں دیگر تو موں کے خدا پرتی کے بعد بت پرتی میں پڑنے کی اسلام کوسوجھی ہے۔اس کی نظیر کہیں بھی ڈھونڈ نا ہے فائدہ ہے۔ حضرت عمر نے شجر بیعت کو صرف اس خاطر اکھڑ وادیا تھا کہ لوگ اس جگہ کی عرب کرنے کے واسطے وہاں جمع ہوکر جلسہ کرنے لگ پڑے تھے۔ شارع مقدس نے قبرتک بوسہ لینے کے خواہ وہ کیسی ہی متبرک اور ولی کی کیوں نہ ہواور کسی سے اپن تعظیم کھڑ ہو کر کر وانا نا جائز قرار دے دیا۔ جاندار کی تصویر کا بنانا یا گھر میں رکھنا مطلق منع کر دیا۔ عمر ہوسرٹی یا دھڑ کئی ہوئی ہو یا جہال پاؤں کے نیچے یا فرش یا پائیدان پر کھی جاوے تو بحرا ہست اس کی اجازت دے دی۔ اس ساس کے بعد کسی عذر یا بہانہ سے جاندار کی تصویر کی اباحت کو قائم کرنا اس اسلام کی نقد صدافت پر جملہ اور دلیری کرنا ہے۔ جو تیرہ سوبرس سے برابر محفوظ ہے۔ اس کی اباحت کے واسطے سلف کے انبیاء کے افعال اور شریعت کا حوالہ دینا گویا س اسلامی شریعت پر جوکل سابقہ شریعت کی واسطے ساف کے انبیاء کے ظلم کرنا ہے اور اپنے سادہ لوح مریدوں کورومن کی تھلک کے منہاج کے واسطے تیار کرنا ہے۔

اس مسلم میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں نے محص نیک بیتی سے اپنی تصویر بنوائی میں ہے۔ تا کہ اہل بورپ قیاف سے میٹوے صادق یا کا ذب ہونے کو پڑھیں سجان اللہ معارف دانی ہوتو الی ہوکہ نیک نیتی کے ساتھ ممنوع یا غیر مشروع تعل کے ارتکاب کو جائز قرار دیا جائے۔

کی منوع چزیں نیک نیت سے جائز ہوسکتی ہے کہ اس روپیہ سے مجد بنوائی جادے۔ اسلام
کی منوع چزیں نیک نیتی کے لحاظ سے ہرگز جائز نہیں ہوسکتیں۔ حرام میں اللہ تعالیٰ نے کوئی
ہرکت نہیں رکھی۔ میرے ایک واقف نمازی مسلمان عہدہ دار کے پاس اپ مرشد کی تصور میں اللہ وہ میں کہ وہ جب ان سے بھی اس
وہ جب کو بلا اس کے دھیے اور سلام کرنے کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ جب ان سے بھی اس
بات کا ذکر ہوتا کہ اسلام میں بیکام جائز نہیں ہے۔ تو اکثر یوں کہد دیا کرتے تھے کہ تصوف کے
مہرے اسرار کوتم کیا جائو۔ بعد وفات مرز اقادیا ٹی ان کے مرید اپنے مرشد کے فوٹو کو اب بھی شاید کس نگاہ
عنیمت مجمیں گے۔ میں نہیں کہ سکتا کہ ان کے مرید اپنے مرشد کے فوٹو کو اب بھی شاید کس نگاہ
سے دیکھتے ہوں گے۔ اسلام نے ہیر پرتی ، قبر پرتی ، بت پرتی تینوں کو اپنے وائرہ سے ایسا خارج
کیا ہے۔ جبیا اللہ تعالیٰ نے المیس کو اپنی حضوری سے۔ اب دیکھکا گراسلام کے اقوال میں پکھ
کیا ہے۔ جبیا اللہ تعالیٰ نے المیس کو اپنی حضوری سے۔ اب دیکھکا گراسلام کے اقوال میں پکھ
تصاویر جن ہے ہم کو اس قدر گر اتعلق نہیں ہوتا یا جیسی ڈکشنریوں میں ہوتی ہیں۔ جن کوہم چنداں
وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اس قدر بت پرتی کی طرف ہم کو دھیل کر لے جانے کی تا بلیت
نہیں رکھتیں۔ جس قدر کہ بیشوائے دین کی تصویر میں خطرہ اور اختال ہے۔ مولوی نور الدین
تادیا تی میرے ایک سوال کے جواب میں اخبار الحکم میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا
تادیا تی میرے ایک سوال کے جواب میں اخبار الحکم میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا

مضا كقد ہے۔ آپ يہ بھى فر ماتے ہيں كە اگر تكسى تصوير حرام ہے تو كيا آپ نے آ كيند كيفنا چھوڑ ديا ہے۔ اب مسلمان بھائى ايمان اور علم كى بھيرت ہے انصاف كريں كـ مولوى صاحب كـ ابى جواب ہے كہاں تك اطمينان ہوسكتا ہے؟ ۔ فوٹو كى تصوير آ كيند كے عس سے بچھ بھى مناسبت نہيں ركھتی ۔ فوٹو ہے عس مستقل طور پر كاغذ پر جم جاتا ہے اور بعد از ان ہاتھ سے مصالحوں كے ذريع اس كى كى يورى كى جاتى ہے ۔ حالا نكر آ كيند كے عس ميں بيد دونوں امور مفقو دہيں ۔ سجان اللہ! مرز اقاديانى كے فيض صحبت كے اثر ہے ان كے خاص الخاص مريد معارف اور اسرار دين كے موتوں كى اثريوں كو كس طرح پر وتے ہيں اور دوسروں كو بھى اسى فيض سے قادياں ميں رنگين ہونے كے داسطے مدعوكيا جاتا ہے۔

2..... الهام

تبلغ رسالت کے واسطے جوالہام نبی یارسول کو ہوتا ہے۔ صرف وہی مامون ومصوّن ہے۔ باقی الہاموں میں غلطی کا احمال ہے۔ جیسا کہ خود مرزا قادیانی قائل ہیں کہ الہام میں غلطی كن بــ اب جب كدحق سے باطل شامل موكيا تو الهام باية اعتبار سے ساقط موكيا۔ خاتم رسالت نے تبلیغی الہام کا درواز ہ بالکل بند کر دیا ہے اور اس دین کواماموں اورمجد دوں کے الہام مے متعنی کردیا ہے۔ صادق الہام پر کھنے کے لئے کتاب اللہ اور سنت کی کسوٹی موجود ہے اور اس مسئلہ میں سلف اور خلف کا اجماع ہے۔ جناب پیر پیران پینج عبدالقادر جیلا کی وقاضی ثناء اللہ صاحبٌ وابوسلیمان درِاثی یمی فرماتے ہیں کہ البام اور کشف پڑمل کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ کتاب سنت اجماع اور قیاس محیح کےمخالف نہ ہو۔حصرت فاروق جیسے صحالی نے جن کی رائے کے مطابق بعض آیات قر آنی کانزول مانا گیا ہے۔ آنخضرت کا کیٹھ کے زمانے میں اور صدیق اکبڑ کے زمانہ میں اور اپنی خلافت کے زمانہ میں اپنی کئی غلطیوں ہے رجوع کیا۔ حالا ککہ وہ حضرت خاتم العبو ق کی طرف فے محدث کالقب یا چکے تھے۔ کی مسائل میں اوروں سے مشورہ کرتے اور دوسر بھی ان ہے بحث کرتے اوران کا پیکہنا کہ اگر علی کرم اللہ و جہنہ ہوتا تو میں ہلاک ہوجا تا۔صاف ٹابت کرتا ہے جب ایسے جلیل القدر صحابی اورمحدث کا بیرحال ہے تو دوسرا کون شخص ایسا دلیر ہے جو بیہ کہے کہ میراالها غلطی سےمبرّ اہےاوراگرمیری نہیں مانو گےتو خدائے نز دیک قابل مواخذہ تھہر و گےاورتم ے ایمان سلب ہو جائے گا۔ غلطی آمیز البام پڑے ہوا کریں۔ اسلام کا کیا حرج ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کداگر میں خداتعالی ہے الہام یانے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہوں تو ہلاک کیوں نہیں ہوجا تا۔جیدا کہ اللہ تعالی قرآن میں فرما قاہے۔' لدو تقول عدلیدندا'' جناب من جس

جموئے الہام پراللہ تعالی ہلاک کرنے کا دعید فرہا تا ہے۔ وہ الہام نبوت وہلنے فی الرسالت ہے۔
اس کا دروازہ مدت سے مسدود ہو چکا ہے اور ہندوستان تو آج کل الہام کا مدی ہونے کے لئے
سب سے بہتر جگہ ہے۔ کوئی کچھ پڑا ہے ، مزے کیا کرٹے۔ مرزا قادیانی کا الہام پہلے تو کسی سے
نہیں ڈرتا تھا۔ گراب بیچارہ حکام بجازی کے قانون شرائط کے ماتحت چلنے کی چال سیکھ گیا ہے اور
طرفہ بیر کہ پھر بھی مرزا قادیانی بہی کہتے جاتے ہیں کہ ہیں تم میں حاکم عادل ہو کرمبعوث ہوا ہوں۔
الیے الہام کاکس کو صد ہے۔ جب کھی پر بھی اللہ تعالی الہام کرسکتا ہے تو مرزا قادیانی تو آخرانسان
ہیں۔ ان پر الہام ہونے سے کیا تجب ہے۔ حق اور باطل کو تمیز کرنے والا آخری دن بھی ضرور آگے
گا۔ اس وقت سب حالات روش ہوجا کیں گے۔

۸..... گرونا نک صاحب کامسلمان ہونا

آ پ صرف بیر تابت کردیں کہ جب سے ہندوستان میں اسلام نے اپنا ظہور کیا اور ہزاروں ہندوغریب بھی اور امیر بھی اور کم علم بھی اور صاحب علم بھی اسلام میں بخوشی واخل ہوئے ہیں۔ گربھی کی کی وفات پر ہندول نے یہ بھی جھگڑا کیا ہے کہ بیمتوفی ہندوتھا۔ اور ہم اس کو فن نہیں ہونے دیں گے۔ بیزیہ بھی تجرباور نہیں ہونے دیں گے۔ بیزیہ بھی تجرباور مشاہدہ سے جلائیں گے۔ نیزیہ بھی تجرباور مشاہدہ سے تابت ہے کہ ہندولوگ ایک معمولی کلمہ گومسلمان کو بھی ہندو کہنا اپنے دھرم کی ہتک سجھتے ہیں۔ پس ایسے محف کے واسطے جو بقول مرزا قادیانی ہندو نہ ہب سے بالکل بیزار ہوکر

فا ہروباطن میں ایک سچامسلمان ہوکر با کرامت ولی کے مرتبہ تک پہنچ گیا تھا۔ اہل ہنود نے اس کی وفات پر کیا بلاوجہ بی شور مجادیا تھا کہ باوانا نک ہندوتھااور ہم اس کوآ گ میں جلا ئیں گے۔ اگر نا تک صاحب نے کسی مسلمان ولی کی مزار کے پاس چلہ کیا تو کیا قباحت ہے۔ ہندوفقیروں میں بھی کی قتم کے چلے ہوا کرتے ہیں۔وہ محض خدا پرست موحد تھے اور صوفی منش مسلمانوں میں بے روک ٹوک بیٹھتے اور باتیں سنتے اور ساتے تھے۔جبیبا کہ اب بھی وہ ہمیشہ ہے اس مشرب کے لوگوں کا وطیرہ ہے۔ چولا صاحب بھی کسی صوفی نے ان کوبطور تخدد ہے دیا ہوگا۔ چونکہ ظاہری کل مٰداہب سے نا مک صاحب کی نگاہ اٹھ گئ تھی۔اس عطیہ کو بردی خوثی ہے قبول کیا اور اپنے یاس رکھا۔ ہندوستان میں اکثر مسلمان صوفی صاحب تصنیف گزرے ہیں اور ان کی تصنیف میں جابجا ہزاروں اسلامی طرز کے الفاظ بھرے پڑے ہیں جود وسرے کوصاف بتلادیتے ہیں کہاس کتاب کا مصنف بے شک مسلمان ہے۔ گر برائے خدابیو بتلا ویں کہ نا نک صاب کے شلوکوں میں اسلامی الفاظ سے کہاں تک کام لیا گیا ہے۔ اگر وہ کہیں ہیں بھی تو ضرورہ جیسے بلیے شاہ صاحب کی کافیوں اوری حرفیوں مین اہل ہنود کی طرز کے بعض الفاظ مندرج ہیں۔ جو مخص ظاہر وباطن میں مسلمان ہوگیا اس کے تمام اقوال اہل ہنود کی طرز سے رنگین ہوا کرتے ہیں ۔قر آن سے ان کے بعض اقوال کا مطابق ہوناان کومسلمان نہیں بناسکتا ۔صوفیوں کی مجلس میں اکثر اقوال انہوں نے سے اوران میں تو حیداور تصوف کی بوپائی۔ پس اپنی بولی میں بھی اس طرح کردیئے۔ صوفی منش مخص کے واسطے ایسا کردینا موجب عار وشرم نہیں ہوا کرتا۔ دارشکوہ صاخب نے بھی بعض ہند دنصوف کی کتابوں کا فاری میں اس شوق کی بناء پرتر جمہ کیا۔تلسی داس، بھگت کبیر وغیر ہ کے شلوکول میں بھی تو حیداورتصوف کی بوآتی ہے۔گران کا طرز بیان ہندو نداق کے الفاظ میں ہے۔ایے لوگ ہرایک ندہب کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں اور کی باتیں سکھنے کے لاکق ان سے سکھتے بھی ہیں۔ میں نے بچشم خور بہت سے ایسے مندود کھے میں جو بسبب ایک مسلمان پیر کے مرید ہونے کے اپنے پیر بھائیوں سے کھائی بھی لیتے ہیں۔ اکثر ہندہ پیر کی گیار ہویں بھی دیتے ہیں۔بعض ہندوقر آن کی بعض سورتوں کے عامل بھی ہیں۔ پنجاب میں مشی زرگرمشہور ہیں۔وہ اپنی آمدنی کابرابردسوال حصہ اپنے پیرکودیتے ہیں اور اکثر ان میں قریب قریب شیعوں كعقيده ركھتے ہيں محرم كے دن ماتم ميں بھى شامل ہوتے ہيں اور كھانا اور شربت تقسيم كرتے ہیں۔ مگر باوجودان امور کے بھی بیلوگ ہندو کہلاتے ہیں اور ہندوؤں کی طرح آگ ہے جلا کے جاتے ہیں اور نہ کوئی ہندو یہ کہتا ہے کہ فلاح متو فی مسلمان تھا۔اس کومت جلا وَاور نہ بھی کوئی ہندو

بد كہتا ہے كه يه بندو تھا۔ اس كومت وفن كرو- كيونكم برايك فخف كم متعلق جو بديهات اور واقعات ہوتے ہیں۔وہ بلا تنازع اپنے غلبر کی وجہ سے جزوی دلائل پر تھم ناطق رکھتے ہیں۔ پس کچھ تعب نہیں کہ نائک صاحب نے بھی بوجہ محبت صوفیاء اسلام بعض اسلامی عقائد کو قبول کر لیا ہو۔ کیونکہ ہرایک انسان کی فطرت میں تو حید کی شرست موجود ہے۔ نا مک صاحب کی قبر کا ثبوت ندارد، ہندوؤں کے سامنے معجدوں میں ایک مسلمان کی طرح نمازیں پڑھناا درقر آن کی تلاوت کرنا یا پیشوت سے ساقط، ہندو بیوی اور ہندواولا دیت تعلق کی عدم تر دید بھائی بالا ہندو جان کا ان کاحضوری چیلا ان کی لائف کامؤلف ہونا۔ان کا گرختہ ہندوؤں سے جا بجایر ھاجانا۔سکھوں کی دس گدیوں لیتنی سلسلہ مرشد کا گرونا تک صاحب سے شروع ہونا۔ان کے کل معاملات میں محض اہل ہنود کا ہی انٹرسٹ لینا اور اہل اُسلام کا ان سے ہرامر میں قطع تعلق کرنا یہاں تک کہ مسلمان صوفیاءاوراولیاء کے ساتھ اپنی کتب میں ان کے تذکرہ سے بھی پر ہیز کرنا حالانکہ بقول مرزا قادیانی نا تک صاحب ایک مسلمان با کرامت ولی تھے۔ پیچاس مسلمانوں کا بھی ان کا الگ مريديانام ليوانه مونا\_ان كے شلوكوں كا خالص صوفى مسلمان كى كتاب كى طرح اسلامى الفاظك رتكت مع مبرا مونا قرآن كى تعريف اورخو بي ميس جو كتاب اسلام كا اعلى سرماية نجات وايمان ے۔ ناک صاحب کے جارشلوک تک بھی موجود ند ہونا۔ ان کا مرتے دم تک رباب اور سرتگی کے ذریعے ہے جمجن اورشلوک سننا۔ان کی وفات پرمسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں مذہب کی بابت تنازع پیدا ہونا بیکل ایسے بدیمی واقعات ہیں کہ نا تک صاحب کے خالص اسلام کومکل شبہ میں ڈالتے ہیں اوران کا ظاہر وباطن میں صادق مسلمان ہونا ٹابت ہونے نہیں دیتے ۔گر تعجب ہے کہ باوجودان کل ہدیہیات کے بھی مرزا قادیانی ان کے ندہب کی ڈگری مسلمانوں کو ہی دیئے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ نا تک صاحب ایک موحد خدا پرست، صوفی منش، اسلام اور ہندو دونوں نداہب کی ظاہری قیود ہے آ زاد مخص ضرور ثابت ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی کا استدلال ان کے خالص اسلام پر بالمقابل مذکورہ بدیہات اور واقعات کے محص ظنی ہے اور طن صدافت کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

٩..... صراطمتنقيم

اگرسوائے مرزا قادیانی کے منہاج کے سب منہاج غلط ہیں تو تیرہ سوبرس سے جس قدرمسلمان اور برگزیدگان اسلام مرزا قادیانی کے عقیدے کے برخلاف اس جہان ہے کوچ کر گئے ہیں۔ان کی نجات کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے۔؟۔ کیا وہ صراط متققم جوقر آن اور

رسول کی معرفت ہم کو پنچا ہے اور جس کے پابند ہمارے بھائی سلف میں عرصہ تیرہ سو برس سے رہ عظم ہیں۔ ہماری نجات کا ذ مدا تھانے سے عاجز اور قاصر ہے۔

بالخصوص جب ہم اپی بدکردار ہوں سے تائب ہوکر کی نیک بندہ کی بیعت میں بھی داخل ہو جائیں۔ آپ برائے مہر بانی اپنے اس نے منہاج کے بغیر ایک مسلمان کے بشرالکا فیکورہ خبات سے محروم رہنے کی دھمکی اور مسئلہ کی صدافت کو بوضا حت فابت کردیں اور یہ بھی دافتے کردیں کہ سلف میں مرزا قادیانی کے عقید ہے کے برخلا ف کوئی بھی اہل نجات ، ہم اور مستجاب الدعوات اسلام دنیا میں گزرا ہے باہیں۔ اس امر کی بھی تشریح مطلوب ہے کہ آ بااسلام کو سوائے مرزا قادیانی کے تیرہ سو برس ہے کی اور مسلمان نے بھی اس طرح سمجھا ہے باہیں۔ مسلم ح کہ اللہ تعالی اور شارع کا معااور خشاہ تھا۔ جب تک آ پ ان امور کے فیوت قاطع اور جس کھی تر سے میں اور مسلمان کے دیکر متعدد مہد یوں اور جو پھی آپ اس منہاج کی خاص فضیلت کو مانے ہوئے ہیں وہ سلف کے دیکر متعدد مہد یوں اور سیحوں سے نیادہ حقیقت یاورد قعت نہیں رکھ کئی۔

•ا..... قطعی فیصله

سلف کے بعض صوفیاء کرام نے بھی پوقت استغراق اور کویت اٹالحق اور اٹاللہ کے کلمات ہوئے۔ گران کلمات کے کہنے ہے وہ ہر گرخقیق خدانہیں بن سکتے ۔ گر باوجوداس امر کے بھی صوفیاء کرام نے ان کومؤمنین کے گروہ میں داخل رکھا ہے۔ ای طرح آگر مرزا قادیاتی بھی اٹا المبیدی کہتے ہیں تو بخدالا ہزال ہم بھی ان کو بالکل معذور رکھتے ۔ علی ہذا القیاس راقم مراسلہ کی ہے گذشتہ تر بھی کی ضداور بحث کی خاطر نہیں کھی گئے۔ بلکہ صادق طلب کی عین حالت کا مقاضا ہے اوراگر آپ سے طالب کے دشگیر ہیں اور واقعے اسلامی خیرخواہی اپنے اندرر کھتے ہیں تو ایک بھائی کی طرح آسلی بخش جواب عنایت فرماویں نہ کہ جیسا آپ کی جماعت کا دستور ہے۔ ملامت اور طنزآ میز کلمات سے کام لیس۔ گرفیل ازیس کہ آپ جواب مخلصانہ کے واسطے تلم اٹھا کیں ملامت اور طنزآ میز کلمات سے کام لیس۔ گرفیل ازیس کہ آپ جواب مخلصانہ کے واسطے تلم اٹھا کیس مور و بانہ گذارش ہے کہ بلاتھ سب جن کے صادق طالب کی طرح غایت المرام کے ہردو صف یہ بخو بی طاحت افر مالیویں تا کہ شاید آپ کو تد براور تھا میں حقیقت کی طرف راہنمائی ہواور یا آپ کو یا بندہ خل کی طرف راہنمائی ہواور یا آپ کو یا بندہ خاکسار کواسے موجودہ عقیدہ سے تو بنصیب ہو۔ فقط:

الراقم! فاكسار فيخ غلام حيدر بهيرٌ ماسرٌ



## کشف الاسرار لیعنی ریو پومتعلق انگریزی قرآن مولوی محمطی ایم اے۔ایل ایل بی۔امیر احمدی جماعت لا ہور وجہ تصنیف

بسم الله الرحمن الرحيم!

التحمد لله رب التعالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريمٌ خاتم النبيين ورحمةٍ للعالمين! اما بعد!

اس كتاب كى تصنيف كى وج مختر مرف يد ب كد جب مولوى محد على لا مورى مرزاكى كا انگریزی قرآن طبع ہوکران کے پاس ولایت ہے لا ہور پہنچ کیا۔ خاکسار کو بعدمطالعہ بعض مقامات پریقین موکیا تھا کہ کوئی اہل سنت انگیریزی خوان بالصروراس کے متعلق کم وہیش روشی ڈالےگا۔ کیونکہ اس کی تغییر کا بہت سا حصرائل سنب کی تفاسیر کے بالکل خلاف تھا اور اس میں مرزائی ونیچری ندہب کی جھک جا بجا موجود تھی۔ حس سے اگریزی زبان کے خات رکھنے والے الل سنت مسلمان جود بینات میں بالعموم کزور ہوتے ہیں۔اپنے عقائد کوخراب کزلیں گے۔ چندسال ای انتظاریس گذر مے عرکسی صاحب نے اس اہم فرض کو بوراند کیا اور کرتے بھی کیوں کر جب ان میں اکثر خود الل سنت کے عقائد وعلم تغییر سے بے خبر تھے اور معدد و سے چند الل سنت احكمر بزى وان جوقر آن کو تھیک طور رہ بھو سکتے تھے۔انہوں نے خدامعلوم کیوں تسابل سے کام لیا۔خا کسار کی عرسترسال کےلگ بھگ ہو چکی تھی۔جس میں کوئی دماغی محنت کا کام بالخصوص اسینے کا بیتے ہوئے ہاتھ سے لکھنا آسان نہیں ہوتا۔ آخر ہم اللہ شریف پڑھ کر انگریزی زبان میں قرآن ندگورہ کے جوز وربوبو كمتعلق ايك مخضر المصفى كارساله كمح كرمعاونين كى امداد سيمفت تقسيم كيا-جس يس آ كنده مبولا ربويو لكيف كاوعده كيا تعااورايك كلى چشى بعى مولوى محمطى صاحب لا مورى كو براوراند لبجد میں بدی مضمون کھی تھی کہ آپ نے اکثر مقامات کی تغییر اس تغییر کے بالکل خلاف کمسی ہے۔ جو بروایات میحدمحابہ ہے ہم کو پیٹی ہے۔ لہذا آپ نے بسب نا کانی علم حدیث وعدم یقین علم مدیث، ایک بھاری ذرداری کو بڑی جرأت سے قبول کر کے پبکک کی گرای کا سامان مہیا کیا ے۔ چونکہ تو برکا درواز وابھی کھلا ہے۔ اس واسطے آپ تو برکواس وقت تک ملتو ی ندفر مائیں کہ نب توبه قبول نبين هو عتى \_ فقط!

اس رسالہ میں مولوی محموعلی لا ہوری کے قادیان سے بوریا بستر اٹھا کر لا ہور میں

www.besturdubloks.wordpress.com

آ جانے اورخودایں امارت کی علیحد و بنیا در کھنے کا بھی ذکر تھا۔ قادیانی جماعت اور مولوی محم علی کی جماعت کے مابین جوعقا کد واصول میں فرق ہے اس کا حال ہی ندکور تھا۔ تورات وانجیل کے معجزات کی تطبیق قرآنی معجزات سے دے کر پیمی عرض کیا تھا کہ کو بعبہ تحریف باتی اکثر مضاحین تورات والجيل قرآن شريف كے مين مطابق نه موں \_ جب بھی ہمارا كوئى حرج نبيس \_ كيونكه خود قر آن مجید ہمارے یاس موجود ہے اور اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مگر معجزات انبیا علیم السلام کے بیان میں ہرسدالہا می کتب حصد مشترک اب تک رکھتی ہیں ۔جس سے انکار کرنایا ان کوکسی تاویل میں ڈھال کران کی واقفیت پر پردہ ڈالنا ایک بے سود کوشش ہے۔ کیا کوئی مومن بالقرآن اس مسلك كوعقل سليم ركحتے ہوئے قبول كرنے كوامادہ ہوگا كرتورات وانجيل كے زمانے ميں اللہ تعالى كو معجزات کا دھیان کرنالازی تھا محرقر آن شریف کے نزول کے دفت اس سے سائنس ہے ڈرکر ا بن تبلی سنت کوکس مسلحت کی بنا میر بالکل ترک کردیا که جیسا خیال کرنامجمی الل سنت کے نز دیک تحرابی ہے۔لیکن مولوی صاحب کا معجزات کے بارہ میں جوند صرف تورات وانجیل کے مطابق ہیں۔ بلکہ محاح ستہ بالحضوص بخاری وسلم میں بھی بروایات میحد مردی ہیں۔ ہم سراسر انکار دتا ویلات باطله کوملاحظ کرے بیٹک اس قدر کہنے میں ذرو بھی تال نہیں کرتے کہ بیانگل آپ نے واقعی سرسیداحدخال صاحب سے میکھی ہے۔ جوالیے علم کلام کے اس ملک میں بانی تھے۔ محرسرسید صاحب نے اپی تقریر میں صاف اس امر کا اقر ارکرلیا تھا کہ اس کام میں میری نیت محض فیر کی ب۔ خواہ خدانعالی اس پر مجھے عذاب کرے۔خواہ معاف کرے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرسیدور حقیقت مجزات سے انکاری ندیتے۔ زماندی مصلحت نے ان کواس خیال پرمجبور کرویا تھا۔ محر مولوی محد علی نے اس متم کا کوئی اعتراف انگریزی قرآن کے دیباجہ میں یاسمی دیگر تحریر میں ظا برمین کیا۔اس واسطےان کی تغییر برر یو پولکھتا ایک اہم ویٹی فرض ہے۔اب بیرمسئلہ قابل توجہ بي كه خواه سرسيد صاحب بول يخواه كوكي اور صاحب بول قرآني صداقتون كاجوانا جيل اور ا مادیث میحد میں موجود ہوں کسی عذریا بہاند کی بناء پر بےرحی سے خون کرنا قابل معافی نہیں۔ حضرت اماً مغزالي في الى عقلف تصانف يس اورشاه ولى الله صاحب في جمة البالغدود يكركتب میں ایسے علم کلام سے کام لیا ہے کہ ایک مصنف اور محقق کو اسلامی صداقتوں پر پورایقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جہال سرسید صاحب نے جنت کی نعتوں، تج، قربانی، روزہ، بیت الله شریف ودیگر اسلامی صداقتوں اور شعائز اللہ کے ساتھ بے باکی سے نہاہت تسنوانہ لبجہ اختیار کر کے اپنے خانہ زادعكم كلام كوقابل نفرت بناديا ہے۔ وہاں امام غزالی صاحب اور شاہ ولی اللہ مساحب نے اسپے علم

کلام سے ان پرصداقت کا ایسا غالب رنگ چ حایا ہے کہ عقا کد میحد کو سرموصد مدنہیں مہنجا، ا مارے مولوی صاحب نے اس استاراء میں سرسید کی پیروی بیشک نہیں کی۔ مگر باتی خانہ زادتا ویلات میں اورا نکار عجزات میں اور منسرین کومطعو تکرنے میں سرسید صاحب کو بھی بیچیے جھوڑ دیا ہے۔ مر پھر تعجب ہے کہ ان ہر دوصاحبان تے انہی رد کر دومفسرین کی کاسدیسی کر کے اپنا مقعد مجمی بورا کیاہے۔

مولوی صاحب کے میں موجود کا عقید و متعلق مجزات انبیا علیم السلام کااس طرح ہے۔ ''نیااور پرانا فلف بالاتفاق اسبات کو ثابت کرد ہاہے کہ کوئی انسان اینے اس جسم خاکی کے ساتھ كره زمهرية كتنبيل بكني سكنا - پس اس جيم كاكره ما متاب وآفناب تك پنچنا اس قدر لغوخيال (ازاله ص ٢٤، فزائن جهم ١٢١)

ازالیس ۲ مزان جسم از این جسم از از الرس ۲ مزان جسم استدان این جسم کثیف کے ساتھ نہ تھا۔ بلکہ وہ اعلی درجہ کا کشف تھا۔

(ازالەس يىم بزائن جەمس ١٣٦ ماشىر)

س..... قرآن شريف مين جومجزات بين ووسب مسريزم لي بين-

(ازالەم، ۷۵، فزائن جەمىم، دۇقنس)

رارادن عدد... ۱۳ ..... جرائیل یا لما نکه کاام ل دجود دنیار هر گزنیم آتا۔

( ﴿ فَيَحَ الرامِي ٢٩ فِرَائِي جَسِمُ ٢٦)

۵..... حفرت محمد رسول التعلق كوحقيقت ابن مريم دجال، يا جوج ماجوج دابة

(ازال ۱۹ برزائن چسیش ۲۹۱)

مرزا قادیانی اپنی کتاب سرمہ چشم آ رہیش معجزات کو بڑے ذورے ثابت کرتے ہیں اورا بى كماب (چشمەمردت مىروس، فزائن جسم ١١١) بىل متعلق معجز وشق القراس طرح كليمة ہیں۔ ویفینی طور پرمعلوم موتا ہے کہ بیدوا قد ضرور ظمور میں آیا تھا اوراس کے مقابل پر بیکہنا کہ بید تواعد میست کے مطابق نہیں۔ بدعذرات بالكل فضول میں۔معجزات بمیشہ خارق عادت على موا كرت ين ورنده معزات كون كهلائين واكرده مرف ايك معول بات بون

ل مسمريزم كوآسريا كميسر في آفهاروي صدى عيسوى مي ايجاد كيا-سأنيكو پذيا يزي كا زير لفظ Mes-Mer مير انبياء عليم السلام كم فرات مطيد خداكو مسمريزم بتلاياجس برايك غيرني درفاس بحي قادر بوسكا بيد خداتعالى اورانييا عليم السلام ک مرت تو بین ہے۔ مرزا قادیانی کے عقائد وخیالات کا سلسلہ ایسا بے ربط و متضاد ہے کہ ایک مثلاثی اور محقق کو بخدا ہرگز پیٹنیس لگ سکتا کہ وہ کن اصول کے پابند تھے۔ بچڑ و کا اقر اربھی بڑے خلوص ہے۔ انکار بیس نیچری ہے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس طرح اپنی نبوت کے مدمی بھی اور انکاری بھی ہی موہود کو بروئے اصادیث دشق بیس جلالی رنگ بیس نازل ہونے والا بھی مانتے ہیں۔ پھر جھٹ انکار کر کے اپنے سے موہود منوانے پر کی ورق سیاہ کردیے ہیں۔ سے موہود پر ایمان لا نا ایمانیات کی جزوے خارج بھی کرتے ہیں۔ سے موہود بر ایمان لا نا ایمانیات کی جزوے خارج بھی کرتے ہیں۔ (از الرس سمانہ فردائن جسم الما)

مر پر این ندلا ناموجب عذاب شدید بھی قرار دیتے ہیں۔ ۲ (ازالیس ۳۹ بڑائن جسس ۱۳۱۱)

مولوی صاحب مرزافلام احرقادیانی کی تحریات کی بناء پران کونی نہیں مائے۔گر مرزاقادیانی کے جیئے مرزاقادیانی کے جیئے مرزاقادیانی کی تحریات کی بناء پر ان کونی اللہ مائے جیں۔ ہر دو جماعت کے عقائد واصول کے اختلاف کے بانی خود مرزاقادیانی ہیں۔ بیدرام کہانی الل سنت کی مختلف جوابی کتب ہیں مشرح نہ کور ہے۔ ناظرین کو مرف اب بیبتانا ہے کہ ایسے سے موجود کے مریدمولوی محم علی کا تحریز کا قرآن پررید ہوکا ہرا یک نمبر صدمعارف قرآنی کے علاوہ ایک ایسے دلچیپ شغل کا ذریعہ ہے۔ جس سے طبیعت کو واقعی ایک نمبر صدمعارف قرآنی کے علاوہ ایک ایسے دلچیپ شغل کا ذریعہ ہے۔ جس سے طبیعت کو واقعی ایک ایسالطف عاصل ہوتا ہے جس کوار دو کا لئر پچرآج کل انشاء اللہ مہیانہیں کر سکتا۔ مرزاقادیانی کے چندا شعار ذیل متعلق ان کے عقائد کے فالے جاتے ہیں۔ جو تعم سلمانوں کو بنا برقابو کرنے اور عیش سے اپنا گذارہ جاری رکھنے کے واسطے بنائے گئے ہیں۔ ان پڑمل کرنے سے کوئی مطلب نمبیں۔ جس طرح بطور نمونہ ابھی ظاہر کہا گیا ہے اور ریو یو کے مطالعہ سے جا بجاخود واضح طور پر فابت ہوجائے گا۔

مصطفے مارا اسام ومقتداً هر نبوت رابروشد اختتام هرچه زوثابت شود ایمان ما است منکرآن مورد لعن خدااست آنچه درقرآن بیانش بالیقین هر که انکاری کند از اشقیااست (براج شیران تا تهزائی ۱۲٬۹۳۳) ما مسلمانيم از فضل خدا هست اوخير الرسل خيرالانام اقتدائے قول اودرجان ما است معجزات اوهمه حق اندوراست معجزات انبيائے سابقين برهمه از جان ودل ايمان ماست

نوٺ!

مولوی محرعلی صاحب کے انگریزی قرآن کو پلک نے اس واسطے نیمت سمجما کہ اس ے پہلے علاوہ یا در یوں کے غلط تراجم کے صرف دوتر اجم مسلمانوں کے موجود تھے جن کی عدم خریداری کی وجہ بیر ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے ترجمہ کے ساتھ حربی بالکل نہیں اور تغییر نچریت ومرزائیت کے خالی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر چہ مرزائی فرہب سے تائب ہو یکے تھے۔جس کی دلچپ وجوہات کوایے ترجمہ میں تفعیل سے بیان کرتے ہیں۔ مگران کے ترجمہ وتغییر سے نابت ہوتا ہے کدان کے خیالات کا دامن مرز ائیت سے کامل طور پر صاف نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ وہ قریباً ہیں سال مرزا قادیانی کے ملعۂ بیعت میں رو بچکے تھے۔البیتہ اس قدرخو بی کے اہل بعد میں ضرور ہو میکے تھے کہ جناب رسول اللہ اللہ کے معجزات مروبیہ اعادیث میحد کو ايخ ترجمه ش بيان كروياتمار

دوسراتر جمد مرز الوالفضل كا تفا-جواله آباد ميس كى تاجرنے معدم بي طبع كرايا تھا۔جس میں تغیری نوٹ ناکافی تھے۔ مرحقیقت میں دہدان ہردوتر اجم کے عام طور پر فروخت نہ ہونے کی یہ ہے کہ عام اطلاع پلک میں ان کے طبع ہو چکنے کی ہر گزنہیں ہوئی۔ تیسر انگریزی ترجمہ عربی متن کے مرزاجیرت دہلوی کے زیراہتمام مولوی محمر علی صاحب کے ترجمہ کے بعد مرف گذشتہ سال طبع ہوا۔ جس میں قریبا ای ۸۰ گراہ کن غلطیاں خاکسار نے ملاہ خظہ کیں۔ جن کا ظہور اس واسطے ہوا کہ باوجود الل سنت کے عقائمہ کے مطابق ترجمہ کرنے کے مترجمان نے بیجہ نا کافی علم عقا كدوزبان عربي صريحاً مفوكر كھائى ہے۔ فلام حيدرسابق ہيڈ ماسٹر مقيم سر كودها پنجاب! تقىدىق قاضى ضياءالدين صاحب ايم-ايسنديا فته .....دارالعلوم ديوبند!

مولوی محموعلی صاحب ایم ۔ اے۔ ایل ۔ ایل ۔ بی کے ایکریزی ترجمة رآن برریو پولکھ كركرى مولانا غلام حيدرصا حب في تمام على واسلام كي طرف سے ايك فرض كفايداد اكيا ہے۔

جس جرائت اور بے باک سے مولوی محد علی صاحب مذکور نے معجزات قر آنہ ہے (باوجود تشلیم اصل معجزه) انکار کیا ہے اورا جادیث معتبرہ کو (باوجود ادّعاء تقیدیق واتباع جدیث) اپنے مزعومات کی بناء پرترک کیا ہے۔ وہ ہرایک سلیم العقل والایمان مسلمان کے لئے باعث حرت وافسوس ہے۔مولا نا موصوف نے نہایت مدل طریق سے مولوی محمعلی صاحب کی اس بے اصولى كَ يَكِيُّ ادْهِرْت مِن - وه امني كاكام تا- "فجزاه الله خيراً عن سائر المسلمين

ومتعهم بطول حياته "

رقينه!

(ضياء الدين عفى عنه يروفيسر عربي وفارى سنشرل ثرينك كالج لا مور ٢٣٠ رشوال ،۱۳۲ه می مولا نا غلام حیدرصاحب نے افل اسلام پرنہایت درجہ کا احسان فر مایا ہے کدایک الی کلام پر (جس سے انگریزی دان اپناعقیدہ خراب کررہے ہیں) ایک ربوبوار دوز بان میں تحریر فرمایا ہے۔اللہ اس سے ہدایت فرمائے اور مصنف کی سعی مشکور فرمائے۔ آمین بھم آمین! ( فقيرعبدالله خطيب جامع مىجدسر كودها ( پنجاب ) سنديا فته دار العلوم د يو بند )

ناظرين!

اس ریوبی کے اخیر میں اصحاب ذیل کے نام مصنف کی طرف سے کھلی چشیاں قابل وید ہیں۔ان سے سام بخو بی ثابت مور ہاہے کہ اس زمانہ میں جب کہ جناب رسول الشمای اور محاب کی تغییر تشریح کونہات بے باکی ہے ہی بشت وال کرقر آن کی آیات ہے ہوا پرتی کا مقصد پورا کیا جار ہاہے تو و نیا کے اسلامی مما لک اور نیز اس ملک کی اسلامی ریاستوں اور انجمنوں کو بغزال حمایت اسلام الل سنت کے عقائد واصول کی بناء پرقر آن شریف کا آگریزی ترجمه وتفسیر کا جلداور کافی و معقول انظام کردینا ایک اہم فرض ہے۔جس سے غفلت کرنا موجب مواخذ واخروی ہے۔ ورنه بصورت تسايل جس أنكريزي ترجمه وتفسير كرديو يوكانمونه پيش كيا جار المهيدوه بالضرور بيلك کی مرابی کاموجب ہوچکا ہے اورآئندہ بھی ہوجائے گا۔جس کا تدارک کرنا محال ہوگا۔

بنام ریاستهائے اسلامی ملک مند-

دوسری ملی چٹی بنام مولوی محمالی ایم اے امیر احمدی جماعت لا ہور۔

تحلی چنمی بنام مرزاحیرت صاحب دہلوی۔ ۳....

محلی چھی بنام اعجمن ہائے اسلامی (حمایت الاسلام المجمن تعمانیدلا مور) .....

المجمن بإئے الل حدیث پنجاب-

تحلى چشى بنام جوانان الل سنت كريجويث الل مند -۵....۵

تحلی چنی بنام مولوی ابومیسی (حشمت علی صاحب) قائم مقام مولوی ٠.... ٩

عبدالله صاحب چکز الوی الل القرآن ليني محرالحديث نبوي لا مور-خاكسار ماسٹرغلام حيدرمقيم سرگودھا!

#### ريويو

# الكريزى قرآن مترجمه ومفسره مولوى محمطي صاحب اليم اليالي بي

اميراحمدي جماعت لأهورتمبرا

اخبارالل حدیث مورد ۱۹۲۰ کے سفر ۱۹۲۰ کے سفر ۱۳ پر ایک کتاب سمی بروقام حدیث مولفہ مولوی حما حدیث مولفہ مولوی حما حدیث مولفہ مولوی حما حدیث علم حدیث کی حمایت بی ابناقلم اس زبانہ بی افغایا ہے۔اللہ تعالی ان کو جزاء خیر عطاء فربائے۔ یہ علم حدیث کی حمایت بی ابناقلم اس زبانہ بی افغایا ہے۔اللہ تعالی ان کو جزاء خیر عطاء فربائے سے صاحب بحثیث الدیخ رسالد رہے ہو آف ریل بجز قادیان بی بھی احادیث پر آسانی شہادت کے موان سے ایک نہایت قابل قد رمضمون شائع فربا بچے ہیں۔ پس بیہ بہنا بالکل بجااور خالی از مباللہ ہے کہ آپ حمایت حدیث بی بردواحمدی جماعت بی ایک ممتاز اور قابل رشک بوزیش رکھنے ہیں۔ آپ نے قرآن شریف کا ترجمہ انگریزی معدنوث بھی شائع فربایا ہے۔ جس کی کیفیت انگریزی دان کے سواد وسرانہیں جان سکتا۔ چنانچہ ناظرین کی ضیافت طبع کے واسطے خاکسار بطور نمون اس میں سے بالغطل اس نم میں صرف دومقابات کے نوٹوں کا ترجمہ چیش کرتا ہے۔

مثال الآل: قرآن ص ٥٥ انوش نمبر٢٦ ، زيرآيت ' ويسكلم الناس خي المهد

وكهلًا (آل عمرانِ:٤٦)"

مہداور کہوات میں کلام کرنا معجزہ نہیں ہوسکا۔ کیونکہ ہرایک تندرست بچدا کروہ گونگا فہیں۔مہد میں بولنے لگ پڑتا ہے۔ای طرح کہولت میں بھی ہرایک انسان جوصحت کی حالت میں اس حدکو پنج جاتا ہے۔کلام کرسکتا ہے۔اس خوشخری کاصرف میں معہوم ہے کہ بچصحت کی حالت میں رہے گا اورایا م طفولیت میں فوت نہ ہوگا۔

مثّال دوم: ترجم قرآن صغيص: ٩٠٤، نوث: ١٢٥٠، نرياً عت "قلنا يانار كونى برداً وسلاماً على ابراهيم (انبياه: ٦٩) "

بت منی کے واقعہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مقابلہ کی آگ مشتعل کردی۔ گر اس کواس سے کوئی ضررت پنچااوروہ عافیت میں رہا۔" ارا دوا سے کید آ فسج علی اساھم، الاخسرین (انبیاه: ۷۰)"

ے بیڈ معلوم ہوتا ہے کہ بیآ گ محض ایک کیدیا مقابلہ تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں جلانے کا ارادہ کیا ہو۔ محراس قد بیر میں ناکام رہے۔ ہموجب آیت

"قالو احرقوه وانصروا الهتكم (انبياه: ٦٨) "وبموجب آيت" قالو اقتلوه

او حرقوه فانجاه الله من الغار (عنكبوت: ٢٤ ص: ٧٧٩ نون نعبر: ١٩١٠) "

می طرح ابت نبی ہوتا كه ابراہيم عليه السلام در حقیقت آگ بی ڈالا گیا تھا۔ ایک طرف تو يد فد كورے دوسرى طرف يول كھا ہے كہ انهوں نے اس كوآگ سے نجات وے دى۔ دوسرى طرف يول كھا ہے كہ انہول نے اس كوآگ كرنے يا جلانے كا داده كيا۔ البذا آگ كامغيوم ده مقابلہ ہے۔ جوان كي تدايير شي مذافر تھا اور 'قال انسى مها جر الى دبى "سے مزيد شوت ملتا ہے كرآگ سے نجات كا مغهوم ابراہيم كى اجرت ہے۔

ناظرين!

یہ حال ہے اس تغییر کا جس کوتغیر بالراہ کہتے ہیں۔ جس رسول التھ اللَّه پرقرآن نازل ہوااور جس کی تعلیم کی شہادت خودقرآن شریف یہ علم مم الکتب (سورہ جعہ:۲) ہے دیتا ہے۔ وہ زبان مبارک سے اس طرح فرماتے ہیں۔ جس کو ہمارے مولوی صاحب نے بسبب عدم علم حدیث یا عدم یقین بالکل پس پشت ڈال کراپئی تغییر بالراہے کی فضیلت کا پبلک پر سکہ جمانے کی نہایت کروہ اور قابل مواخذہ کوشش کی ہے۔

جواب!

مولوی محمع نت کیلم فی المهد ہرایک بچرے داسطے جوتندرست ہواور کونگانہ ہوجائز اور بالکل ممکن مان کر حضرت میں المهد ہرایک بچرے داسطے جوتندرست ہواور کونگانہ ہوجائز کی مدے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ جناب رسول الشعاف شیرخوارگی کی عین حالت میں تکلم صرف تین اطفال تک محدود رکھتے ہیں۔ کونکہ جس بیش کوئی کا اظہاران کے تعیی کلام میں پایا جاتا ہے۔ وہ ہرایک شیرخوار بچہ کوکیا ہی تندرست اور سیح الاعضاء کیوں نہ ہوقد رتا زبان سے نہیں بول سکا۔ شاید مولوی صاحب نے اسپ کا وَن میں پاکسی اور جگہ دیکھا ہوگا یا تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ مولوی صاحب نے صرف تکلم کو دنظر رکھا۔ محرطرز وقتم کلام کونظر انداز کر کرسخت تھوکر

كمائى بــــةرآن شريف سورة مريم بن حضرت يسلى عليدالسلام كاتسكسه في المهد الغاظ ذيل من بيان كرتاب-

"قىال انى عبدالله اتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركاً اين ما كنت واوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حياً وبراً بوالدتى ما كنت واوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حياً وبراً بوالدتى (مريم: ٣١٠٣) "يخى حفرت يكي ابن مريم نهاي الله كابنده مول اس في محكوكاب دى اور جهد تي بنايا اور جهال كبيل شربول بركت والا بتايا اور جب تك يل ونيا يل زنده رمول محكونماز يرعف اورزكوة وين كاظم فرمايا اورا في مال كاتا بعدار بنايا - الايات!

کاش پینام صلح کے اؤیر صاحب امیر جماعت (مرزائیہ لاہوری) مولوی محمط مل صاحب اور جماعت (مرزائیہ لاہوری) مولوی محمط ما صاحب کواپ عقیدے کے موافق جیسابار ہانہوں نے ظاہر کیا ہے جباری اصح الکتب بعد کتاب الله کی طرف توجہ کرکے خلاف رسول التعاقیم کے قرآن کی تغییر بالراے سے روکنے کا تواب عظیم ماصل کریں۔

ورسری مثال کمتعلق بخاری کے متعلق بخاری ج اص ۱۳۵۳ بابقول عروجل و اتخذالله ابراهیم خلیلا

ا است امشریک سے روایت ہے کدرسول النظافیة نے گرگٹ کے آل کا علم فرمایا اور کہا کہ بید حضرت ابراہیم برآ گ کو چھونکا تھا۔ بیصدیث منتفق علیہ ہے۔

(مَثَكُوةُ ص ٢١٩٩، بابمايحل اكله ومايحرم)

ب سیح بخاری ج م ۲۵۵ ، باب ان الناس قد جمعوا لکم حضرت ابرائیم نے کہا تھا جب ان کو حضرت ابرائیم نے کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور رسول الٹھا تھا نے اس کلمہ کواس وقت کہا۔ جب منافقوں نے مسلمانوں ے بیکہا تھا کہ: ''قد جمعو الکم فاخشو هم''

ج ..... صحیح بخاری ج ۲ص ۱۵۵ میں ذکورہ حدیث کے بعد حضرت ابن عبال اللہ راوی میں کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو آخری کلمہ آپ کا بہ تھا کہ: "حسبناالله و نعم الوکیل"

و ..... تغیر عباس ودیگر تفاسیر زیر آیت با نسار کونی برد آوسلاماً علی ابر اهیم حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کلمہ سسلاماً علی ابر اهیم نفر مائے تو آگر اس قدر شخت ڈی ہوجاتے۔

مولوی صاحب نے یہاں بھی کی اہل سنت کے معتبر مفر کواہنا ہم خیال ظاہر نہیں کیا۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے نزویک سلف کے اہل زبان راسندوں فی العلم
بھی قرآن نبی سے عروم تھے۔ اس مثال کے متعلق خاکسار نے بخاری اور سلم کی تیجے اور مرفوع
صدیث کوسب سے پہلے رکھا ہے اور بعد ازاں بطور تغییر شوام کو بیان کیا ہے۔ مولوی صاحب منے
صدیث کی صابت میں بیشک کی وفق قلم اٹھایا۔ گرعین امتحان کے وقت خودا سے فیل ہوئے کہا پی
انگریزی تغییر کومظبر تاویلات باطلہ کا بنا کراس آیت کے مصداق ہوگئے۔" بسم رفسون السکلم
عن مواضعه (مائدہ ۱۳۰۶)"

ا الله والرسول ان كنتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون باالله واليوم الاخر (النساء ٥٠) " يعن جمرا كرتمبار حدرميان كى امرين اختلاف موجائ توالله اوران كرسول كى طرف رجوع كروا كرتم كوالله اوروز قيامت برايمان ها-

ب ..... "فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلموتسليماً (النساء ٥٠) "أين اسم

نی تیرے رب کوشم ان کا ایمان ہی سی نیس جواختانی امور میں تھے سے فیصلہ نہ کرائیں اور بھی اور بھی خیرے بلکہ جو فیصلہ تو کر سے اس کو بدول چون و چرا کے بخرشی منظور کرلیں اور مولوی صاحب متوجہ ہوکرسٹیں کہ اگر احادیث کا قرآن سے تعلق برخ ہے قو خدا تعالی نے قرآن کی حفاظت کی طرح احادیث کا ضرور انظام کر دیا ہے۔ نہ کورہ ہر دو آیات کی اور ای شم کی دیگر آیات جن میں رسول النظافی کے اتباع کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سے بیل کرانے کا کوئی حق نیس رکھتا اور ہم ان آیات کو بعد و فات جناب رسول النظافی منسوخ العمل یقین کر کے قیامت کے دن مواخذہ سے بری ہو جا کیں ہے۔

نوٹ!

قرآن شریف کی تغییر کا بیا یک مسلمه واجهای اصول ہے کہ کسی لفظ کواس کی ظاہری ومتعارف مراد سے بدول ضروری ولمحقد قرینہ کے ہر کر مجسرنا جائز نہیں اور اہل سنت کے ر استنصون في العلم سنة آيات تتشابه شلاً يدعرش دبد( چپره) وغير باكى تاويل كويمى ناجا ئزقرايد وے کران پر صرف ایمان لا تا کافی سمجھا ہے۔ کیونکدان کی تاویل میں فتند کا خطرہ لا زمی ہے۔ البذا اس درواز ہ کا بند کرنا گویا فتنہ ہے محفوظ رہتا ہے۔امام ابو صنیفہ کا قول اس کے متعلق کتاب فقد اکبر میں اس طرح ہے۔ (اللہ تعالی کی صفات تخلوق کی صفات کی طرح نہیں۔اللہ تنہا لی کا ہاتھہ، وجبہ، ننس وغیرو قرآن میں ندکور ہے۔ حمران کی کیفیت مجبول ہے اور ہاتھ سے قدرت یا نعمت کی مراد لینا جائز نہیں۔ کیونکدان کی تاویل کرنا فرقد قدریہ ومعتز لدکا مشرب ہے۔ اگریہ تاویل سیح ہے تو ''یدان (دوہاتھ)'' کی تاویل کھر کامل قدرت ہوگی اور (ید)ایک ہاتھ کی تاویل ناتص یانسف قدرت ہوگ ۔ جو بالکل باطل ہے۔ بعض نے بوقت ضرورت ایسے الفاظ کی تا ویل کو جائز کہا ہے۔ كوتكم "لا يعلم تاويله الاالله والراسخون في العلم (آل عمران:٧) "من ال ك نزد کی'' راسسخدون خسی المعلم ''ک بعدوقف ہےاوہ جوتا ویل کومرف اللہ تعالی کے حوالہ كرتے ميں۔وواس آيت ميس (الله) كرونف كے قائل ميں۔ باقى الفاظ جوتو يات متشاب كى مدے خارج بیں مشل ناروغیره سوان کامفهوم بمیشدای متعارف معنی سے متجاوز ند ہوگا۔ الانحض اس صورت میں جب کوئی خاص قرینداس لفظ ایک متعارف وظا ہری مغہوم کوروک وے۔مثلاً قرآن شریف میں لفظ نار قریباً ایک سومیں دفعہ داقع ہوا ہے او پہوائے تین مواقعہ ذیل کے ہاتی کل مواقعہ میں مفرد جالت میں ہدوں قرینہ ند کورہے۔

ا..... "كلما اوقد واناراً للحرب اطفاه ها الله (مائده:٦٤) "<sup>الي</sup>ني

جس وقت میبود مسلمانوں کے واسطے اڑائی کی آگ سلگاتے ہیں۔ اللہ اس کو بجما دیتا ہے۔ اس جگہ نار کے ساتھ قرینہ کر ب ہے۔ البٰذانارا پنے متعارف معنوں سے جدا ہوجائے گا۔

٣..... " "مأيا كلون في بطونهم الا النار (البقرة:١٧٤)

سیسس "انما یا کلون فی بطونهم نارآ (النساه:۱۰) "ان بردومثالول می نارگریان النساه:۱۰) "ان بردومثالول می نار کے ماتھ بطون قرید موجود ہے۔ جس کا حیات دنیا بیس کھانا محال ہے۔ گر بطور عذاب کے آخرت میں بالکل ممکن ہے۔

اس تمہید کے بعداب اس ناری تحقیق مطلوب ہے۔ جس کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے۔ ' قلفا یافار کونی بردیا (انبیان، ۱۹) ''میں نار کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ تعللہ موجو دہیں جس کی فاطر نارا پنے فاہری و متعارف مراد سے جدا ہو سکے ہیں مولوی تھے کی صاحب کا نار متعلقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کی آگ مراد لیں تغییر باالرائے محض باطل ہو۔ اگر اس کے متعلق کوئی میچ حدیث نہمی ہوتی جب ہی محض علم اصول کے روسے مولوی صاحب کی تغییر باطل ہو جاتی گرمولوی تغییر کرنے کو جب چندا حادیث بھی موجود ہوں تو پھر مولوی صاحب ماحد ب کے قائل ہونے میں کیا شک باتی ہے۔ افسوس مولوی صاحب نظم اصول سے واقف نہ حدیث کے قائل۔ پہلک کو گراہ کرنے کا وبال اپنے اور اٹھار ہے ہیں۔

## نوٹ!

ایدیشرانل مدیث مورند کار کرم ۱۳۳۹ هد مولوی محمطی کومرزا قادیانی کومی موعود، مهدی معبوداور مجدوز مان مانتے بیں لیکن ایسے امورخرق عادت یہاں تک کہ پیدائش میں بیلی مجمی آپ سرسیدمرحوم کے خیالات سے متنق بیں مرزا قادیانی میں کی پیدائش کوخلاف عادت بے پدر کہتے ہیں۔

من عنجنب تبراز مسيح ہے ہندر

مرمولوی محریلی باپدر کہتے ہیں اور پیمی کہتے ہیں کہ سے موجود امت کے اختلاف مانے آئے گا۔ معلوم نہیں پرمولوی صاحب کوایے سے مہدی اور مجدد سے اختلاف کرنے کا کیا جس کے دونودان میوں القاب سے ملقب مانے ہوں۔

ر يو يونمبرا

ناظرین اس سے پہلے کھ نمونہ مولوی محملی ایم۔اے امیر احمد سے جماعت لا ہور کی تغییر الفر آن بزبان انگریزی پیش کردہ خاکسار کا دکھ بچے ہوں گے اور ان کے علم حدیث کا عدم ضرورت حدیث فی تغییر الفرآن کے عقیدہ کے متعلق اہل حدیث مور درکھی اکو بر میں مطلع ہوگئے ہوں گے۔ مگر چونکہ سابقہ نمونداس قدر کافی نہیں کہ اس سے بعض اصحاب کوئی معقول رائے قائم کر سکیں۔ اس لئے خاکسار سابقہ سلسلہ کے ساتھ اس نمبر کو پوست کرنے کے واسلے اوب سے خواست گارے۔

ا السبحين من المسبحين المسبحين المسبحين المسبحين المسبحين المسبحين المسبحين المسبحين المسبحين المسبحيل المرادة التي يوم يبعثون (صافات: ١٤٤٠١٤٣٠) والول من المرادة التي المردة الم

ب..... اگریزی ترجم ۱۵۵٬ نفدادی فی الظلمات ان لا اله الا است سبحانك انبی کندت من الظلمین ، فاستجبفاله و نجیناه من الغم و کندالك نفجی المؤمنین (انبیاه:۸۸،۸۷) "یعی پس یوس نے اندهروس می به یکار شروع کردی ( تیر سواکوئی معبودیس) تیری وات برقص سے پاک ہے۔ می بیشک قصور واروں سے بوں مولوی صاحب کی تغییر کا ظلمہ نوٹ نمبر ۱۲۵۳ میں ظلمات بحر سے مراد سندر کی معارب ہیں۔ (دیکھو محکم لغات اور لین صاحب کی عربی اگریزی لغات) لہذا سندر کی معارب ہیں۔ (دیکھو محکم لغات اور لین صاحب کی عربی اگریزی لغات) لہذا سندر کی معارب ہیں۔ (دیکھو محکم لغات اور لین صاحب کی عربی اگریزی لغات) لہذا

معیبت سیای یا تاریکی کے مشابہ ہوتی ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب نوٹ نبر ۲۱۲۳ میں اس طرح کھتے ہیں کہ قرآن میں کسی جگہ بھی نہ کورٹین کہ یونس کو مجھل نے نگل لیا تھا۔ کیونکہ لفظ المتقم یہاں نہ کور ہے۔ بالعشرور لقمہ بھی نہ کورٹین کہ یونس کو مجھل نے نگل لیا تھا۔ کیونکہ لفظ المتقم یہاں نہ کور ہے۔ بالعشرور لقمہ کے کا مغیرہ نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف منہ میں اخذ کرنے کا (لین صاحب) اپنی لفات میں المتقب فاہا فی المتقبل کی نظیر کھو کراس کے معنی کرتا ہے۔ (اس کا بوسہ لینے کے وقت اس نے اس کا مندا بے ہونؤں میں ایل اس بارہ میں ایک حدیث نبوی الله بھی موجود ہے کہ چھل نے دھنرت کی صرف ایری کو منہ میں لیا تھا۔ اس میں بھی قرآن بائل کی تروی ہوتا بیان کرتی ہے۔ جوقرآن کے برخلاف ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ: ''بحوالہ لغات لین صاحب بطن کے معنی قبیلہ اور پیٹ ہردو ہیں۔' مولوی صاحب قبیلہ کے معنی قرتر بچے دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے خزد یک مابعد کے الفاظ سے میں مہرہ خوب جسپاں ہے۔ مولوی صاحب اس طرح فرماتے ہیں کہ: ''اگر بونی اللہ تعالی کی تبیع کرنے والوں سے نہ ہوتا تو وہ اپنی قوم میں ایک معمولی حیثیت کا انسان رہتا اور نبی کا مرتب نہ یا تا۔ اگر بطن کے معنی پیٹ کے لئے جا کیں توضیرہ کا مرجع مجھلی ہوگا۔ محر کھر مجمولی میں ایک معمولی حیثیت کا نسان مجمی یہ نتیجہ برتا مرتبیں ہوتا کہ مجھلی سے یونس کو درحقیقت نگل لیا تھا۔ مفہوم صرف یہ ہے کہ اگر ہونس تشیع کرنے والوں میں نہ ہوتا تو مجھلی اس کونگل جاتی۔''

جواب!

مولوی صاحب کی جمیب و فریب توجید کی گوناظرین قدرند کریں۔ محرفا کسار تاویل سازی کے فن جس ان کے قابل رشک کمال کا قائل ہے۔ مولوی صاحب نے لغت سے بوسد کی مثال سے فاکدو اٹھا کر چھلی کو بھی ای قیاس پر اجازت نہیں دی کداس نے حضرت یونس (علیہ السلام) کولقمہ کر کے اپنے چید جس فکل لیا ہو۔ آگر چہ برخلاف بوسہ کے اس می اشیاء کالقمہ کرتا چید جس ڈالنے کا ایک چیش نیمہ ہوتا ہے۔ دوسری خوش تسمی مولوی صاحب کی ہیہ ہے کیطن کے معنی لغت نے قوم کے بھی بتادیے۔ پس ان کے واسطے اب من ما تکی مراد بلاز حمت اٹھانے کے آسانی سے حاصل ہوگئی اور ترجمہ کرنے کا راستہ بالکل صاف ہوگیا کہ (یونس اگر تیج نہ پڑھتا تو آپی قوم جس ایک معمولی آ دی رہتا اور نبوت کا راستہ بالکل صاف ہوگیا کہ (یونس اگر تیج نہ پڑھتا تو آپی قوم جس ایک معمولی آ دی رہتا اور نبوت کا رتب نہ پاتا) تویا بیمنیوم ہوا کہ یونس ایس واقعہ سے بہلے نبی نہ تھے۔ صرف تیج کی بدولت ان کو نبوت عطاء ہوئی اور ان مولوی صاحب کے استعدال ل

ے بہ جدید مسئلہ بھی قائم اور ثابت ہوگیا کہ نبوت وہی عطیۂ رخمن نبیں بلکس سے سے وابست ہے۔ اس کے بعد المی یوم یبعثون کے متعلق مولوی صاحب نے نبیں بتایا کہ اگوطن کے معیٰ قوم کے بیں قیامت تک یونس معمولی آ دی کس طرح رو سکتے ہیں۔ مولوی صاحب اس تاویل بیں المسیٰ یوم یبعثون کو بالکل نظرانداز کر گئے ہیں۔

خیرآ کے سنے ؟۔ مولوی صاحب بطن کے معنی پیٹ کے تتلیم کر کے بھی ایک حدیث کی بناہ پر جس کا کوئی پند ونثان فا ہر نہیں کیا حضرت یونس کی صرف ایٹری چھل کے مندوی دیتے ہیں اور چھل کے بیٹ بیل ان کے داخل ہونے کا مقدمہ ذمس کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کو قانونی لیاقت نے جس کی سند وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس تاویل سازی کے فن بیس بہت مدودی ہے۔ اب مولوی صاحب کو اپنی توجید پر یہاں تک حق الیقین حاصل ہوگیا ہے کہ تو دات ہوناہ نمی کی اب مولوی صاحب کو اپنی توجید پر یہاں تک حق الیقین حاصل ہوگیا ہے کہ تو دات ہوناہ نمی کی کتاب باب دوم میں جو دا تعد مضرت ہوناہ ( پنس علیہ السلام ) کا قرآن شریف اور حدیث سے کے مطابق مطابق بیا جات ہے۔ اس کو بھی محرف اور جعلی قرار دے دیا ہے۔ کو یا قرآن یا حدیث سے کے مطابق بھی اختیا بات میں۔

مولوی صاحب نے حدیث پیش کرنے میں ضرور بخل کا ثبوت دیا ہے۔اگراس حدیث کوروثنی میں لاتے تو ہم کوبھی اس حدیث کا دیدار نصیب ہوجا تا۔ایک دفعہان کے بڑے میاں (مرزاغلام احمد قادیانی) نے بھی کرٹن بھی کی نبوت پر بیحدیث پیش کی تھی۔

( پشرمغرفت ص ۱۰ بزائن ۲۳۴ ۲۳۸)

''کسان فی الهند نبیا اسواد للون اسعه کاهنا ''یعنی ملک بندیش ایک نی کار می الهند نبیا اسواد للون اسعه کاهنا ''یعنی ملک بندیش ایک نی کریم کا لے دیگ وال ہوگذراہے۔ جس کا نام کا بن (کرش تھا) ہم نے دس سال تک سی بلغ کی کریم کواس جماعت سے یا حضرت اقدس (بڑے میال تی ) سے اس مدیث کا کوئی سراخ سلے گریم ناکام رو کر آخر بار گئے لے ۔ فیر پکو ہومولوی صاحب نے مدیث کا حوالہ دے کراس شل کوصاد ق کرد کھایا ہے۔ جس شل ایک فیض روز وقو بالکل ندر کھا تھا۔ گریم کی اٹھ کرخوب اہل خانہ کے راس کے کہا گیا کرنا تھا۔ ایک دن اس کی اہاں نے کہا بیائم روز وقو رکھے نہیں ہوی کس مطلب کے واسطے کھاتے ہوں کا دوز ورکھنا یا ندر کھنا امرد نگر

لِ ان قادیانی کرش بی کا تو قاعدہ تھا کہ جس کام کویش مدیث کمیدوں وہ مدیث اور جس کویش فلط کمیدوں وہ فلط ہے۔ چونکہ آپ اس قاعدہ کوئیس مائے۔ اس لئے آپ کو تعلیف بھی ہوئی اور کامیاب بھی نہ ہوئے۔

ہے۔ گر محری چھوڑنے میں صرح ترک سنت ہے تم جھے کو کافر بنانا چاہتے ہو۔

آیات محولہ کے متعلق (مکوة ص ۲۰۰۰ کتاب اساء اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وهو فی ہے۔ ' عن سعدٍ قال قال رسول الله شاہل دعوة ذی النون اذا دعار به وهو فی بطن الحوت لا الله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم یدع بها رجل مسلم فی شئی الا استجاب له ، رواه احمد والترمذی ''یخی معد سے روایت ہے کہ جناب رسول النہ اللہ اللہ اللہ اللہ الله الا انت سبحنك انہوں نے اپ رب سے وعا کی جب وہ محمل کے پیٹ میں سے یہی ۔''لا الله الا انت سبحنك انی كنت من الظلمین ''برا کی مسلمان جو کی حاجت کے واسطے اس وعا کو افتیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرما تا ہے۔ وایت کیا اس مدیث کو امام احمد اور ترفدی نے۔

اس حدیث مرفوع نے جن کو دومعتبر محدثوں نے روایت کیا ہے۔مولوی صاحب کی تمام محنت پریانی پھیر دیا ہے اور ٹابت کر دیا ہے کہ مولوی صاحب کوا حادیث صیحہ پر ذرا اعتبار نہیں۔اگر چہ وہ احادیث کی حمایت کے مدعی ہیں اور پیجمی اس حدیث سے ظاہر ہو گیا ہے کہ مولوی صاحب نے قر آن مجید کی غلط اور باطل تغییر لکھ کرلوگوں کو گمراہ کرنے کا وبال اینے او پر لیا ہے۔مولوی صاحب کوحفرت یونس علیہ السلام کے پھیلی کے پیٹ میں جانے سے معلوم نہیں کیوں ضداورا نکار ہے۔اگر بقول مولوی صاحب مجھلی نے حضرت بونس علیہ السلام کی صرف ایٹری ہی اییے مند میں رکھ لی تھی اوران کونقصان نہ پہنچا تھا تو معجز ہ یا خرق عادت فعل تو اس طرح بھی ثابت موجاتا ہے۔مولوی صاحب نے مزیدروشن نہیں والی کہ چھل نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی ایٹری کواینے منہ میں لیاتھا تو آپ کا باقی دھڑسمندر میں کس پوزیشن میں موجودر ہا کھڑار ہایالیٹار ہا یاغو طے کھا تا رہااورمولوی صاحب نے اس امر کا بھی اطمینان نہیں دلایا کہ مچھلی جیسا گوشت خور جانور حضرت یونس علیه السلام کاکس بناءاوراصول پرجسم خورد برد ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور جب تک ان کی ایٹری مندمیں ہے۔خودروز ہے رہتا ہے۔حتیٰ کہ سندرکے کنارے پرڈال دیتا ہے۔ مولوی صاحب کے نزدیک میسب کچھ بامراللہ جائز ہوسکتا ہے۔ گر حضرت یونس علیہ السلام کالمجھلی کے پیٹ میں جانا جائز نہیں ۔اب بھی اگر قر آن کی ایس تفسیر د کھے کرکسی اسلامی ریاست کے حاکم یا اسلامی انجمن کے صدر یا سیرٹری کی رگ خمیت میں جوش ندآ ئے تو اس کی ہستی یا عدم ہر دو برابر ہیں۔ اہل سنت کے مسلک پر انگریزی ترجمہ معد مخضر تغییر تیار کرو کہ انگریزی خوان مسلمانوں کو گمراہی ہے بچانا سب کا اولین فرض ہے۔ کاش کوئی اسلامی انجمن یا اسلامی ریاست \* www.besturdubaks.wordpress.com

اس طرف متوجه ہوکرا جعظیم حاصل کرے۔

نوٹ! اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت رابطہ عالم اسلامی نہ صرف انگلش بلکہ پچاس ساٹھ ہے بھی زائد زبانوں میں ترجمہ وتفییر شائع کر چکا ہے۔فقیر مرتب!

ر يو يونمبرسا

کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اخبار اہل حدیث امرتسر میں خاکسار کے دومضمون کیجے بعد دیگرے مور نہ کیم اکتو بر ۱۹۲۰ء، ۸راکتو بر ۱۹۲۰ء کوشائع ہو چکے ہیں۔جن میں ای امر کو بخو کی ثابت کیا گیاتھا کہ مولوی صاحب احادیث سیحہ کو صرف زبان سے تتلیم کرتے ہیں ۔ محرقر آن شریف کی تفسیر میں ان کو پس پشت ڈال کرتفسیر بالرائے کو پیش کر دیتے ہیں۔ان کے اور قادیانی جماعت کے نز دیک اگر چہ بیغل بالکل جائز ہو۔گرمحمہ ی مسلم انگریزی دانوں کے داسطے جود بی تعلیم سے کافی حصنہین رکھتے یہ تغییر سراسر گمراہی کا موجب ہے۔اس قتم کے انگریزی وان گریجویٹ بالعموم قر آن شریف کوبھی انگریزی زبان کے ذریعے ہی سیکھنا پیند کرتے ہیں اور باو جو دار دوبرٹر ھ سکنے کے بھی وہ کسی محمدی مسلمان کااردوتر جمہ یااردوتفسیر دیکھنا پسندنہیں کرتے۔ چونکہ اہل سنت کے اصول اورعقا ئد کی بناء برکوئی انگریزی ترجمه معتقبیراب تک شائع نہیں ہوااور نہ کسی مسلم ریاست کی توجداس طرف ہوئی ہے۔ ندائجمن حمایت اسلام فا بورائجمن نعمانید فا بورکسی انجمن اہل حدیث نے اس ضرورت کواب تک پورا کرنے کا وعدہ یا اعلان شائع کیا ہے۔اس واسطے ہمارے انگریزی دان بھائی مولوی صاحب کے ترجمہ اور تفسیر کوخر پد کرنے سے باز نہیں رہ سکتے ۔ صرف اس قد رنہیں بلکہ اس کی تعریف میں چندکلمات مدح کے بھی ان کی زبان سے خاکسار نے خوداینے کا نو ل سے سنے ہیں۔اگر بنظر ہمدردی یا غیرت اسلام کوئی انگریزی دان اہل سنت سے مولوی صاحب کے ترجمه اورتفسير كے متعلق كچھروشى بزبان انگريزى ڈال ديے تو خاكساركواس ضعيف العمرى ميں وہ منت برداشت ندكرني يرتى - جو كچيعرصه سے كرر با بون - هر الحمد للد كـ الله تعالى نے آخراس خدمت كرواسط اس حقيرب بشاعت كو پندفر مايا-"ذالك فيضل الله يدوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم "للذالورے استصفح كالك الكريزى رساله مولوى صاحب ك قرآن کے متعلق بناء پرمفت تقسیم شائع ہو گیا ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت اس کے اقتباسات سے ناظرین کومخلوظ کیا جائے۔اس قدرا طلاع دینادلچیسی سے خالی نہیں کہ سرگودھا میں مذکورہ اگریزی قلمی رسالہ جس جس گر بجویث نے پڑھا ہے اس کے دل میں مولوی صاحب کے ترجمہ اور تغییر کی نسبت وہ سابقہ عظمت باتی نہیں رہی۔اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہے کہ www.besturdubolks.wordpress.com

میرے رسالد کی چھپوائی کازیادہ تر حصدانہوں نے ہی اداکر دیا ہے۔ ریو بونمبر سم

ناظرین گذشتہ تین نمبروں میں مولوی محم<sup>ع</sup>لی لا ہوری کے اس تر جمہ اورتفیر کی مختصر کیفیت سے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔جوآپ نے بربان انگریزی شائع کی ہے۔مولوی صاحب نے پہلی دفعہ یانچ ہزار جلدیں ولایت سے تیار کرائی تھیں۔ جوقریا کل فروخت ہو چکی ہیں۔اب آپ نے دس ہزار جلد کا انڈنٹ ولایت میں بھیجا ہوا ہے۔جس کی تعمیل امروز فر دا ہوا جا ہتی ہے۔ ہارے اسلامی بھائیوں کی بدندا تی ہے مولوی صاحب نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ان کومعلوم تھا کہ فیصدی اس گریجویٹ اور دیگر انگریزی دان مسلمان بوجہ مسلمان ہونے کے باوجود ورکش منڈ وانے کے انگریزی قرآن کو ضرور کم وبیش پڑھیں گے۔ پس ترجمہ وتفسیر کے ذریعے سے اپنے جدید فرقد کے عقائد سے ان کومتاثر کرنے کا بہتر موقعہ ہاتھ انہیں آئے گا۔ اگر تحقیق کی جائے تو انشاءالله پېلى يانچ ہزارجلدے چار ہزارجلد ضرورمحرى مسلمان خريد يکے ہيں۔ ميں اس نتيجه پربعض شہروں میں محمدی مسلمانوں کے پاس مولوی صاحب کا انگریزی قرآن بچشم خود دکیے چکا ہوں ممکن ہے کہ میرا پیخمیند پوراسیح ندہو۔ گراس کے قریباً صحیح ہونے میں شک نہیں۔مولوی صاحب نے ا بنترجمه وتفیر میں ملائک کے ممثل ہونے سے صریح انکار کردیا ہے درحالیکہ بخاری اور مسلم میں علاوہ دیگر کتب احادیث کے ملائک کا انسانی وجود میں تمثل ہونا بلاتاویل روز روثن کی طرح ٹابت ہے۔ایک طرف مولوی صاحب کا احادیث صححہ کو برسر دچیٹم قبول کرنا اور دوسری طرف ان سے صاف الکار کردیناایک ایس بداصولی ہے۔جس کوجس قدر نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے کم ہے۔ قادیانی جماعت نے البتہ پہلے پارہ کے اردوتر جمہ میں اپنی تفسیر کے چنداصول شروع میں لکھے ہیں۔جن میں احادیث صححہ مرفوع کوتشلیم کرلیا ہے۔ گر آخراس پر قائم نہیں رہی۔ چنانچہ ناظرین مصرین سے بیراز پوشیدہ نہیں۔اب خداتعالی کی قدرت کا تماشدلا ہوری اور قادیانی مردویس قابل دید ہے کہ احاد یث صححہ کو ہر دو جماعت تسلیم کرتی ہیں۔ محرکم از کم تفسیر میں ان کو پس پشت ڈال کراینی رائے سے کام لیتی ہیں۔اہل سنت کے ان ہردو جماعتوں سے مناظرے ہوئے ہیں۔ جن میں اہل سنت نے ان کا قافیہ ایسا تک کیا ہے کہ سواان جماعتوں کو بچاؤ کی اور کوئی صورت نظر نہیں آئی۔اس جماعت کے ہر دوفریق ہے آئندہ اگر بحث کا موقعہ ہاتھ لگے تواحادیث صححہ کے قبول کروانے کا اصول ضرور قائم کروالینا جاہئے۔ورندان کے چیلنج کی مطلقاً پرواہ نہ کرنی جاہیے۔ تكست كي صورت ميس بهي بيلوگ اين اخبارات مين اين فتح كا ذكد بجاكرا پناسكه جماليت مين -

ان نجرین بخاطر ضیافت طبع ناظرین ایک دومثالین مولوی مجمعلی کے انگریزی قرآن سے پیش کرنا ان کی قرآن نامناسب ہوگا۔ مولوی صاحب صفی ۱۲۳ پر بذیل آیت او کالذی مرّ علی قرینة (باره ۳ رکوع ۳) "کے واقعہ کوخواب کا واقعہ بٹلا کر لکھتے ہیں کہ قرآن ایسے واقعات کے متعلق جو خاص عبارت یا طرز واقعہ یا کسی ماقبلی تاریخ کے رو سے خود بخو دخواب کا منہوم ہو۔ لفظ خواب کا بالعوم استعال نہیں کرتا اور اس اصول خانہ زاد کی تصدیق ہیں مولوی صاحب حضرت یوسف کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نے گیارہ تاروں اور سورج اور چاند کواپنے کو تجدہ کرنے کا تذکرہ اپنے والد کوسنایا تو خواب کا لفظ مالک استعال نہ کیا۔

## جواب!

اگر حفرت بوسف علیه اللام نے آپ باپ سے اس تذکرہ کے وقت خواب کا لفظ استعال نہیں کیا تو کیا حرج تھا۔ کیونکہ اس وقت وہ بالکل نابالغ تھے اور واقعہ بھی ایسا تھا جس کا فلام ری عالم نا سوت میں امکان تھا۔ جب باپ نے بدوا قعہ سنتے ہی کہدیا' یہ انبسی لا تقصص دؤیاك علی اخو قلی فید کیدوا لك کیداً (پوسف: ٥) ''یعنی اے بی اس خواب کا ذکر آپ بھا يوں ہے مت کرنا نہيں تو وہ تيرے واسطے کوئی بری تجويز کريں گے۔ تو پھر سمجھ میں نہيں آتا کو قرآن نے اس واقعہ میں خواب کا لفظ استعال کرنے ہے کیوں کر پہلو تھی کی۔ اگر ایک بچہ نے سوا خواب کا لفظ ترک کیا تو دوسرے ہو تیار اور زیرک نے اس بات کو واضح کردیا۔ لہذا مولوی صاحب کا اصول خانہ زادتار عنبوت سے بھی کر ور ہے۔ یہ جماعت قرآنی معارف کے خاص علم کی مدی ہے۔ گرمولوی صاحب اگر بچھ آگے چل کر قرآن کود کھتے قرآنی معارف کے خاص علم کی مدی ہے۔ گرمولوی صاحب اگر بچھ آگے چل کر قرآن کود کھتے تواس آیت کو خود حضرت یوسف کی زبان سے من لیتے ۔''قبال یہا ابست ھذا تساویسل دؤیای من قبل قد جعلمها رہی حقاً (پوسف: ۱۰۰)''

مولوی صاحب نے تجیل سے کام لے کرا پنا بنایا کام بگاڑ دیا ہے۔ یہ ٹابت شدہ امر ہے کہ جو جو واقعہ خواب کا قرآن مجید میں فدکور ہے وہاں قرآن نے اس کو پرد ڈاخفاء میں ہر گزنہیں رکھا۔ بلکہ صاف لفظ (منام) یارؤیایا تا ویل کا استعمال کر کے سی اہل ہوا کی دال گلئے نہیں دی۔ حضرت ابن عباس نے اس اصول کوتا ڈکر اہل اسلام پرایک بڑا بھاری احسان کیا ہے کہ قرآن شریف میں لفظ (رؤیا) پورے سات دفعہ دکھے کر صرف سور ڈبی اسرائیل والے رؤیا کواس کے عام معنوں سے مشخی کردیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمة نے (ج۲ص ۱۸۹) اور (بخاری

جام (۱۷۸) میں دود فعداس پر باب باندھا ہے۔ ''و مسا جعلنا الرؤیا التی اریناك الا فتنة للناس ''جس میں رؤیا كا محج منہوم واقعہ چشم دید ہے۔ نہ كہ خواب كا حضرت ابن عباس رئيس المفسر بن نے اس آیت میں لفظ فتنہ كے قرینہ كود كھ كر مطلب اور مفہوم كو بخو بى واضح كردیا۔ مگر افسوس اہل ہوائے اس سے فائدہ اٹھانے كى بجائے اپنے آپ كوفتنه كا مصداق خابت كردیا اور معراج نبوكى كوخواب یا کشف سے منسوب كر كے اہل سنت كى جماعت سے عليمدہ ہو گئے ۔ قرآن كو قرآن سے بجھنا قرآن بنى كاسب سے پہلا اصول ہے۔ دوسرااصول حدیث مرفوع ذریعہ ہے۔ تیسرا اصول حفرت ابن عباس وديگر جمہور صحابہ كا مفہوم جہارم حدیث مرفوع ذریعہ ہے۔ بشرط یہ كہ يہ پہلے تین اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ بچھا ور بھى اصول بیں۔ جن كامحل بیان بیصفہ مون نہیں۔

" فلَّما بلغا مجمع بِينهما نسيا حوتهما فالَّخذ سبيله في البحس سسربا (الكهف: ٦١) "يعنى جب بردوتخص دودرياول ك ملنى كي جكر يرينج تو دونول ا بن مچھلی کو بھول سلے \_ پس مچھلی نے دریا میں سرنگ بنا کر اپنار استدلیا \_مولوی صاحب کا معدقا دیا فی جماعت کے جب مجزہ سے صاف انکار کاعقیدہ ہے تو کس طرح ممکن تھا کہ تر بھمہ میں تجریف نہ كرتے\_آپ نے صفحہ ۲۰۰ پر يوں ترجمہ كيا ہے (اور مجھلى سمندر ميں راستہ لے كر چلى ) مولوى صاحب نے سر باکوجورات لینے کی کیفیت کوظا ہر کرتا ہے۔ بالکل نظرانداز کردیا ہے۔اسے نوٹ نمبر۱۵۱۳،۱۵۱۳ میں اس صفحہ براس طرح لکھتے ہیں کد (بموجب حدیث بخاری مجھلی کا کم ہوتا صرف منزل مقصودل جانے كانشان تھا۔ قرآن ياحديث من جرگز ثابت نبيس موتاكديد بھونى موئى مچھلی تھی۔ تعجب کا ظہور مچھلی کے دریا میں طلے جانے پرنہیں بلکدام پر ہے کہ صاحب موٹ اس کا تذکر ہمویٰ ہے کرنا بھول گیأ تھا۔ ) مولوی صاحب نے بخاری کا حوالہ دینے سے اپنی حدیث دالی پر سخت دهبه نگایا ہے۔ بخاری نے ۱۳ ویں پارہ میں حضرت موی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق ایک باب باندھ کر دوا حادیث تکھی ہیں۔ جن سے مجھلی کا عجیب طرح ہےدریا میں داستہ بنانا ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین خود بخاری کھول کرد کھے لیس کے مولوی صاحب نے کہاں تک دیانت داری سے کام لیا ہے۔ راقم بوجہ طوالت ان کی نقل سے معذور ہے۔ مجھل کے عجیب طور پرداستہ بنانے پرایک تو لفظ سر باشد ہد ہے۔ دوسرا حضرت موی علیه السلام کے دفیق کا خورچشم ويرواقع بسيريآيت شامر ب- "واتخذ سبيلنه في البحر عجباً" باقى را مولوی صاحب کا فرمانا کہ قرآن شریف سے ٹابت نہیں کہ بیر مجھلی بھوئی ہوئی تھی۔ سوناظرین

مولوی صاحب کی قرآن نبی پرضرور ہنس کر کہیں گے کہ جب موئی نے اپنے رفیق سے ناشتہ طلب کیا۔ (اتسانا عدائدا) تو وہ گشدہ مچھلی ناشتہ کا کیوں کرایک جزونہ تھی؟۔ اور بالفرض محال زندہ رکھ لی تھی۔ جب بھی اتناع صدیدوں پانی کے وہ کیونکر زندہ رہ سے تھی ؟۔قرآن شریف سے چھلی کا زندہ ہوجانا بہرصورت ثابت ہے اور مولوی صاحب کی تغییر بالرائے باطل ہے۔ مولوی صاحب کو خاکسار نے اپنے انگریزی جدیدر سالہ میں صادق تو بدکا اعلان کرنے کے واسطے ایک مود بانہ چھی گاسی ہے۔ ویکھے مانے ہیں یانہیں۔

## ر يو يونمبره

پیغام صلح کی لعنت کا مصداِق کون ہے؟۔

مولوی محمطی امیر جماعت احمدی لا ہور ہے انگریزی قر آن کا اردومیں کیم اکتوبر ۱۹۲۰ء سے سلسلدر یو بوشروع ہے۔جس پر پیغام ملح کے ایریشرصاحب نے الی سکوت اختیار کی ہے کہ گویا ان کی دوات سے سیابی نے جواب دے دیا ہے۔ دس ماہ کے بعد اب ذرہ بیدار ہوکر حوت موی علیهالسلام کے متعلق مندرجہ نمبر مهمطبوعہ ۵ راگست کا جواب لکھا ہے۔ مگر باقی اعتراضات کے نزدیک آنے ہے آپ کاقلم کانپ گیا ہے۔ہم شروع سلسلہ سے ہی ہر دومرزائی جماعت پرمعجزہ کے انکار کا الزام عائد کرد ہے ہیں۔جس پر پیغام صلح مور خد سر ۱۹۲۱ء صفح سے پر مرزا قادیانی کا شعرُ قُل كرك المعدة الله على الكاذبين "كافتوى سناتا ب-بال بم تسليم كرت بي كه مرزا قادیانی نے قرآنی معجزات کے منکر کوملعون کہا ہے۔ گمراب دیکھنا یہ ہے کہ درحقیقت اس لعنت كالمصداق كون ہے؟۔اصول عمل كى خاطر وضع كيا جالا ہے۔ گر باو جود معجز ہ ثابت ہو جانے كاس والتليم نكرنا مكرك لعينة الله على إلكاذبين "كاواقع مصداق بناديتا ب- الل حدیث مور خد کیم اکتوبر ۱۹۲۰ء مور خد ۸را کتوبر ۱۹۲۰ء نمبرریو یونمبر ۲۰۱۱ میں ہم نے متعلق تین معجزات کی بحوالہ احادیث صححت تغییر کی تھی۔جس ہے مولوی محمالی صاحب نے اسپے انگریزی قرآن میں بالكل انكار كرديا مواہے۔ ايك تو حضرت ابراہيم عليه السلام كا واقعي آگ ميں ڈالا جانا دوسرا حضرت یونس علیه السلام کا مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونا۔ تیسرا حضرت عیسی علیه السلام کا بحالت رضاعت الہام سے غیب کے متعلق کلام کرنا اب پیغام صلح کے اید پیر صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ یا توحی الوسع جلد ثابت کردیں کہ جناب رسول التعلیق نے فرکورہ واقعات کے متعلق ہماری بیان کردہ تفییر نہیں کی یا اس لعنت کوواپس کے کر حسیب مراتب ہر دواحمدی جماعت میں تقسیم فرمادیں۔ باتی پیغام صلح کی مہذبانہ تحریر کی بات ہم قلم کوروک لیتے ہیں۔ کیونکہ بیران کی سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں ان کے چیننج کا جواب انشاءاللہ دیا جاوےگا۔ نوٹ! جواب دیکھور یو یونمبر امیں۔

ريولونمبرا

مولوی صاحب این قرآن کے طفہ ۱۳۳ پر بنریل آیت و ما قتلوہ و ما صلبوہ (الی) و ما قتلوہ یقینا (نسان ۱۹۷۰) نیریان تحریفر ماتے ہیں کہ نظاصلبوہ سے تک کے صلیبی عذاب کی نفی ثابت نہیں ہوتی نفی صرف سلیبی عذاب سے موت کی ہے۔ اس کے متعلق کچھ اور بیان بھی درج ہے۔ جس کا مغہوم یہ ہے کہ سے صلیب پر عذاب ضرور دیے گئے۔ گروہاں وہ فوت نہیں ہوئے۔ بلکہ بعد ازیں قدرتی موت سے مریکے ہیں۔ مولوی صاحب سے کے صلیبی عذاب میں نصار کی کے مقلد ہیں اور ان کی قدرتی موت کے وقوعہ میں اپنے خیالات کے پابند ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن کی چارا یات ذیل کو ہالکل نظر انداز کر سے قرآن جبی کے ایک اعلیٰ اصول کو پس پشتے ڈال دیا ہے۔

ا اسس ''وجیها فسی الدنینا والاخسرة و من المقسربین (آل عسم ان المقسربین (آل عسم ان ان عن فرشتول فرت بردویس ایم ت بردویس با عرسه با کات بوگا اور خاص الخاص بندول می سے ہے۔

ب ...... ''ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين (آل عمران: ٥٠) '' يعنى يهود في سيح كي باره ميس برى تدبير سوچى اورالله في جمى تدبير سوچى اورالله سب تدبير كرف والول يرغالب ر بتا ہے۔

ے ۔۔۔۔۔ ''واذ کففت بنی اسرائیل عنك (مائدہ:۱۱۰)''یعن اے سے تم اللّٰد کا احسان یاد کرو۔ جب اس نے تم کوبی اسرائیل کے ہاتھوں سے بچالیا۔

دسس ''وجعلنی مبارکآ اینماکنت (مریم: ۲۱) ''ادرحفرت کی علی السلام نے بالہام ربانی مهدیں کہا کہ الشرتعالی نے مجھ کو بابر کت بنایا ہے۔ جہاں کہیں میں رہوں۔ اگرکوئی باانساف عربی بجھے والا نہ کورہ بالا چارآ یات کی تیج مراد پر خور کر ہے تو ہر گرمکن نہیں کہ وہ اس امر کے قبول کرنے کے واسطے تیار ہوگا کہ یہود نے حضرت سے علیه السلام پر قابو پالیا اور ان کو پکڑ کر ذیل بھی کہا اور آخر صلیب پر چڑھا کرکیل کا نے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں فورک دیے۔ مولوی صاحب نے چارآ یات نہ کورہ میں سے صرف دوسری آیت کی تاویل اس

طرح کی ہے کہ یہود کا مکر بیتھا کہ وہ سے علیہ السلام کوصلیب پر بعنتی موت ہے ماریں اور اللہ تعالیٰ کا بیکرتھا کہ سے علیہ السلام کو فتی موت سے بچالیا۔مولوی صاحب داحادیث مرفوعہ کے دوکرنے میں تو مولوی عبداللہ چکڑ الوی کے قریبا ہم پہلو تھے ہی گرنصوص قرآنی کو بھی رد کر کے ان کی ایمی تاویل کرنے کے عادی ہیں۔جس کی دیگر آیات مانع ہیں۔نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز خاکسارکومولوی صاحب کی قرآنی تغییر کی تر دیدیر بالخصوص کیوں مامور کیا ہے۔ جب ملک میں خا کسار سے بڑھ کرانگریزی اور عربی دان مسلم اصحاب موجود ہیں۔جن کی شاگر دی کو میں اپنا فخر کرتا ہوں۔ مجھ کواس میں یہی حکمت اللی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی قر آن فہمی میں میرا خاص معاون ہونا پیند کرتا ہے۔ ناظرین ایک کرشمہ قدرت کی مثال اس کے متعلق ملاحظہ فر ما کرمیرے حق میں دعا کریں۔ تا کہ آئندہ بھی اس اسلامی خدمت کوخلوص باطنی سے انجام دیتار ہوں۔ وہ کرشمہ قدرت یا رحت اللی ہے ہے کہ تد ہر سے قر آن کی ایک ایسی آیت میرے سامنے لائی گئ ہے۔جوندکورہ چارآیات کی پوری اور سیح تغییر ہی نہیں بلکہ ہرقتم کی مردود تاویل کا پورا قلع قمع کردیق ہے۔قرآن شریف کے یارہ ۹ رکوع ۱۸ میں آیت ذیل نے ہرتم کی باطل تغییر بالرائے کورد کر دیا ہادمت علیہ السلام کو یہود کے قابو میں ہرگز نبھی دیا اور جب یہودکوا نظیر قابو ہی نہیں دیا تو ان کی گالول برطمانیچ مارنا، منه برتھوکنا اور کانٹول کا تاج پہنانا اور آخرسولی پر چڑھا کرکیل کا نے بإتھوں اور پاؤں پڑھوک دینا۔ کیوں کرلائق تشلیم ہے؟۔''واذیسم کسربك البذیس كفروا ليثبتوك اويقتلوك اويخرجوك ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين (انسفال: ۳۰) ''نعنی اے محمولیات ہمارے احسان کو یاد کرو۔ جس وقت کا فروں نے تمہارے گرفتار کرنے یاقبل کرنے یا شہرے نکال دینے کی تدبیر کی اور وہ تدبیر کرتے تھے اور اللہ بھی تدبیر کرتا تھا اورالله سب کی تدبیروں پرغالب آنے والا ہے۔اس جگہ تعیل سے شاید کوئی میر ابھائی اس طرح نہ کہددے کہ بیآیت تو جناب سرور کونین علیہ السلام کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔حضرت مسے علیہ السلام سے اس کا کیاتعلق؟۔ ہاں تعلق تو ایک طرف رہا بلکہ بعینہ یہی آیت حضرت سے علیہ السلام کی حفاظت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔اگر فرق ہے تو صرف بیہے کہ زمانہ چونکہ قر آن کریم کے نزول وفت گذر چکا تھا۔اس واسطےاس آیت میں ہردوافعال ماضی میں ہیں اور جناب رسول التعلی کے متعلق جو مذکورہ آیت ہے اس کے ہر دوافعال مضارع میں ہیں۔ کیونکہ آپ نزول آیت کے وقت موجود تھے گروالله خیر المسلكرين بردوآيات كآ خيريس ماوي فذكور --- ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين (آل عمران: ٤٥) "مُرُورة العمرايك، ي قبیل اور منہوم کے ماتحت ہیں اور تمام قرآن میں صرف دود فعہ بیآیت داقعہ ہوئی ہے اور صرف دو
پیمبروں کے واسطے اب خاکسار کو خلن غالب ہے کہ اہل السنّت مسلمان تو ایک طرف رہے
لا ہوری اور قادیانی (احمدی) ہر دوفر پی بھی اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت رسول کر پیمائیائیے پر
کفار قریش قابونہ پا سکے۔ جب انہوں نے ایک رات آپ کے مکان کا محاصر ہ گرفتاری یا تل کے
ارادہ سے کر لیا تھا۔ مگر آپ حضرت علی گوا پی چار پائی پرلٹا کر ہمر اہ حضرت صدیق چینے سے رو پوش
ہوکر غار تو رہیں جو مکہ شریف کے قریب ہی مدینہ کے داستہ پر واقعہ تھا جا چھے تھے اور محاصرین اس
غیبی اور اعجازی فرار کو معلوم کر کے باوجود گر ما گرم تھا قب کے آپ گوگر فتار کرنے میں خت تاکام
اور مایوں ہوئے تھے۔ بیدا یک متواتر تاریخی واقعہ ہے۔ جس سے انکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی غالب
تہ ہیر کو جس کا اظہار اور ثبوت (خیر الماکرین) میں موجود ہے۔ بالکل باطل کردینے کے مساد کی
ہور بائل باطل کی کل تاویلات باطلہ کو اس آیت نے بالکل ھبانہ منشورا کردیا ہے۔

ہے ہا، ان ہا من اور جیزت ہے کہ وہی آیت جب حضرت محدرسول التعلیق کے واسط وارد موتو وہائی ہے تجب اور جیزت ہے کہ وہی آیت جب حضرت محدرسول التعلیق کے واسط جب بعینہ وہ ہوتا ہے گئا ہا تا ہے کہ آپ کفار کے قبضہ بموجب وعدہ الله ہرگز ندآ سکے لیکن جب بعینہ وہی آیت حضرت سے علیہ السلام کے بارہ میں وارد ہوتو یہ نتیجہ برآ مدکیا جاتا ہے کہ یہود یوں نے سے ابن مریم کوگر فقار کرلیارات میں ہرطرح کی ناگفتنی ہے عزق بھی کی اور آخرسولی پر چڑھا کران کے ہاتھوں اور پیرول میں کیل کا نے بھی ٹھونک دیے۔ (نعوذ باللہ من ہُوہ البہتان العظیم) ایک ہی تم کی ہردوآ یات ہے دو مختلف نتیج پیدا کر نااہل حق اور اہل علم کی شان سے نہایت بعید ہے۔ اب خاکسار اللہ تعالی کی حکمت بالغہ کاراز بیان کرتا ہے کہ اس نے صرف دو پینیمروں کے واسطے ہی کیوں ایک ہی قبیل کی آیت نازل فرمائی ؟۔ عالم الغیب جل شانہ کو معلوم تھا کہ سلمان کہنا ہے واسطے ہی کیوں ایک ہی قبیل کی آیت نازل فرمائی ؟۔ عالم الغیب جل شانہ کو معلوم تھا کہ سلمان کر برد یہ چنیم واسے ہی باور کے جوزہ نہ کور پانچ آیات ان کی شان میں پڑھنے کے ان کی تا ویل باطلہ کر کے جعزت میں علیہ السلام جیسے کے جوزہ نہ کور پر چر آیات ان کی شان میں پڑھنے کے ان کی تا ویل باطلہ کر کے جعزت میں علیہ السلام کی بود کے حوالہ کر کے بردی ہے آ ہروئی ہے آ خرصلیب پر چڑھا کی اور ان کے ہاتھوں پیروں میں کیل کا نے ٹھونک دیناتسلیم کر کے معلم مسلمانوں کو گمراہ کرے گا۔ واران کے ہاتھوں پیروں میں کیل کا نے ٹھونک دیناتسلیم کر کے معلم مسلمانوں کو گمراہ کرے گا۔

جب سے قادیانی گروہ کا ظہور ہوا ہے اور اہل سنت نے اس سے مناظر ہے بھی کئے اس کی تاویلات باطلہ کی اپنی آکٹر تصانیف میں خوب قلعی بھی کھولی مگر جناب رسول خدالقطیقیہ کے متعلق خیر الماکرین والی فرکورہ آئیت کو حضرت مسیح کے متعلق خیر الماکرین والی آیت سے تطبیق وے کراس قادیانی گروہ پرکسی نے اب تک ججت پوری نہیں کی۔ جناب سرور کونین کے متعلق خیر الماكرين والي آيت ہميشہ قرآن ميں ہرز مانہ ميں زير تلاوت رہي ـسلف کےعلاءاورمفسر بن کو حضرت مسيح عليه السلام والى خير الماكرين كى آيت ت نظيق دے كر ميح متيجه اخذ كرنے كى اس واسطے ضرورت محسوس ندہوئی کدان کے عہد میں قادیانی خیاا تکاس قدر چرچا نہ تھا۔ انہوں نے دیگر آیات محولہ صدر کوسیح علیہ السلام کے عدم صلیب اور عدم ذلت کافی نصوص خیال کیا۔ چنانچہ اال سنت کے ایک بھی باعلم مصنف یامفسر نے حفرت سے علیہ السلام کا یہود سے گرفتار ہو کرصلیب پر چڑ معلی جاناتسلیم نہیں کیا۔ حتی کرمیذا قادیانی نے اینے آپ کوسیح ابن مریم بنانے کی خاطر جدید عقائد كى بنياد دُاكى اور قرآنى آيات كى تاويلات باطله كا دروازه ايبافراخ كرديا كه بموجب پيش گوئی حضرت مسیح علیه السلام اچھے لکھے پڑھے بعض مسلمان بھی اس چار دیواری میں داخل ہو گئے ۔ خاکسار بالفعل احادیث صححه کونظر انداز کر کے جن کی روسے مرزا قادیانی مسیح موعود ہرگزنہیں بن سكتة ـ بردولا بورى اورقادياني جماعت كواس آيت كي طرف متوجد كرتاب-" ويسمسك سرون ويمكرالله والله خير المكرين (انفال:٣٠) "يرَ يت مُعَلِّ جناب رسول التُعَلِّيُّة حضرتُ مَنْ والى آيت أومكرو امكرالله والله خير الملكرين (آل عموان:٥١) "ك مترادف ہے۔ اندریں صورت خاکساد نہایت اشتیاق ہے اس امر کا منظر رہے گا۔ مرزائی جماعتوں میں کوئی فرد باانساف قرآن شریف کواللہ تعالی کا بےمثل بلیغ کلام یقین کر کے اس قرآنی نص کے سامنے جوکسی تاویل کی متحمل نہیں۔ایے تقلیدی عقیدہ سے توبہ کر کے اہل سنت کے زمرہ میں شامل ہونے کے واسطے آ مادہ ہے پانہیں ۔ مگر 'ابوجہل از کعبہ ہے آ یدوابراہیم ازبت غانه کار باعنایت است باقی بهانهٔ'

ر يولونمبرك

فاکسار نے نمبر ۵ مندرجہ اہل حدیث مور ند ۲ رسمبر ۱۹۲۱ء میں چند آیات قرآنی کی بناء پر ثابت کیا تھا کہ یہود حضرت عیسی ابن مربم علیہ السلام پر ہرگز قابونہ پاسکے۔ چہ جائیکہ ان کو بعزیت کر کے سولی پر چڑھا دیا ہواور یہ بھی لکھا تھا کہ کی اہل سنت کے مفسریا عالم نے اس امر کوشلیم نہیں کیا کہ حضرت سے علیہ السلام واقع میں سولی پر چڑھائے گئے تھے۔ اس پر ایڈ یئر پیغا مسلح نے اپنے اخبار مور ند ۵ راکتو بر ۱۹۲۱ء کے صفحہ پر اس کے متعلق اہل سنت کی ایک معتبر کتاب کے حوالہ سے اس مضمون کی تر دیر کھی تھی۔ خدا بھلا کرے ایڈ یئر صاحب اخبار اہل حدیث کا جنہوں نے محض حق کی تا ئید کی ضاطر اپنے اخبار مور ند ۳۰ رد مبر ۱۹۲۱ء کے صفحہ ۴ پر ایڈ یئر پیغا مسلم کی علیت و دیانت کی ایک قلعی کھول دی کہ اب تک وہ ان کے چینے کے سامنے ایڈ یئر پیغا مسلم کی علیت و دیانت کی ایک قلعی کھول دی کہ اب تک وہ ان کے چینے کے سامنے

آ نے کی بالکل جراًت نہیں کرسکا۔ وہ صنمون بعد حذف امور غیر متعلقہ و بعد حذف عربی عبارت عنوان ذیل سے شروع ہوتا ہے۔

قادیانی امت علم فضل میں کہاں تک درجہ کمال رکھتی ہے

ہم بتاتے ہیں کہ تحقیق مسائل میں اس امت کوکیا درجہ نصیب ہے۔ ناظرین کومعلوم ہوگا کہ ہمارے مکرم دوست ماسٹر غلام حیدرصا حب پنٹرز سرگودھا قادیانی امت کے انگریزی ترجمہ کی تقید کررہے ہیں۔ چنا نچہان کی طرف سے مینبرنکل چکے ہیں۔ ان کے جواب میں ایڈیٹر پیغا صلح لا ہورا یک جگد لکھتا ہے۔

ماسر غلام حیدرصاحب نے توسی سائی ہی باتیں یادی ہوئی ہیں۔ اگر ماسر صاحب
اس روایت ہی کو پڑھ لیت ۔ جو کتاب استیعاب سے مدارج النبوۃ میں نقل ہوئی ہے کہ بعد نزول
سورہ نساء جس میں آیت ''ماصلبوہ'' واردہوئی ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ (جو بدری محابیس سے ) آنخضرت علیہ کے قاصد ہوکر مقوش والی اسکندر یہ کے جوعیسائی تھا۔ نامہ مبارک
انخضرت مالیہ کے ۔ تو مقوش نے ان سے بیاعتر اض کیا کہ اگر تہارا صاحب بی ہے تواس
نے کیوں خداسے دعانہ کی کہ اس کو مکہ ہے ہجرت نہ کرنی پڑتی ۔ اس پر حاطب " نے فر مایا حضرت میسی علیہ السلام بھی تو نبی سے ۔ انہوں نے کیوں دعانہ کی کہ دار مر کھنچ نہ جاتے تو (ماسر غلام حید آپھ مصاحب ) یہ بھی کہتے کہ حضرت علامہ سیدنا محریفی صاحب سے کی صلیب پر کھنچ جانے میں نصاری صاحب ) یہ بھی کہتے کہ حضرت علامہ سیدنا محریفی صاحب سے کی صلیب پر کھنچ جانے میں نصاری کے مقلد ہیں۔

(اخبار بینا مسل کہ ازار کو برص سے کے مقلد ہیں۔

مطلب اس عبارت کا بیہ ہے کہ کتاب استیعاب سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حاطب بن الی بلتعد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جائے کا اعتراف کیا ہے۔ آ ہے ! ہم استیعاب میں اس مضمون کو تلاش کریں۔ گرچیش کرنے سے پہلے ہم قادیا نی امت کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگر دہ اپنے اندر صداقت پاتے ہیں تو آئیں استیعاب کو بیچ میں رکھ کر ہمارے ساتھ فیصلہ کریں۔

ہمارے ساتھ فیصلہ کریں۔ تاسیاہ روئے شود ہر کہ ورؤش باشد پس سننے!(استیعاب فی معرفة الاصحاب جام ۳۷۷،۳۷۱) میں یوں فہ کورہے۔ ''حاطب، نے کہا مجھے رسول النہ اللہ نے نے اسکندریہ کے حاکم مقوس کے پاس بھیجا میں نے آنخضرت علیات کا خطاس کو پہنچایا اس نے مجھے اپنے مکان میں اتارامیں اس کے پاس کئی روز کھیم اربا ایک روز اس نے اپنے فہنبی علماء کو بلا کر مجھے بھی بلایا اور کہا کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو وہ بات میری اچھی طرح سمجھ لیہجیو میں نے کہا فرمائے! کہا تو مجھے ایپ صاحب کی طرف سے بتا کیا وہ نبی ہے میں نے کہا ہاں وہ رسول اللہ ہیں۔ یہ من کر موقفس نے کہا پال وہ رسول اللہ ہیں۔ یہ من کر موقفس نے کہا پھر کیا وجہ کہ جب اس کی قوم نے اس کواس کے شہر سے نکال دیا تھا تو اس نے ان پر بددعا کیوں نہ کی ؟ ۔ میں (حاطب) نے کہا حضرت عیلی کی آپ شہادت دیتے ہوں گے کہ وہ رسول اللہ تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کوان کی قوم نے پکڑ کرسولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے ان پر اس مضمون کی بدد عا کیوں نہ کی کہ خدا ان کو تباہ کر دیتا۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کوا پی طرف بہت اس میں اٹھالیا۔ یہ جواب من کرمقوش (حاکم) نے کہا تو نے بہت اس جھا جواب دیا تو بردا حکیم کردنا) ہے اور بڑے دانا کے یاس سے تو آیا ہے۔

يمي روايت (خصائص كمرى ع٢ص١٣٩) يربعيندانبي لفظول مع موجود بـ

قادیانی دوستوا کیا ہم امیدرکھیں کہتم لوگ اپنے ہی پیش کردہ حوالہ کو سامنے رکھ کر ہارے ساتھ فیصلہ کرلو گے؟۔ واقعات گذشتہ سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہتم لوگ مدینہ کی ایک شریف قوم کی طرح خیر ناوابن خیرنا کہہ کرفورا اپنے تول کے برخلاف شرنا دابن شرنا کہنے لگ جایا کرتے ہو۔ پس اگرتم نے اپنے حوالہ استیعاب کے مطابق حضرت عیمی علیہ السلام کی زندگی اور آسمان پر جانے کے مسئلے کا فیصلہ استیعاب سے ہمار بے ساتھ نہ کیا تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوگا۔ اگر کر کیا تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوگا۔ اگر کر کر افا وہ المار المار کا فیصلہ استیعاب سے ہمار بے ساتھ نہ کیا تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوگا۔ اگر کر کر افاظ۔

بس اک نگاہ پہ تھہرا ہے فیصلہ دل کا

ضميمه ربو يونمبرك

فاکساراس نمبر میں ایک مختفر مضمون میرابراہیم صاحب سیالکوئی کا اخباراہل صدیث مورجہ ۱۹۲۲ء ہے اس واسطے نقل کرنے کی ضرورت محسوں کرتا ہے کہ ناظرین کو مرزائی جماعت کے بیا علم اورعقا کدسے پورے طور پروا تغیت حاصل ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید کوئی قادیائی بھی اس کے مطالعہ سے حق کی طرف رجوع کرے۔ لبذا سالم نمبر مولوی ثناء اللہ صاحب الدیش اخباراہل حدیث امیر جماعت اہل حدیث بخاب اوران کے نائب اور وزیرے قلم سے اپنی تائید کے واسطے مفید یا کرنا ظرین کے سامنے بطور تحدیث پیش کرتا ہے لئی اور مرزا قادیائی

ہمارا پختہ خیال ہے اور بالکل حق ہے کہ لا ہوری جماعت احمد بیسنت نبویہ سے تو الگ تھی ہی مرز ائی اصول ہے بھی بہت پر ہے ہٹ گئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان احادیث کو بھی نظر مع انداز کردیتے ہیں۔ جن کو جناب مرزا قادیانی آنجہانی نے نہایت مزے کی حالت میں خودایخ مطلب کے لئے پیش کیا ہوتا ہے۔ چنانچہان کا رسالہ اشاعت اسلام بابت ماہرد تمبر ۱۹۲۱ء اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس کے اخیر میں ایک عنوان ہے۔ حدور حید کی لاعلمی

اس کے ممن میں ایڈیٹرخواجہ کمال الدین صاحب نے بیان کیا کہ ولائق اخبار السٹرٹیڈ کرانکیل میں اسلام کے متعلق کچھ غلط گوئیاں شائع ہوئیں۔ کسی (مجمدی) مسلمان نے خدااس کو جزائے خیر دے۔ ان غلط بیانیوں کا جواب کھھا۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اخبار ندکورہ کا نامہ نگار لگتا ہے کہ حضرت محصلیات کو حضرت مسے کی نسبت کوئی علم نہیں تھا۔

اس کا جواب محمدی مجیب صاحب نے یہ دیا کہ یہاں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ آپ ( آنخضرت اللہ کے) حضرت سے کو خدا کا رسول اور اپنے سے دوسرے درجہ پر مانتے تھے اور مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت سے دوبارہ آئیں گے تو آئیں دنن کرنے کے لئے محمد اللہ ہے۔ کے دوضہ مبارک میں مجدر کھی ہوئی ہے۔

خواجہ کمال الدین صاحب الدیم رسالہ اشاعت اسلام کو یہ جواب مرزائیت کے خلاف نظر آیا تو انہوں نے باوجودعلم حدیث سے مطلقا ناواقف ہونے کے محمدی مجیب صاحب کی تغلیط کرتے ہوئے یوں رقم طرازی شروع کر دی۔ اس موقع پر ہم مضمون نگار کو دو باتوں ہے آگاہ کر دی۔ اس موقع پر ہم مضمون نگار کو دو باتوں ہے آگاہ کر دیتے ہیں۔ نبی کر پھیالی نے نہیں دعوے نبیس کیا کہ آپ کار تبہ حضرت ہی ہے سے بلند ہے۔ بلکہ اپنے پیرووں کو تھم دیا کہ وہ اس تم کی تفریقات سے بازر ہیں۔ یہ حضرت نبی کر پھیالی کے وسعت قلب کی دلیل ہے۔ دوئم نبی کر پھیالی کے مقبرہ میں حضرت سے کے دفن ہونے کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی۔

(مر ۱۹۹۲)

شکر ہے کہ خواجہ صاحب نے سرے سے اس امر ہی کا انکار نہیں کردیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا پر آئیں گے اور صرف قبر کی جگہ کے انکا پراکتفاء کی لیکن ہم ان کو ہتلاتے ہیں کہ محمدی مجیب صاحب کو آگاہ کرتے کرتے خواجہ صاحب خود کتنے بہتے کہ مرزا قادیانی کے مابیناز وسر مابیراحت امرکوہمی مجول گئے۔بغورسٹیے!

صل اوّل بعنی قیامت کے دن اولا و آ دم علیہ السلام کا میں سردار ہوں گا اور انہیاء

علیم السلام میں تفریق کرنے کا مطلب سے ہے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ جسیا کہ چھٹے پارے کے شروع میں فذکور ہے ایک کا دوسرے سے افضل ہونا موجب تفریق نہیں۔ کونکہ اس میں تو خودقر آن شریف کی فص صریح موجود ہے۔ آیت 'تسلك الرسل فضلنا بعض علی بعض (البقرة: ۲۰۲) ''اور ہے کہ' ولقد فضلنا بعض النبيين علی بعض (بنی اسرائیل: ۵۰) ''

دیکھوخیراگراس پر بھی آپ کو قناعت نہ ہوتو یوں بھی لیجئے کہ اگر فضلیت انہیاء کا مسئلہ موجب تفریق ہے تو جناب مرزاغلام احمد قادیانی کے اس شعر کے کیامعنی ہیں؟۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاءم ٢٠ فزائن ج١٨ص ٢٠٠)

اوران کے حق میں جویہ ترانہ نہایت ذوق وشوق س گایا جاتا تھا۔ سب اولیاء سے بہتر بعض انبیاء سے افضل بیہ مصطفے ہمارا سے دکر ہا ہمارا

اب سنائے آپ کے خیال میں حضرت مسے علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ اگر آخضرت مسے علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ اگر آخضرت مسئے علیہ السلام نے جو حضرت مسے علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ کیا۔ اس کے روسے مرزا قادیانی کا کیا حشر؟۔ افسوس آپ لوگوں کے دلوں سے ایمان تو گیاہی تھا۔ دماغوں سے عقل بھی جاتی رہی۔ کیا آپ نے ان باتوں کے ہوتے ہوئے بھی مرزا قادیانی کو ہادی و مجدد مانے رہیں گے؟۔

اس حفرت عیسی علیه السلام کے وفن کی جگہ کے متعلق بھی احادیث میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ خود جناب مرزا قادیائی منکوحہ آسانی اور محبوبہ لا ٹانی محمدی بیگم کے نکاح کے متعلق (میمدانجام آتھم کے 2000، فزائن جااس ۳۳۷ کے حاشیہ) پرجس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ ای حدیث میں آنخضرت اللہ فرماتے ہیں۔ 'فیدفن معی فی قبدی (مشکوة ص ۱۹۸، باب ندول عیسی علیه السلام) ''لعنی حضرت عیلی علیه السلام میرے پہلومیں میرے مقبرے میں وفن کئے جا کیں گے۔

سنائے!ابھی معلوم ہوایا نہ کہ آنخضرت علیہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدفن کے متعلق خو دفر مارہے ہیں اور مرز اقادیانی اس حدیث کوضیح جان کرمجمری بیگم کے زکاح کے لئے ھوما

www.besturdubodks.wordpress.com

' وستاویز بناتے ہیں۔

اب یکھی ت کیجے کہ داخل حجرہ نبویہ علی صاحبها الصلوة والتہ حیة 'ایک قبری جگرا ہیں باقی بڑی ہے۔ چنا نچہ مشکوۃ میں ابومودور گی روایت سے عبداللہ بن سمام سے مروی ہے کہ میں بن مریم محقط ہے یاس دنن ہوں گے۔ اس کے بعد ابومودور اور مسکوۃ صود یہ طبیع بن مریم محقط ہے کہ 'وقد بقد مقد فی البیت موضع قبر (مشکوۃ صود ، باب فضائل سید المرسلین) ''یعن جمرہ نبویہ میں ایک قبری جگر باتی ہے۔ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے کہ خاکسار خود جب ۱۳۳۰ ہیں مشرف زیارت محد نبوی ہوا تو داخل جمرہ نبویہ ایک قبری بائی اس امریس خاکسار کی مستقل تصنیف الخر الشجیح موجود ہے۔ جس میں پورانقشہ بتایا گیا ہے۔ (محمد براہیم میرسیالکوٹی)

نوٹ اسسے ابن مریم بعد نزول نکاح کریں گے اور صاحب اولاد ہوں گے مسیح موعود بننے کے واسطے مرزا قادیانی نے حدیث مذکورہ کی بناء پر غیر معمولی نکاح کا اعلان کیا۔ مگراس تدبیر میں ناکامی ہوئی۔اللّدمیاں نے ان کوسیح موعود بننے نہ دیا۔ (مصنف)

ر يو يونمبر ٨

ناظرین کرام سے پوشیدہ نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں صرف دوموقعہ پر ہے۔ ایک دفعہ قو سورہ انہیاء پ کا ۲۰ میں اور دومری دفعہ سورہ ص پ۳۲۳ میں میں ہر دوموقعہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بخت ابتلاء کا ذکر ہے۔ جس سے خلص پانے کے واسطے آپ نے بارگاہ ایز دی میں نہایت مجز سے دعا کی اور ہر دوموقعہ پر آپ کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر ہے۔ پہلے موقعہ پر دعا کے الفاظ یہ ہیں۔ ''انسی مسنسی الضدر وانست ارحم الرحمین (الانبیاء: ۸۳)''

اورموقعة ثانى مين وعااس طرح مذكور ب-"انسى مسنسى الشييطان بنصب وعذاب (صَ:١٤) " بهلى وفعه اجابت وعاكا ظهار بدين الفاظه-"وكشفسا مابه من ضر (الانبياه: ٨٤) " اوردوسرى وفعه يول ب-

''ارکسن برجلك هـذا مغتسل بـارد وشراب (صَ:٤١)''، قَى عنايات ايزدککاذکر بردومقامات مِن مساوی باين الفاظ ہے۔

''واتیـنـاه واهـلـه ومثـلهـم معهم رحمةً من عندنا وذکری للعابدین ووهبباله اهله ومثلهم معهم وذکری لاولی الالباب (صَ:۴۰)'' ا ..... مولوی صاحب اس کے متعلق اپنے قرآن کے ص ۸۸۷،۸۸۸ پراس

طرح تحریفر ماتے ہیں۔

''جس مصیبت کی حضرت ایوب شکایت کرتے ہیں وہ کسی رنگیتانی سفر کا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔جس میں آپ کوتھان اور بیاس سے تکلیف محسوں ہوئی۔اس کی معاون بہت ہی دلکل<sup>4</sup>. ہیں۔ایک تو لفظ نصب ہے جس کے معنی تھان کے ہوتے ہیں۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بطور علاج یا اللف ك آب كوايى جگه بتلائى جاتى ہے۔ جہال ين اور عسل مردوك واسط مندا يانى موجود ہے۔ تیسرا قرینداس تکلیف کے ساتھ شیطان کا ذکر ہے۔ کیونکہ شیطان الفلاء حسب قاموس اور عر فی لغات مصنفه لین صاحب پیاس ہے۔ حضرت ابوب کاس مصیبت ناک سفر میں بلاریب اس طویل سفر کی طرف اشارہ ہے۔ جو نبی تالیک کو خاص مصیبت ناک حالات میں مکہ ہے مدینہ تک پیش آنے والا ہے۔ ارکض برجلك بھی ائے گھوڑے كوايٹرى لگاكردوڑ اؤ۔اس كا تتيجہ يہواك حضرت ابوب علیه السلام وہاں جائینچ ہیں۔ جہاں پینے اور عشل کے واسطے ان کو یانی مل جاتا ہے۔ابوب کوخیال ہوا کہ وہ ایک ہے آب ریکستان میں دارد ہے اوراس نے تھکان اور پیاس کی جب شکایت کی تواس کو جواب ملتا ہے کہ گھوڑے یا سواری کے جانور کو تیز چلاؤ۔ پھرتم کو آرام ل جائ گاريدايك فيحت م كمشكلات مين الميدنه وناج يئ في خد بيدك ضعشاً و لا تسحنت "اس آیت مین تین الگ الگ الفاظ بین ان کے مفہوم کے متعلق عمو ماغلط نبی واقعہ ہوئی ہے۔اس کے قصد میں کل مفسرین ایک دوسرے کے مقلدیں ۔مفسرین کابیان ہے کہ ابوب نے اپنی بیوی کو ۱۰۰ کوڑے مارنے کی حلف اٹھائی تھی اور اس نے اپنی حلف کو آخر اس طرح بورا كرديا كة تكول كامشا لي كراس كو مارديا قرآن ياسي صحيح حديث ميس اس قصه كاكوئي نشان نهيس ملتا۔ ضعف نے معنی اگر چیٹمبنیوں کامٹھا بھی ہے۔ مگراس کے دوسرے معنے بھی ہیں اور مترجم کا فرض ہے کہ اصل عبارت کے موقعہ کو مد نظر رکھ کر مناسب معنی تجویز کرے اور صاف الفاظ کی تشریح كواسطة قصدا يجادكرنے سے ير بيزكر ، مديث "اخذ الضغث "كمعن ونياوى اسباب ك لينے والا ہے۔قرآن ميں بھي ان دوالفاظ كا بيمفهوم ہے كه أيوب كو يجھ دنياوي مال ومتاع دیا گیا تھا۔اب صرف لاتحنث کی تشریح باقی ہے۔ پس اس کاحقیقی مطلب سیحضے میں کوئی بردا شکال نہیں۔ کیونکہ قاموں اور لین صاحب کی لغت میں حث کےصاف معنے درج ہیں کہ فلال صحف حق سے باطل کی طرف مائل ہوگیا۔اباس آیت کا پیمنہوم حاصل ہوا کہ ابوب کونسیحت کی جاتی ہے كه حصول دولت يربدي كي طرف داغب مت بوناين

مولوی صاحب کی تغییر متعلق قصه حفرت ابوب علیه السلام کے جس قدرتھی وہ خاکسار نے ان کے انگریزی قرآن ہے اردو میں ترجمہ کر کے ناظرین کے سامنے رکھ دی ے - ارکض برجلك كم تعلق مولوى صاحب نے دوامثلہ ركضت الفرس برجلى لینے میں گھوڑے کوایے یا وس سے مار کروہ تیز ملے رکض الدابة برجل بینے اس گھوڑے کو تیز چلانے کے واسطے یا وُں مارا ان کی تغییر میں بحوالہ لغات مذکور ہیں۔ جوسہوا مجھ سے رو گئی ہیں۔اب بیان کر دی گئی ہیں۔ تا کہ مولوی صاحب کا حق میرے پر باقی نہ رہے۔مولوی صاحب حضرت ایوب علیه السلام کے تذکرہ میں تین افسوس ظاہر فرماتے ہیں۔ایک پیرکہ مترجم حسب منشاءمتن قر آن تر جمہ نہیں کرتے۔ دوم یہ کہ کل مفسرین ایک دوسرے کی تقلید بلاتحقیق کرتے ہیں۔ سوم یہ کہ سب مفسرین نے بدول کسی سیح روایت کے بیقصہ خود بخو د گھڑ لیا ہے کہ ابوب علیه السلام نے اپنی بیوی کوسو٠٠ ادر و لگانے کی تشم کھائی تقی ۔سب کوانہوں نے اس طرح يورا كر ديا كهسوه و اتكول كا منها له كرايل بيوى كو مار ديا ـ اب كون يو جهم كه مولوي صاحب! کی اہل زبان فاضل نے گذشتہ صد بول میں اگر قرآن کے اس مقام پرآپ کی طرح تغییر نہیں کی تو آپ کی تفییر کل کے مقابلہ میں کیوں کر قابل اعتبار ہے۔ حالا تکدندآپ کواہل زبان ہونے کا فخر حاصل ہے۔ ندعرب اور مصر میں رہ کر علماء سے عربی علم ادب کھنے کا۔ آ ب نے ای پنجاب میں کچھٹوٹی پھوٹی عربی سیکھ کراہل زبان مفسرین کی عربی دانی پرنکتہ چینی شروع کر دی۔ سلف کے اہل زبان فضلاء سے کوئی بھی اس لائق نہیں تھا کہ قرآن شریف کو سمجھ سکتا؟۔ جو کچھ آب كترجمه كومعداكثر ديكرمقامات كمفهوم ہے وہ حديث ذيل كامصداق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ میان کرتے ہیں کدرسول اللفظائ نے فرمایا کداخیر زمانہ میں فریب دینے والے جھوٹے ایسی باتنس لائیں گے جن کونہ تم نے مبھی سنا ہے نہتمہارے باپ دادوں نے۔ پس ان ہے بچواوران کوآپ ہے بچاؤ۔مبادادہتم کو گمراہ کر کے فتند میں ڈال دیں گے۔ (مشكلة قص ٢٨، باب اعتصام بالكتاب والنة فصل الال روايت كياس كوسلم في) اس ز مانه میں قرآنی معارف کے علم کی ہر دومرزائی جماعتیں (لا ہوری اور قادیانی) مدی ہیں ۔ تگر بمو جب حدیث مذکورہ آپ کے معنی باطل ہیں ۔ کیونکہ سلف کے کسی اہل زبان مفسر نے اس طرح ترجم نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فسرین نے قصہ خود گھڑ لیا ہے۔جس کی بناء کس حدیث محیح پرنہیں ۔ سبحان اللّٰدمولوی صاحب کی جرأت!علما مسلف ہے مطالبہ حدیث! ایبا مطالبہ

محض اس محض كاحق بيد جو جناب رسول التُعلَيْقَة كى بهو جب شهادت قرآن شريف "يعلمهم الكتب والحكمة (جمعه: ٢) "تعليم قرآني كا قائل مو مرج ومخص احاديث صحح متعلقه تعليم كو پس پشت ڈال کرتنسیر بالرائے یالغت غیرمتعلقہ کوتر جی دیتا ہووہ'' جے دلاور است دروے ک ب ما خدا خدارد "كاصرت مصدال ب-مولوى صاحب! الربعض مفسرين ني بوج عدم ضرورت قصہ زیر بحث کے متعلق حدیث کا حوالہ نہیں دیا تو اس سے ریہ ہرگز ٹابت نہیں ہوسکتا کہ واقعہ میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں۔ ہمارا سارا رونا ہی ای بات کا ہے کہ آپ تفسیر میں ا حادیث صححہ کورد کر کے اپنی من مانی تفییر کرتے ہیں۔جس کی مثالیں گذشتہ نمبروں میں خاکسار پیش کر چکا ہے۔ کیا ان مثالوں کو دیکھ کر اور میری کھلی چٹھی مندرجہ جدید انگریزی رسالہ پڑھ کر آپ نے احادیث کویس پشت ڈالنے سے اپن توب کا اعلان شائع کردیا ہے؟۔ اگر نہیں کیا تواب اس قصہ کے متعلق حدیث پیش ہونے پر کیا آپ اپنی تغییر بالرائے سے تو بہ کرنے کا اعلان شائع كرنے كوصدق دل سے آمادہ ہيں؟ \_ مگر آب ميں تحقيق حق كى تچى پياس ہر گزنہيں \_ كيونك سائنس اورتقلیدی ند بهب آپ کواییخ محدود دائر و سے ایک بال مجرمجی با برقدم رکھنے کی جب ہر گر اجازت نبیں دیتے تو مطالبہ حدیث جے معنی دارد؟۔ آئندہ نمبر کے تیار ہونے تک خا كسارة ب كے عہد كا انظار كرے گا۔ جس كو غالبًا پندرو يوم لكيس مجے۔ اگر أس عرصة تك آپ نے صلفا عبد کا اعلان شائع فرمادیا تو چیشم ماروش دل ماشاد۔ ورند ناظرین کی خاطر آپ کا مطلب انشاء الله پوراكركة تب پرجمت تمام كى جائ گى - آپ نے اركس بسر جلك كا ترجمہ (اینے گھوڑے کو ایزی مار کر دوڑا لے چلو) قرآن متر جمہ مولوی عبداللہ چکڑ الوی مکر حدیث نبوی سے لیا ہے۔ مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اوّل نے بھی وہیں سے لیا تھا۔ نیچری تفیر نے اورمولوی صاحب ندکور کی تغییر نے آپ کو بزی مدودی ہے۔ یہ ہر دو تفاسیر الل سنت کے بالکل خلاف۔ تفیر بالرائے کا نظارہ اور پورا فوٹو ہیں۔ جن سے بموجب فرمان رسول التُعلِينة بِخالازم بـ بـ جيماكه بحواله مشكوة اور بذكره مو چكاب - آئنده نمبر مين انشاء الله مولوي صاحب كترجمه وتغيير كابطلان احاديث وعقلي دلاكل سي ثابت كياجائ گا-

ريويونمبره

بہسلسلہ زیب عنوان نمبر ۲ مطبوعہ الل حدیث مور ند ۲۱را کتو بر ۱۹۲۱ء میں خاکسار نے مولوی محمد علی صاحب سے جو کچھ اپنے ترجمہ اورتفییر میں متعلق ابتلاء حضرت ایوب علیہ موسو

السلام لکھا تھا۔اس کو بیان کر کے بیوعدہ کیا تھا کہا گرمولوی صاحب ۱۵ دن تک تغییر بالرائے ہے اپنی توبہ کا علان شاکد فرمائیں گے لے تو انشاء اللہ خاکسار بذریعہ احادیث صحیحہ اور اقتضاء النص وولالت النص آئنده نمبر میں ثابت کروے گا کہ اہتلاء حضرت ابوب علیہ السلام کو جو پیش آیا تھااس کی نوعیت کیاتھی اور آرکے صرب سر جلك كاتر جمہ (اپنے گھوڑے كوايڑى لگا كرتيز چلاو) نبین اور خدبیدك ضغشاً فاضرب به ولا تحنث كامفهوم (ونیاوی اسباب) کسی قدر لے یو پھر اس پر قناعت کرواور باطل کی طرف میلان مت کروسیجی نہیں۔مولوی صاحب نے رکف کی جودومثالیں اپنے نوٹ میں پیش کی ہیں وہاں ہردومیں جانور کالفظ ساتھ شامل ہے اور ایسے موقعہ پر بلاریب مفہوم جانور کو تیز کرنے کے سوا دوسرانہیں ہوسکتا گرنص زر بحث میں نہ فرس ہے نہ دابہ للمذامولوی صاحب نے (محورا) ای رائے سے اس میں شامل کر کے ثابت کردیا کہ لغت کی مثال کی بھی وہ بخوبی اصلاح کر کیتے ہیں۔ اسی طرح فاضرب بہ کا ترجمہ (پھرای پر قناعت کرو) ان کی خانہ زاد ایجاد ہے۔ضرب کے معنے اگر قناعت کرنے کے عربی محاورہ میں ہو سکتے ہیں تو مولوی صاحب کو سی لفت سے اس کی مثال پیش کرنا مناسب تھا۔ گراس میں ناکام رہ کرتفییر بالرائے کا حق بورا ادا کیا۔ جب مولوی صاحب کی اپنی علیت کی بیرحالت ہوتو کل مفسرین پرآیات زیر بحث کا غلط ترجمه کرنے کا الزام لگانا انصاف سے نہایت بعید ہے۔مولوی صاحب نے اس الزام سے فخر الدین رازی کو بھی جن کی تغییر کاا کثر د فعہ حوالہ پیش کرتے ہیں ۔متثنی نہیں کیا۔اگر کوئی فرشتہ رازی مرحوم کی قبر میں جا کران کے کان میں پھونک دے کہ حضرت کچھ خبر ہے کہ مولوی محموعلی لا ہوری مرزائی جماعت کے امیر نے آپ کی تفسیر کو بھی ردی کر دیا ہے۔ تووہ یقینا ہس کریشعر پڑھ دیں گے۔

کے س نیا موخت علم تیرازمن کے مراعاقبت نشانے نے کرد

چونکہ خاکسار کو کامل یقین ہے کہ وہ عمر بھر بھی اپنی تفسیر بالرائے سے رجوع نہیں کریں گے۔ کیونکہ خاکسار کی کھلی چھی مندرجہ انگریزی رسالہ مصنفہ خاکسار کو پڑھکر بھی آپ نے پانچے ماہ میں اب تک رجوع کا نام نہیں لیا اور علاوہ ازیں وہ اپنے انگریزی قرآن کے دیبا چہیں

لے شملہ میں کسی مناظر اہل حدیث نے مولوی محدعلی صاحب سے آپ کے سلسلہ مضامین کا ذکر کیا تو مولوی صاحب نے کہا ماسر غلام حیدرصاحب اگر پرائیویٹ طور پر مجھے اطلاع دیتے تو میں خوذخور کرتا ،اس کا مطلب کیا ہے؟ ۔سب سجھ سکتے ہیں۔ (اہل حدیث)

فرماتے ہیں کہ:''مرزاغلام احمد قادیانی زمانہ جدید کے افضل مجد دومہدی نے اس تر جمہ وتغییر کے۔ متعلق میرے دل میں نہایت عمدہ آگا ہی بطور الہام ڈال دی ہے اور اس کے علمی چشمہ سے میں نے بخو ٹی سیر ہوکر حصد لیا ہے۔

اس واسطان كرجوع كازياده انتظار نضول جان كرا پنادعده خاكسار پورا كرتا ہے۔ اوّل خود عبارت النص ، دلالت النص ، اقتضاء النص ، اشارت النص سے بعد از ال احادیث میجھہ ود گيرمعتر ذرائع سے و ما تو فيقى الا باللّه العظيم!

حفرت ایوب علیه السلام کوَ جب ایک خاص ابتلاء ہے اللہ تعالی نے نجات بخشی تو بطور تعريف وقدرواني كانسا وجدنساه حسابرآ فرماياآ ساني يونيوس سفرى معمولى يغيرمعمولي تھکان اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے اس نتم کا کریڈٹ یا علی سڑنیکیٹ ہرگزنہیں دیا کرتی۔ كونك سفركى سخت سے سخت تكاليف أيك غير مومن بھى بخو في برداشت كرنے كى قابليت ركھتا ہے۔ جس کی تاریخ اور واقعات ہر دوشاہد ہیں۔مولوی صاحب کی تفسیر میں میں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت الوب عليه السلام كوجب تعكان اور سفريس بياس في بهت لا جاركيا تو آپ في رفع تكليف ك واسطے دعاما تھی۔جس پراللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اے ایوب اپنے تھوڑے کوایڑی لگا کرتیز کرلوتم کو عسل اورینے کے واسطے ایک جگدل جائے گ۔اب کون پو چھے کہ مولوی صاحب!ایک آ وھدن کی تکلیف سے بھی جولا چار ہو کر مبر کا دامن چھوڑ کرواویلا کرنے لگ پڑتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کو "أنساوجدنه صابراً" كاعلى سدعطاء فرماكر قيامت تك ايخ قرآن مين ايك نموندقائم كر سكتا ہے۔ بياعلى سندمولوي صاحب نے اليي مهل الحصول اورسستى كردى ہے كہ بخدا ہم كوجھي لا ليج بدا ہو گیا ہے۔ مگر افسول کے سفارش کر کے دلانے والاسیج موعود اب موجود نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب قاویانی بہشتی مقبرہ میں چندفث خالی جگہ بدوں کافی مالی ایثار کے ملنی دشوار ہے تو ایسی اعلیٰ سانی سندایک معمولی سفر کی تکلیف کی برداشت کے عوض نہیں بلکہ عدم برداشت اور واویلا کرنے سے کیول کرمل سکتی ہے۔ بالخصوص ایک پیغمر کوجن کے حصہ میں اللہ تعالی نے بموجب حدیث ب خلق سے بڑھ کرمصائب مقدر فرمائے ہیں۔ تا کہ وہ خلقت کے واسطے سبق الاشیاء (ادب ك لمين ) كا كام ديں قرآن شريف ميں انبياء يكيم السلام كے خاص خاص اخلاق كا جہاں مذكور ،اس سے مرادایسے کامل اخلاق کی بلاریب ہے۔جس سے بڑھ کر بشریس ہونا غیرممکن ہے۔ ، تک کسی نبی کا اخلاق (شکور،حصور،حلیم،اۆاب،صابر وغیره)مخلف مواقعه پر بذریعه متواتر نتائج کے ثابت نہ ہو جائے۔ آسانی تعلیم گاہ کمالیت کی سند ہرگز عطا نہیں کرتی۔ ہمارے

مولوی صاحب نے قرآن فہی کے اصول سے پوری واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب عليه السلام كو "أنها وجدنسه صابرة" كى ذكرى اورسند خداتعالى سسفركي معمولى تكليف ك واسطے جس کووہ پورے طور پر برواشت نہ کر سکے دلوادی ہے۔ ماقدر و الله حق قدر ہ اور الہام بھی وہ کرادیا ہے۔جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوب علیه السلام نہایت موٹی عقل کے پیغیبر تھے۔جن کو بدوں الہام ربانی کے اس قد ربھی سمھنا دشوار تھا کے سفر میں تھکان اور پیاس کے سبب یانی کا چشمہ تو تم کول جائے گا۔ گرا بنی سواری کوایڑی لگا کرتیز کرلو۔ ایک معمولی ناخواندہ کم عمر انسان بھی اس قدرخدا دادعقل رکھتا ہے۔ کہ ایسی حالت میں اگراس کومعلوم ہوجائے کہ آ گے چل کر پچهد دری پریانی مل جائے گا۔ وہ بشرط بیا کہ سواری پر ہو۔ فوراً بلاتحریک د ترغیب اپنی سواری کو ہم مکن کوشش ہے تیز قدم کر لے گا مجھ میں نہیں آتا کہ ایک پیغبرکوار کسی میر جلك یعنی بموجب ترجمه مولوی صاحب (اینی سواری کوایزی لگا کرتیز کرلو) کے الہام کی کیا ضرورت تھی اے سرف هذ مغتسل بارد وشراب كالهام كافى تحاراركص برجلك كالهام ايكتحصل حاصل س جس ہےمعاذ اللہ خدائے ذوالجلال والا کرام کے ایک بوگزیدہ پیٹمبر پر بیالزام عائد ہوتا ہے کہ و ا کیے موٹی عقل کے ایسے انسان تھے جو تکلیف میں پانی کے منقریب ملنے کی بھینی اطلاع یا کرمجھ . بدوں الہام کے اپنی سواری کو تیز کرنے کی انگل سے خالی الذہن تھے۔ ماظرین نے اس خاکسا کے ندکورہ بیان سے ضرور بھانپ لیا ہوگا کہ جس قادیانی علمی چشمہ سے سیرانی کا وافر حصہ لیا گ ہے۔ وہ چشمہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ جس کا ہمارے مولوی صاحب کواس قدر تاز اور فخر ہے کہ کل

مفسرین کو بیک نوک وکرشمہ مستر د کردیا ہے کہ وہ سیاق وسباق کو دیکھیے بغیر غلط معنی کر کے ایک دوسر کے تقلید میں بناوٹی قصے اپنے دل سے گھڑ لیتے ہیں۔ *اے مدیث سے ثبوت* کی باری ہے۔ دلالت النص واقتضاء النص سے?

مفہوم پیدا ہوتا ہے محض اس کو ہی اگر مولوی صاحب غور اور تدبر سے تقلید مرز اکی زنجیر سے آزا ہوکر شخصتے تو حدیث کا اس بارہ میں کوئی مطالبہ نہ کرتے گیران کے قلم ہے جو نکلنا تھا وہ بموجب والقلع وما يسطرون ركنامحال تفاخيرخداان كابھلاكردے كەفاكساركواللەتغالى نے خالعر پی خدمت سپر دکر کے اپنی غیبی نصرت فر مائی اور ناظرین کے واسطے ایک غیر معمولی ضیافت طبع پیژ كَالله الحمد مباركاً طيباً!

حديث كي عربي عبارت كاملا حظه الركسي كومنظور ببوتو كتاب " رحيمة السهيداة الم مـن يـريـدُ زيـادة العلم على (احـاديث المشكوة ص٢٨١) ''مطبوعمطيع فاروقيه وبلُّ 79.

د کیھے۔ اگر کسی کوار دوتر جمد معسلسلدروایات متعلقداس حدیجیث کے دیجھنا پند ہوتو (تغیرمواہب الزحمٰن ص١٨٢، سوره ص پاره ٢٣٠، جامع البيان ج٣٣ پاره ٢٣٥ ص ١٦٧) مطبوعه كا ملاحظه كريسه - خلاصه مديث يدب كدش ابن كثر (تغيرابن كثرج عص ١٥) فاس مقام برلكها ب كد "قسال ابن جريروابن ابي حاتم جميعاً حدثنا يونس بن عبدالا على اخبرنا ابن وهب واخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه "كفرمايارسول التعليق في كدالله تعالى كاليغير الوب عليدالسلام إلى بلاء من الحاره سال تک مبتلاء رہا۔ اس کونز دیک اور دور کے قرابتوں نے چھوڑ دیا سوائے دومر دوں کے جو ابوب علیہ السلام کے خاص بھائیوں میں سے تھے۔ بیہ بردوابوب علیہ السلام کے پاس صبح شام آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ واللہ ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے کہ شاید اہل عالم میں سے کی نے ایسانہیں کیا۔ اس کے ساتھی نے کہاتو کس دلیل سے ایسا کہتا تھے۔اس نے جواب دیااس دلیل سے ایسا کہتا ہوں کہ آج اشاره برس گذرے كماللہ تعالى نے ايوب عليه السلام يرحم نفر مايا كماس سے بير بارى دفعه ہوجاتی۔ پھرآ تخضرت ملاق نے فرمایا کہ اس بیاری میں ابوب علیہ السلام کی بیرحالت ہوگئی تھی کہ ائی قضائے حاجت کے واسطے جاتے اور جب فارغ ہوتے توان کی زوجہ ان کا ہاتھ تھام لیتی۔ یہاں تک کہائی سہارے پراپی جگہ پہنچ جاتے۔ پرایک دن ایبااتفاق ہوا کہ جب ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کو گئے اور بیزنیک بخت عورت منظر تھی۔ مگر کوئی آ واز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ ن ايوب عليه السلام كويروى فرمائي- "اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ( ۱۲۰ ع ) '' پھر جب عورت کوا نظار میں بہت دیر گلی تو وہ پا کدامنہ بڑھ کرادھرادھر دیکھنے گلی۔ اس کی نگاہ پڑی کدایوب علیہ السلام ایسے حال میں اس کے سامنے آر ہاہے کہ جو بھاری اس کو تھی وہ بالکل جاتی رہی ہے۔عورت کو بیگمان بھی نہ ہوا کہ یہی آ دمی ابوب علیہ السلام ہے۔ وہ مخاطب ہوکر بولی بھلاتو نے اس پیغیمرکوکہیں دیکھا ہے۔جو بیاری میں مبتلاتھا واللہ تندرتی کی حالت میں وہ بالکل تیرے مشابہ تھا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہی وہ ایوب علیہ السلام ہوں۔ ماخذ اس مدیث کا حافظ ابوٹیم اصنبانی کی کتاب حلیہ ہے۔ اب ناظرین نے دیکھ لیا ہوگا کہ مولوی محمعلی صواحب نے جوایک معمولی سفر کی تکلیف كواسط حفرت ابوب عليه السلام كودرس كاهآساني سانيا وجدمه صابر أكسند ولوائي هي اورآپ كى طرف يانى ملنے مسكة توقع مسك كھوڑ ھى كوتير اكر ساينے كا البام جو نازل كرا ديا تھا واقعي وہ مصیبت کس قدر عرصه آپ پرواردر ہی اور (ار کض بر جلك) سے مرادایزی مار نے سے بطور فارق عادت ایک چشمہ کا پھوٹ نگلنا تھا۔ ایک لا چاری کی حالت میں جب وہ چلنے پھر نے سے عاجز سے ۱۸ سالہ اہتلاء کے بعد اجابت دعاء کا نتیجہ اس سے کمتر کیا ہوتا۔ تورات کے سار سے بیان سے ہماراا تفاق نہیں۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے پہلے اور دوسر سے باب میں حضرت ایوب علیہ کے جسم پرتمام خت چھالے پڑ چانے کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان نے ایوب علیہ السلام کو ضرر پہنچانے نے کے واسطے اللہ تعالی کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا اہتلاء منظور تھا۔ تاکہ وہ قیامت تک صبر کاعملی نمونہ خاتی کے واسطے قائم ہوں۔ قرآن کا السلام کا اہتلاء منظور تھا۔ تاکہ وہ قیامت تک صبر کاعملی نمونہ خاتی کے واسطے قائم ہوں۔ قرآن کا انہا مسنی المشیطان بنصب تورات کاس بیان پرخود شاہد ہے۔ بہرصورت خت تم کی ایک نہوں کو کر میں حدیث شریف اور تورات دونوں منفق ہیں۔ اگر چہتورات والی خاص بیاری کے ہم قائل نہ ہوں کیونکہ جناب رسول التعالیہ فی نے اس کو ہیں بتلایا۔ باتی بیاری کے عرصہ کا اور چشمہ حضرت ایوب علیہ السلام کی لات مار نے سے بھوٹ نگلنا صرف حدیث سے ثابت ہے۔ جو خاص تا بت ہے۔ جو خاص آیات متعلقہ کی تقسیر ہے۔ جو خاص آیات متعلقہ کی تقسیر ہے۔

باقى جواب خذبيدك ضغفاً كالشريح آكده كى نمبريس انشاء الله تعالى موى \_

ر بو بونمبروا

سابقه نمبر کے مطبوعہ اہل حدیث مورخہ ۹ ردمبر ۱۹۲۱ء بیں ہر دو باقضاء النص قرآن ووالہ مح حدیث بیثابت کیا گیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پورے اٹھارہ سال تک ایک تخت بھاری بیں مبتلاء رہے۔ جس بیل سوائے ان کی پاک دامن بیوی کے ان کی خدمت سے سب قربی اور بعیدی رشتہ دار بھاگ گئے تھے۔ حتی کہ دھنرت ایوب علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے انہیں کے پاؤں کی ٹھوکر ہے ایک ایسا چشمہ بطور خرق عادت کے جاری فرمادیا۔ جس کے بابرکت پاؤں کی ٹھوکر ہے ایک ایسا چشمہ بطور خرق عادت کے جاری فرمادیا۔ جس کے بابرکت پاؤں کے استعال ہے آ ب بالکل صحیح و تندرست ہوگئے۔ جس غیر معمولی مبرے آ ب نے اس ابتلاء کو اٹھارہ سال تک برداشت کیا۔ اس کے صلہ میں اللہ تعالی نے ان کو انسا و جدت ہ صابر آ کی سندعطاء فر مائی جومولوی صاحب نے سفر کی ایک آ دھ دن کی معمولی تکلیف کے داسطے ان کودلوادی شعرے مباق بیان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تمہید نمبر موجودہ کے داسطے ای مقدار کی ضرورت تھی۔ نمبر کے میں 'خد بید ک ضغشا فاضر ب به و لا تحدیث '' کے متعلق آ تندہ لکھنے کا وعدہ تھا۔ جس کو اب بغضل اللہ تعالی پورا کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے ایخ ریزی قرآن میں اس جس کو اب بغضل اللہ تعالی پورا کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے ایک ریزی قرآن میں اس

آیت کااس طرح ترجمه کیا ہے۔ایے ہاتھ میں کسی قدرد نیاوی مال لے لو پھراس پر قناعت کرواور باطل کی طرف مت جھکو۔ لغت کی بعض کتب سے اپنے معنے ٹابت کرنے کی بہت کوشش بھی کی ہے۔ مگرافسوش ہے کہ مولوی صاحب نے ماضرب به کے معنے کسی عربی لغت کی کتاب یا محاورہ عرب سے ( قناعت کرنے کے ) ثابت کرنے کی زحت کوعمدا محوار انہیں کیا۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جواعتر اض اس آیت کے بالکل غلط تر جمہ کرنے کا وہ کل مفسرین پر کرتے ہیں۔اس کے سیح تر جمہ کا خود بھی ثبوت نہ دے سکے لفت متعدد معنوں کی بیٹک متحمل ہوتی ہے۔ گربموجود گی میح حدیث یامعتر قول محالیؓ جس ہے دوسرے محابہؓ نے انکار نہ کیا ہولفت کے متعدد معنوں سے صرف • وہی قبول کیا جانے کاحق رکھتے ہیں۔جومطابق حدیث یا قول صحابیؓ ہو۔جس کی تشریح ابھی ہو چکی ہے۔صحابہ ٌرتیعلیم جناب رسول التعلق ہوں چکے ہیں۔جس پردلیل بیآ یت ہے۔'' یے علے مھے الكتاب والحكمة (جمعه: ٢) "بعض مين خصوصيت بطور مجز وبطفيل دعا حضرت سرور کا ئنات منطقی ثابت ہے۔مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس ٔ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر درمنثور ج ۵ص ۳۱۲ میں زیر آیٹ فدکورہ بروایت امام احد حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوب علیدالسلام نے اپنی بیاری میں (کسی قصور کے واسطے ) اپنی بیوی کوسوکوڑے مار نے کی حلف اٹھائی تھی۔اب حال پوشیدہ نہیں کہ بعد صحت یاب ہونے کے اپنی قشم کو پورا کرنے کی فکر يرى اس كى خدمت ياد آتى توكوز اكانا خلاف انصاف د كيهية بتم ياد آجاتى تواس كايوراكرنا بھی ضروری معلوم ہوتا۔ اللہ تعالی نے ایک آسان تدبیر بتلادی کدابوب علیدالسلام اینے ہاتھ میں سوسینکول کا ایک مشابا ندھ کرایک دفعہ ہی ہوی کے ماردے اورتشم میں جھوٹا مت بنے۔سب سے اوّل جناب رسول التُعَلِيقِ لخ اس آيت كي نص سے ايك ضعيف الخلقت محض يرجوز ناكسو کوڑے کی حد برداشت نہ کرسکتا تھا۔ اس قتم کی حداگانے کا حکم فرمایا۔ دیکھو (معکل قص ۳۱۲ کتاب الدود فصل تانی حدیث سعیدین سعیدین عباده) مسنداما م احمد میں بھی ایسا ہی ایک ذکر فدکورہ ہے۔ طبرانی نے بھی ایبا ہی لکھا ہے۔ مذہب حفی میں اس قتم کا تھم موجود ہے۔ اب اس قدر قر ابن کونظر انداز کردینامولوی صاحب کابی کام ہے۔حضرت علی جنہوں نے کوفیکواٹی خلافت میں صدرمقام بنایا تھاو ہاں کی مسجد میں اگا ہواضغت و یکھا تھا۔جس سے حضرت الیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو مارنے کا حکم فرمایا تھا۔ (ویکھومجع البحار اور وحید اللغات) ضغث کے ساتھ قرینہ (فسلضه به) کاصاف، نغه ہے کہ اس کو مال دنیا کے مفہوم میں خواہ مخواہ تبدیل کیا جائے۔اگر

مولوی صاحب لغت یا محاورہ عرب سے (ضرب) کے معنے قناعت کرنے کے ثابت کردیتے۔ جو انہوں نے بالکل نہیں کے اور ندو آ کندہ کر سکتے ہیں۔ توالبتداس صورت میں ہم اس فرالی تاویل کی ایجاد بران کی قابلیت کی دادد بے \_مولوی صاحب کا کل مفسرین کواس آیت کے غلط مفہوم بیان کرنے کے داسطے الزام دنیا درست نہیں۔جس مغبوم کے بیان میں کل مغسرین یا اکثر منفق ہوں۔وہ بالضرور تحقیق کی بناء پر ہوتا ہے۔اس کوایک دوسرے کی تعلیدے منسوب کرنا عدم تدبیر کا نتیجہ ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے خود مولوی عبداللہ چکڑ الوی کی اس آیت میں اور اکثر مواقع میں تقلید کی ہے۔ تورات میں اس قدرتو ثابت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کی بیاری میں ان سے اس طرح کہا۔ ( کیا تواب تک اپنی دیانت پرقائم رہتا ہے؟۔خدا کو ملامت كداورمر جا)اس كے جواب ميں انہوں نے كہا كدتو نادان عورتوں كى بات بولتى ب\_كيا بم ( ديمونورات ايوب ب٢ آيت ١٠٠٩) خداے اچھی چیزیں لے لیویں اور بری چیزیں نہ لیویں۔ مفسرین نے چنددیگر دجوہات بھی بیان کی ہیں۔جوحفرت ایوب علیالسلام کے اپنی ہوی پر ناراض ہونے کا باعث ہوئیں ۔ گر ہم ان کونظر انداز کر کے اقتضاء العص بر مرف **قا**عت کرتے ہیں کہ ضرور آپ اپنی بوی سے ناراض ہو کرمزادسنے کی تسم کھا بیٹے تھے۔جس کو بورا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کوا یک نہایت آسان تدبیر بتلا کی اور حیلہ شر**ی کا جواز بھی ای نص ک**ی بناء یہ ہے۔ بشرط ید کداس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ جس طرح خود جناب سرور کو نین اللے اس زانی کی سزامیں ثابت ہوتا ہے۔جس کا ذکرابھی ہو چکا ہے۔

اس نمبر میں ہم ایک قرضہ ہے بھی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔جوبصورت چیلنج پیش کیا گیا تھا۔ (اخبار پیغام صلح مطبوعہ کر تمبر ۱۹۲۱ء) کہ ماسر غلام حیدر قرآن کریم ہے چھلی کا بھنا ہونا اور پھر زندہ ہونا ثابت کریں۔اڈیٹر صاحب اپنے مضمون میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ بخاری کی احادیث کتاب العلم و کمتاب الانبیاء میں مجھلی کے مردہ ہو کر زندہ ہونے کی طرف کتابہ اور اشارہ سک بھی موجو ذہیں۔

شکر ہے کہ اڈیٹر صاحب نے بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعلیم کرلیا ہے۔ گر معلوم نہیں آ ب کے امیر صاحب کا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ ہم نے گلڈ شتوں نمبروں میں بعض آیات کی تفییر ہموجی صاحب امیر احمدی بعض آیات کی تفییر ہموجی محمد علی صاحب امیر احمدی جماعت لا ہوری نے ان سب احادیث کو پس پشت ڈال کر تفییر بالرائے کو ترجیح دی ہے۔ آئندہ م

بھی احادیث بخاری پیش کر ہے ہم ہردو جماعتوں پر ثابت کردیں گے کہ بخاری شریف کے متعلق اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا دعورات کا محض زبانی ہے۔ نظمی گاہ، گاہ بطور ترک یار فع برظنی کوئی کوئی حدیث علی طور پر مان بھی لیتے ہیں۔ احاد بث صحیحہ خواہ وہ کسی محدث کی ہوں اہل سنت کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ بہت سے مسائل شریعتہ اسلام کے ایسے بھی ہیں کہ بخاری یا مسلم ان کا کوئی فیصلہ ہر گزنہیں کر سکتے فرض آحادیث صحیحہ کے بارہ میں ہردو جماعت کا عقیدہ مولوی عبداللہ چکڑ الوی مشراحادیث اور اہل سنت کے بین بین ہے۔ نہ تو بالکل اہل قرآن ہیں نہ بالکل اہل سنت، مرزا قادیائی۔ (ہردو جماعت کے امام) کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس بحوجب آیت اہل سنت، مرزا قادیائی۔ (ہردو جماعت کے امام) کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس بحوجب آیت نفس سنت، مرزا قادیائی۔ (ہردو جماعت کے امام) کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس بحوجب آیت نفس سنت، مرزا قادیائی۔ دستی سحکمول فیما شہر بینہم شم لا یہدوافیی شرفیل ہے۔ یہ آیت مومن اور غیرمومن کے بارہ میں ایک قطعی نص ہے۔ ان سے تو قع رکھنا بالکل فضول ہے۔ یہ آیت مومن اور غیرمومن کے بارہ میں ایک قطعی نص ہے۔

اب بهم حوت (مچھلی) موی علیه السلام کے متعلق چیلنج ایدیز صاحب پیغام صلح کا بخوشی منظور کر کے عرض کرتے ہیں کہ بموجب احادیث بخاری ایڈیٹر صاحب نے اس قدر توتشلیم کرلیا ہے کہ چھلی تڑپ کر برتن ہے نکل کر دریا کے کنارے برگری ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یانی کی روکو مچھلی ہے روک لیااور وہ اس کےاوپر طاق کی طرح بن کررو گئی۔ یعنی اس مچھلی کو بھا کرنبیں لے گئی۔ایڈینر صاحب اگر صرف دلالت النص برغور كرتے تو مجھلى كاموجودہ حالت سے زندہ ہوجانا سجھ جاتے۔ ایک خاص مقام پر پنچ کر مچھلی کا زنبیل سے تڑپ کر باہر کودیرا نا اور اس سے بہلے غیر متحرک رہنا صاف دلیل ہے۔اس امر کی کہ اس مقام کی تا ثیر کا اللہ تعالی کوعلم تھا کہ جس کوروایات صححہ میں چشمدیات یا آب حیات بتلایا گیا ہے اورای واسط الله تعالی نے خصر علیدالسلام کے پد کانشان یمی خاص مقام حفزت موی علیه السلام کو بتلایا تھا۔ ایڈیٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھلی کے مروه ے زندہ ہوجانے کا اعادیث بخاری وسلم میں کنابدواشارہ تک بھی موجوز بیں۔ یانی کی روکارک جانا اور چھلی کے اوپراس کا طاق کی طرح بن جانا بھی خوارق عادت امور ہیں۔ جب ان کو مانے ہے جارہ نہیں تو خاص مچھلی کا اس خاص مقام پر متحرک ہوکر اور انچل کرخود بخو دیانی میں جایز تا، مردہ سے زندہ ہونے کی کافی دلیل ہے۔جس کو اہل علم دلاات انص بولتے ہیں۔ایڈیٹر صاحب بخارى شريف كواصح الكتب بعد كتب الله صنار بان سي كبت بين يراس كوغور سدمطالعد كرنايا اس کی مدد سے اینے عقائد کی اصلاب اور آن شریف کا مطلب سجھنے کی ذرا پر واہ نہیں کرتے۔

www.besturdubocks.wordpress.com

اگر بخاری شریف کوآپ نے کسی اہل علم اہل سنت سے با قاعدہ پڑھا ہوتا یا صرف مطالعہ کے ذریعہ اس برعبور ہوتا تو اس کے بخاری ص ۱۸۸ تا ۱۹۰ میں سورہ کہف کے متعلق تین احادیث مجمع البحرين كى بھى آپ كى نظر سے گذرى موتى اور آپ كۆپ فائدہ چينے ديے كى زحمت اور شرمسارى برداشت كرنى ند بردتى \_ براه كرم ان برسداحاديث كى شرح وترجمه بعى ساته لينا \_ كونك بيمعمولى كابنيس كد بدول ان ذرائع كاس كے باريك فكات آسانى سے على موعيس - آپ ان احاديث يس يحلى كامرده بوباضرور ياكس ك "خد نوساً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح (بخارى ج ٢ ص ١٨٨٠ كتاب التفسير) "بروايت ابن عبائ" وكان الحوت قد اكل منه فلما قطر عليها الماء عاش''''في اصل الصخرة عين يقال له الحيوة لا يصيبُ من مائها شتَّى الأحي (بخارى ج٢ ص٢٦٠ مسلم ج٢ ص٢٢٠ باب فضائل الخضر فقيل له تذود حوتاً مالحا) "باقى احاديث الدوت كمتعلق ترفدى وديكر محدثين كى بعبه طوالت نظرانداز كركي مجوراع خ كرتابول كه بردواحمدي جماعت دنياميس باذن الله مرده زنده ہونے کو تسلیم نیس کرتیں ۔ اگر چدریقر آن اورا حادیث ہردو سے ثابت ہود ہاں اپنی رائم یے سے وائل نہ کوئی تاویل کر کے ایسے واقعہ کوخرت عادت فعل سے خارج کردیتے ہیں۔خواہ کوئی قریندایی ضرورت کاموجود ہویا نہ ہو۔

ريويوتمبراا

ا معلق آیت اول قد جاء ت رسل اوراهیم بالبشری قالوا سلما (هود:۱۹) معلق آیت اول قد جاء ت رسل اوراهیم بالبشری قالوا سلما (هود:۱۹) معلق آیت اول قد بین کرفر آن مجید سے صاف طور پر نابت نہیں کہ وہ رسول واقعہ بین فرشتے تھے۔ تو رات پیدائش باب ۱۸ سے مولوی صاحب نے اپناس بیان کوسی تسلیم کرلیا ہے۔ کیونکہ وہاں فرشتوں کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مردوں کا آنا ورطعام بین شریک مجونا لکھا ہے۔ مولوی صاحب اگر تو رات سے پیدائش کے باب ۱۹ کو بھی و یکھتے تو ان مردوں کو فرشت لکھا ہوا پاتے۔ پس ایک محرف کتاب کا حوالہ جس میں دو مختلف بیان ایک وجود کی شخصیت کے متعلق نہ کور ہوں۔ مولوی صاحب بطور جمت کے پیش نہیں کر سکھتے عشل باور نہیں کر سکتے تھے جس مولوی صاحب نیاب ۱۸ دیکھا تھا۔ باب ۱۹ ندر کھا ہو۔ کونکہ وہ باب نہایت قریب اور متصل ہے۔ صاحب نے باب ۱۸ دیکھا تھا۔ باب ۱۹ ندر کھا ہو۔ کونکہ وہ باب نہایت قریب اور متصل ہے۔ ابنا مطلب پوراکر نے کوپٹم پوش سے کام لیا۔ مولوی صاحب فرمات ہیں کہ مضرت ابراہیم علیہ ابنا مطلب پوراکر نے کوپٹم پوش سے کام لیا۔ مولوی صاحب اس اور نہیں کہ مسلمت ایس است ایس کوپٹم پوش سے کام لیا۔ مولوی صاحب فرمات ہیں کہ مصرت ابراہیم علیہ ابنا مطلب پوراکر نے کوپٹم پوش سے کام لیا۔ مولوی صاحب فرمات ہیں کہ مصرت ابراہیم علیہ ابنا مطلب پوراکر نے کوپٹم پوش سے کام لیا۔ مولوی صاحب فرمات ہیں کہ مصرت ابراہیم علیہ است ابراہیم علیہ است اس کوپٹر ان کوپٹر میں کوپٹر سے میں میں کوپٹر سے بین کہ مصرت ابراہیم علیہ است کیا کھیل کوپٹر کیا کھیل کوپٹر کا کھیا کہ میں کوپٹر کیا کھیل کوپٹر کوپٹر کیا کھیل کے کوپٹر کوپٹر کیا کھیل کیا کھیل کوپٹر کوپٹر کوپٹر کوپٹر کیا کھیل کیا کھیل کوپٹر کوپٹر کیا کوپٹر کیا کھیل کوپٹر ک

السلام كم مسلين كوقر آن شريف وضاحت سفر شخ بيان نبيل كرتا جناب من تورات ايك بيان سع قاصر بن نقر آن شريف وضاحت سفر شخ بيان نبيل كرتا جناب من تورات ايك بيان سع قاصر بن نقر آن شريف من لفظر سول رسل مرسلين بعوص ملائك قريباً تيره وفعه ذكوره ب مثلًا "الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس (الحجنه)" جاعل الملئكة رسلا (فاطرنه)" "توفته رسلنا (انعامنه ۱)" "بلى ورسلنا لديهم يكتبون (زخرف ۱۸۰)" وغيره -

قرآن شریف نے مقام زیر بحث کے لفظ رسلنا کی بعض دیگر مواقعہ پرایی تغییر خود کر دی ہے کہ شک کی ہر گر مخواکش نہیں ۔ سورہ عکبوت میں ہے۔''قالوا انا مهلکوا اهل هذه القریة (عنکبوت:۳۱)''''انا منزلون علی هذه القریة رجز امن السماء بما کانوا یفسقون (عنکبوت:۳۶)''

*پھراورجگہ میں ای طرح'' ق*الوا انہا ارسلنا الے قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين (الذاريت:٣٣،٣٢) "أبان تمن مُكوره مقامات ع بوضاحت ٹابت ہور ہا ہے کہ وہ فرشتے انسان کی صورت میں متمثل تھے۔ کیونکہ جومشن انہوں نے اپنا ظاہر كياليين مامور بدبلاكت قربيلوط عليداللام وه انساني طاقت مصحال بصاور بموجب مدبوات امداً ملائك مختف امورير مامور وقع بين اوراس عالم اسباب مين الله تعالى كى سنت اس طرح جاری ہے۔ اگر چدوہ لا شریك له (كن فيكون) يراكيلا قادر ہے عمل لكت والے جان قبض كرنے والے مونين كے واسطے استغفار كرنے والے غرض بہت سے امور ير ملائك موكل بيں۔ جن سےمومن بالقرآن ہرگزانکارنہیں کرسکتا ۔ محرصرف وہی جس کی قسمت میں قرآن شریف کے متعلق شرح صدر کا حصنہیں رکھا گیا۔ محرف تورات نے ان وجودوں کوم دبھی لکھودیا ہے اورآ لے کے تھلکے اور دودھ اور گوشت بھی کھلادیا ہے۔ (پیدائش باب١٨) جس ہے ان مولوی صاحب کو ا بن تغییر بالرائے کو میچ ثابت کرنے کا عمدہ موقعہ قسمت سے ال کیا ہے۔ مگر مولوی صاحب نے ا گلے باب کوندد یکھا جہاں ان اشخاص کوفرشتہ لکھا گیا ہے ۔ محرف تو رات کو کیا خبر ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھایا کرتے۔ یہ فیصلہ قرآن کریم کے ذمہ تھا جو کال کتاب ناممکن التحریف تا قیامت ایک زنده معجز وصداقت نبوت جناب محمد رسول التعلقية ودين اسلام برشامد ہے۔قرآن شريف نے جہاں صنیف ابر اھیم المکرمین کوایک بڑے معرکد کی مہم پر مقرر کر کے ملائکہ کا ثبوت وضاحت سے پہنچایا ہے۔ وہاں ساتھ بی گوشت روٹی میں ان کی عدم شراکت بھی طاہر کردی ہے۔

تا كمة ئنده كوئى تورات كے محرف حوالہ سے غلط فہمی سے ٹھو كرنہ كھائے۔'' فسمسا لبث ان جساء بعجل حنيذ فلمارأ ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوحبس منهم خيفة قالو الا تهذف انسا ارسلنا الى قوم لوط (هود:٧٠،٦٩) "يعني جب حضرت ابراجيم عليه السلام نے فور أان كى تواضع كے واسطے تلا ہوا بچھرے كا گوشت ان كے سامنے لا ركھا اور جب ديكھا كہوہ اس کھانے کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھاتے تو ان سے متوحش ہوئے اور ان سے دل بیں ڈرے۔انہوں نے کہاڈرمت ہم قوم لوط کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ پھراس واقعہ کا ذکریارہ۲۶ میں *الطرح ٤- كـ: "ف*راغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون الدويت: ٢٦،٢٥ "اباس سے زياده صراحت اور وضاحت ملائك متمثل بإنسان مونے ك بارہ میں اور کیا ہوگی۔ ہاں احادیث صححہ ہے بھی ثبوت ملائکہ کے تمثل بانسان ہونے اور صحابہ *گونظر* آنے کا خاکسار پیش کرسکتا ہے۔ بخاری کواضح الکتب بعد کتاب اللہ کا مقولہ اس جماعت کافتم بخدا محض زبانی ہے۔ درحقیقت یہ جماعت احادیث بخاری ہے منکر اور قر آن شریف سے بے خبر ہے۔ قرآن شریف کواپی ہواء کے تابع کرتی ہے۔ گران کو بیتو فیق نہیں کیاپی ہواء کوقرآن شریف کے تابع کریں۔ ملائک کے بارہ میں مولوی صاحب اینے قرآن مجید کے صفح ۲۱۲ نوٹ نمبرا۵۳۱متعلقآ يت'فقمشل لها بشراً سواً (مديم:۱۷)''يس فرمات بي كديداقع خواب کا تھا۔ کیونکہ فانی آ کھ انسان کی ملائک کے دجود کود کھنے سے قاصر ہے۔مولوی صاحب بخوبی جائے ہیں کدایمان بالملائکدایمان کی ایک لازمی جز ہے۔ پس ملائک کوقر آن شریف اور حدیث شریف نے جس حیثیت میں پیش کردیا ہواس پرایمان نہ لانا واقعی ایمان کا صریح نقص ہے اور جب بیصورت ہے تو ان کی تفسیر بجائے عقا ئد صححہ کا مظہر ہونے کے خود تر اشیدہ تاویلات کا آئینہ ہے۔ مریم صاحبہ کے روبروفرشتہ جب حسب فرمودہ قرآن شریف انسان کی صورت میں متمثل ہوکر ظاہر ہوا تو مولوی صاحب کا خواب کی تا ویل کرنا ناحق دخل درمعقولات ہے۔قرآ ن شریف نے کل خواب کے واقعات کوصاف کھول کربیان کردیا ہے۔ ( ديکھوريو يونمبرم) بلاقرید یعنی این رائے سے قرید گھڑلینا تغییر بالرائے ہے۔جس پرشارع علیہ السلام نے وعید فرمائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیه السلام کے پاس فرشتے متمثل بانسان موکرآئے تھے توان کی بوی نے بھی ان کوفانی آئکھوں سے دیکھ لیاتھا بلکدان سے کلام بھی کیاتھا۔

( دیکھوپ۱۱ع کاورپ ۲۷ع۱۹)

جب به واقعه خواب كانهين تو مريم صاحبه كا فرشته كو ديكهنا بدون قرينه كيونكر خواب كا

واقعہ ہوسکتا ہے۔ خاکسار نے بتائیدایز دی ای واسطے ضیف ابراہیم کوقر آن شریف سے ملائک ٹابت کرنے کی پیلے کوشش کی ہے۔ تاکہ بیام ٹابت ہوتا آسان ہوجائے کہ جس طرح ان کی بیوی نے فرشتوں کو جاگتی حالت میں دیکھ کران سے کلام کیا تھا۔ ای طرح مریم صاحبہ کا بیواقعہ بھی تھا۔ اب بطور بھیل جمت منجملہ احادیث کثیرہ جو ملائک کے متمثل بہ بشر ہونے پر وارد ہیں۔ خاکسار صرف تین احادیث پیش کر کے مولوی صاحب سے دریا فت کرتا ہے کہ کیا بیوا قعات بھی خواب کے ہیں۔

ب..... (بنگاؤ قص ۵۲۲ فیل اول با بالمعده وبداً لوی) حضرت عاکش نے جناب رسول النگافی ہے کیفیت نزول وی وریافت کی جس پر آپ آگئی نے منجملہ ویگر دیگر جوابات کے اس طرح فر مایا کہ: ''واحیاناً یتمثل بی الملك رجلاً فیكلمنی فاعی '' یعنی گاہ گاہ فرشتہ بھورت آ دمی میرے پاس آ کر مجھ سے كلام كرتا ہے۔ پس اس كلام كو يا در كھتا ہوں۔ (راوی بخاری وسلم بردو) م

ج ..... (مقلوۃ ص ۵۳ فصل اول باب المجرزات) حدیث سعد بن ابی و قاص میں میں خورہ ہے۔ خورہ ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے جناب رسول الشعائی کے داکیں بائیں سفیدلباس والے دو فخص دیکھے جو سخت قال کررہے تھے۔ جن کو میں نے نہ پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا۔ بعنی جبرائیل دمیکا ئیل بخاری دسلم ہردواس کے دادی ہیں۔

الله تعالی آپ و بدایت دے کیااب بھی آپ یم کہیں گے کہ مریم صادب کوفرشت خواب میں نظر نہ آیا تھا ؟ پہتم بخدا خاکسار آپ کو آیت ذیل کا مصدات پاتا ہے۔" وید قد ولدون آمنا بالله و بالله و بالد سول و اطعنا شم یتولی فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئك بالله و بالد و منین (النور: ۱۷) "جب اس آیت کے مطابق آپ لوگوں کا ایمان بی صحح نہیں توایت مردود اسلام وایمان کی اشاعت قابل فخر؟۔ ہرگز نہیں بلکہ آخرت میں قابل مواضدہ ہے۔ رسول

التوالية برقرآن شريف نازل ہوا۔آپ آلية نے بموجب مم واندلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم (النحل: ٤٤) "جهال مناسب جاناصحاب كو بناديا۔اب اس معلم حقائی كی تفرود دكر کے م لوگ دين النی كومر بحا بگا ارب ہو۔" دنيا روز چند است عاقبت كاربا خداوند است "آخر ميں قرآن به كاايك باريك ناته بھی سامنے دكھ ديا ہوں۔ جس كاربا خداوند است "آخر ميں قرآن به كا ايك باريك ناته بھی سامنے دكھ ديا ہوں۔ جس سے ممكن ہے كم مولوى صاحب يا ان كی جماعت سے كوئى فروغور كر كے حضرت ابرا جيم عليه السلام كرسل كوفر شتے يقين كر سے قرآن ميں جہاں جہاں الفاظ (رسل اور حرف مى كى نصب سے تين الفاظ ذيل جي مرسل مرسلون مرسلون مرسلون مرسلون مرسلون عمراد ہے۔ يعنی سواا يک موقعہ كے باقى كل مقامات ميں غير نبى الله ياغير مران نبى الله يافر شتہ سے مراد ہے۔ يعنی سواا يک موقعہ كے باقى كل مقامات ميں غير نبى الله ياغير مران نبى الله يافر شتہ سے مراد ہے۔ يعنی سواا يک موقعہ كے باقى كل مقامات ميں غير نبى الله ياغير مران نبى الله يافر شنہ سے مراد ہے۔ يعنی سواا يک موقعہ كے باقى كل مقامات ميں غير نبى الله ياغير ملائک برگر مران نبى الله يافر شنہ سے مراد ہے۔ يعنی سواا يک موقعہ كے باقى كل مقامات علی غير نبى الله ياغير مران نہيں۔

مولوی صاحب این ترجمه قرآن کے صفحہ ۵۳۰ نوٹ نمبر ۱۱۹۲،۹۱۸ میں متعلق آيت 'فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل فشاں سے نکل کر پھر بھی گرے تھے۔ جبرائیل کا بستیوں کوآسان تک اٹھا کر پھرز مین پراوندھا کر کے پھینک دینا بالکل بے بنیاد تھے ہیں۔ یہی مطلب علی گڑھی تفسیر میں، مٰدکور ہے۔جس کی تقلید مارے مولوی صاحب نے کی ہے۔ اب کون یو چھے کہ آپ نے ایم اے پاس کیا۔ کس برانے اور نے جغرافیہ میں تمام عرب یا شام میں کوہ آتش فشاں کامکل وقوع لکھاہے؟۔ بیہ خطہ کوہ آتش خیز ہے بالكل خالى ب-"جزاء سيئة سيئة مثلها (شور ين ٤٠) "اصول اللي كمطابق حفرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو بسبب خلاف فطری لواطت کے گناہ کے اللہ تعالی نے زمین سے اٹھا کر پھراوندھا کر دیا تواس میں کوئی تعجب کہ بات نہیں ۔اب ان بستیوں کوقر آن کریم میں مؤتفاکات لینی الٹائی گئی بستیاں بھی اس وجہ ہے لکھا گیا ہے۔ان بستیوں کے محل وقوع پر بحرمردار ہے۔جس میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہال زلزلہ سے اوندھا کرنا ایجاد بندہ ہے۔ جبرائیل کو الله تعالی کااس کام پرمؤکل کرنا خلاف سنت نہیں۔جیسا کہاس نے پہلے ابھی خاکسار ہا بت کر چکا ب كدحفرت ابراجيم عليه السلام كوفرشتول نے كها تھاكة بم لوط عليه السلام كى بستيوں كوتباد اور بلاك كرنے كے واسطے جارہے ہيں۔كيا انہوں نے جموث بولا تھا؟۔ اور كيا ملائك كو انسان كى طرح ایسا کام کرنا دشوار ہے؟۔ کیا آسان سے ہلاکت کا ذریعہ نازل کرنا ایک غیرممکن امر ہے؟۔ چونکہ جعلنا عاليها سافلها مين فاعل الشرتعالى باور انا مهلكوا انا منزلون لنرسل مدوره

آیات کے افعال میں فاعل فرشتے ہیں اس واسطے مولوی صاحب کو بجائے تطبق دینے کے تغییر بالرائے سے کام لیما پڑا۔ قر آن کریم کے طرز بیان کاعلم ہر کسی کو حاصل نہیں محض دعوے سے کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ بغوائے

> هزار نکته باریك ترز موزاینجاست نه هرکه سربه تراشد قلندری داند

کیم ملی طور پرکام کر کے عہدہ براہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی بسب علت العلل ہونے کے بعض دفعہ بعض افعال کوائی طرف منسوب کرتا ہے۔ جس سے ملائک کے ذریعے افعال کا سر انجام باطل خیال کرنا قرآن ہی سے بیعلی کی دلیل ہے۔ سورہ لیسین جس و نکتب ماقد موا واٹسسار ھے مرفیسین جس و نکتب ماقد موا واٹسسار ھے مرفیسی گی؟۔''ان رسلفا یک تبون ما تمکرون (یونس:۲۱)'' ''بلی ورسلفا لدیھم یک تبون (ذخرف:۸۰)'' جن عمل ملائک فاعل ہیں۔ مولوی صاحب نے بستیوں کا اٹھایا جا کر اوندھا کیا جاتا ہیں ودہ قص بحد کر گویاان مغرین پر چوٹ کی ہے۔ جنہوں نے روایت میون کر کے فاکسار ایسا لکھا ہے۔ اگر چردوایات کو بعض نے بیان نہیں کیا۔ اب چند معتبر روایات بیان کر کے فاکسار مولوی صاحب پر ججت یوری کرتا ہے۔

ب..... عبدالرزاق اپن تصنیف اور الی منذر اور الی حاتم اپنی تفییر میں حضرت حذیفہ بن الیمان سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

ج ..... سعید بن منصورا پی سنن میں اور حاکم اپی مشدرک میں اور امام ابو بکر بن ابی الد نیا بھی کتاب العقو بات میں حضرت ابن عباس سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔ د ..... اب جربر عبام شاگر دابن عباس اور قاد ہ شاگر دانس بن ما لک سے بھی ایسا

د..... اب جربرمجاہد شاکر دابن عباس اور قنادہ شاکر دائش بن مالک ہے جی ایسا بی بیان کرتے ہیں۔مولوی صاحب جب بخاری اور مسلم کی ا حادیث کو بھی اپنی تغییر بالرائے کے یہ مقابله میں رداور ترک کردیے کے پختہ عادی ہو بھے ہیں تو بھلا فہ کور وروایات کس شار میں ہیں۔

سسس مولوی صاحب اپنے قرآن کے محمد الاستامیں متعلق آیت

الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین (حبر:۱۸) "فرماتے ہیں کہ کا بمن آسانی اخبار کے حصول کا دوئ کرتے تھے۔ گروہ اللہ تعالی کے حضور سے دفع کئے جاتے ہیں اور (شہاب مبین ) سے ان کا تاکام ہونامراد ہے۔ گرمولوی صاحب نے اس ماقبلی آیت و حفظناها من مبین ) سے ان کا تاکام ہونامراد ہے۔ گرمولوی صاحب نے اس ماقبلی آیت و حفظناها من کمل شیطان رجیم کوئیں دیکھا۔ یعن ہم نے ہرشیطان مردود سے آسان کو تفوظ کیا ہے۔ پس کمل شیطان رجیم کا تعلق شیطان سے ہنگا ہی ہم سے نہا ہی کہ عامیت میں جناب رسول خداد اللہ کا تقدیم کی تعلق میں ہناب رسول خداد اللہ کے تقدیم کوئیں پڑت ڈال دیا ہے۔

امام بخاریؒ نے کتاب (النعیر ج ۲۳ م ۲۸۳) میں آیت الامین است و السمع فساتبعه شهاب مبین کا ایک علیحده باب بانده کرم توع حدیث سے تغییر کردی ہے۔جس میں تخکم اللی کے نزول پر ملائک کا مرعوب اور بیبت زدہ ہوجانا اورا پیے موقعہ پرشیاطین کا آسان پر جانا اور کمی ایک آدھ خبر کا دہاں ملائک سے من کرزین پر ساحریا کا ہمن کو سوجھوٹ ملاکر کہد دینا اور بھی اوپر والے شیطان کو اس خبر کے بتانے کی مہلت کا ندملنا اور اس کا آگف کی چنگاری سے جل جانا سب کچھ بھراحت فدکور ہے۔

دیباچہ میں مولوی صاحب نے ترتیب قرآن شریف کے متعلق احادیث سے بخوبی فاکدہ اٹھایا ہے۔ پس بیرخیال صحیح نہیں کہ آپ نے بخاری کی احادیث متعلقہ کی تفسیر کوند دیکھا ہو۔ خاکسار کوخدالگتی کہنے میں شرم مانع نہیں ہو سکتی ۔ لہٰذا بیام حقیق شدہ ہے کہ مولوی صاحب کو بخاری کی تفسیر اور اعجاز بیان کرنے والی احادیث برمطلقاً یقین نہیں۔

ريويونمبراا

اسس مولوی صاحب اپ قرآن کے صغیا ۸۴٪ حتسی اذا فسرع عن قسلوبهم قالو اماذا قال ربکم قالوا الحق و هو العلے الکبیر (سبان ۲۳٪) "کارجمہ اس طرح کرتے ہیں کہتی کہ جب ان کے دلوں سے خوف دور ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ تمہارے خدانے کیا فرمایا۔ وہ جواب دیں گے تق فرمایا اور وہ عالیشان سب سے بڑا ہے۔ اس آیت کی تغییر میں مولوی صاحب نے دو مرت خلطیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس آیت کا تعلق قیامت سے جمھ کر ترجمہ زمانہ مستقبل میں کیا ہے دوسری غلطی یہ کی ہے کہ اس آیت سے بھی

شفاعت کاوبی عام سکدنگالا ہے۔جس کاذکر وہ ایک وہ اقبل مقامات پرنوٹ نمبر ۲۷، ۲۹۳۹ میں کرچکے ہیں۔گراس آیت کا خاص اشارہ طاء الاعلیٰ (طائک) کی طرف ہے۔جن کی شفاعت کی تو ہم سے مشرک ان کو پوجتے ہیں۔ (دیکھو ماقبل والی دو آیات) الشرتعالیٰ ان کے زعم باطل کی تردیفر باتے ہیں کہ وہ بچارے ازخود شفاعت میں کیوں کر دخیل ہو سکتے ہیں۔ جب خودان کی سے صالت ہے کہ کی حکم اللہ کے نزول پران پرائی ہیت طاری ہوجاتی ہے۔ کہ گویاان میں جان بی نہیں۔ جب ان کی اس شدت خوف سے افاقہ ملتا ہے تو ایک دوسر ہے ہو چھا اللہ تعالیٰ نے فر مایا نے کہا حکم فر مایا۔ دوسرا (جو عالبازیادہ قریب ہوتا ہے) جواب دیتا ہے کہ جو پھھا اللہ تعالیٰ نے فر مایا سوت فر مایا۔ اس قیت پرامام بخاری ہوئی ہے کہ ان ہو ہے۔ کہ ان کی ماس باب بلندھ سوت فر مایا۔ اس قیت پرامام بخاری ہوئی واقعہ بھیتہ جاری رہتا ہے۔ اس واسطے قیامت کر مرفوع حد یک سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیت صال استراری کو بیان کرتی ہے۔ جس طرح سورہ فرقان کی آیت وا ذا خیاط بھم الجھلون قالو اسلاما ہے۔مولوی صاحب نے طرح سورہ فرقان کی آیت وا ذا خیاط بھم الجھلون قالو اسلاما ہے۔مولوی صاحب نے بیام بخاری کی کتاب النفیر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور عمد اجناب رسول انتھا کے گفیر کو پس خالہ والی منقلب یہ نقلبون (شعران کریا ہے۔" وسید علم اللہ والی منقلب یہ نقلبون (شعران کریا ہے۔" وسید علم اللہ والی منقلب یہ نقلبون (شعران کریا ہے۔" وسید علم اللہ والی منقلب یہ نقلبون (شعران کریا ہے۔" وسید علم اللہ والی منقلب یہ نقلبون (شعران کریا ہے۔" وسید علم اللہ والی منقلب یہ نقلبون (شعران کریا ہے۔"

المست المست المست المست المست المست والقینا علی کرسیه جسداً قدم اناب (حق: ٢٤) کے متعلق مولوی صاحب الب قرآن شریف کے ص ٨٨٥ نوٹ نمبر ٢١٣١ میں فرماتے ہیں کہ سلیمان کومعلوم تھا کہ اس کا بیٹار جعام تخت کا وارث حکومت کے نا قابل ہے۔ اس واسطے اپنی سلطنت کی تابی کی آ فارد کھے کریا البام کے ذریعہ سے مطلع ہوکر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ان کے تخت پرمحن جسد کے رکھا جانے کا مفہوم اسی بیٹے کی تالائقی اور تا قابلیت ہے۔ جسیا تورات اقل سلاطین با آیت کا بی نمور ہے۔ رجعام سے بی امرائیل کے کل قبائل سوائے ایک کے متحرف ہوگئے یا پر بعام مراد ہے۔ جس نے داؤد کے خاندان کے برخلاف علم بغاوت کھڑا کیا اور بنی امرائیل کے دس قبائل پر حاکم ہوکر بت پرسی کوقائم کیا۔

(تورات اول سلاطین ۱۲۰ آیت ۲۸ اوّل سلاطین با ۲ آیت ۱۵ پی سلاطین با ۲ آیت ۱۵ پی پی سلیمان کخت پرایک جسم بوان کو الا جائے سے مرادر بعام ہار بعام ہے۔
میح تغییر کا بیا یک مسلمہ اصول ہے کہ افل کتاب کی روایت بصورت قرآن شریف بعدیث بیں۔ اس واسطے مولوی صاحب کی یہ تغییر آیت بعدیث کے خلاف ہونے کی ہرگز قابل ججت نہیں۔ اس واسطے مولوی صاحب کی یہ تغییر آیت میں

نہ کور کے متعلق باطل ہے۔ کیونکہ (بخاری جاس ۸۵۷، کتاب الانبیاء) میں ایک حدیث حضرت
ابو ہریرہ ہے اس طرح نہ کورہ کہ جناب رسول کر پم اللہ نے فر مایا کہ سلیمان بن داؤد نے کہا کہ
آج شب کو میں سرعورتوں کے پاس جاؤںگا۔ ہرعورت کے پیٹ میں شہوار آجائےگا۔ جو ضدا
کی راہ میں جہاد کرےگا تو ان سے ان کے ہم نشین نے کہا کہ انشاء اللہ کہتے ۔ مگر سلیمان نے نہ کہا۔
پس کوئی عورت حاملہ نہ ہوئی ۔ سوائے ایک کے اور اس کے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ جس کا ایک
جانب کر اہوا تھا۔ بھر نی آلیہ نے فر مایا اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو سب عورتیں حاملہ ہو جا تیں اور وہ سب بچ راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اس حدیث کو سلم نے بھی لیا ہے۔ عورتوں کی تعداد میں قدرے فرق ہے۔ باتی ای طرح ہے۔

نوٺ!

تفییرروح المعانی وشرح بخاری ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیناتع الخلقت بچیانا (وایا ) نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پران کے سامنے لا رکھا تھا۔ جس پر آپ انشاءاللہ کہنے کی فرو گذاشت پر بہت نادم ہوئے۔

اب اس حدیث سے حقیقت جسد اور کری اور وجد انابت حضرت سلیمان صاف ظاہر ہے۔ اس آیت کے بعد 'قسال رب اغیفرلی و هب لی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی انك انت الوهاب (صَنه ۲۰) '' کی آیت میں حضرت سلیمان علیه السلام کا مغفرت طلب کرتا محض ترک انشاء اللہ کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ مغفرت ذاتی فروگذاشت کے واسطے تھی۔ جس کا تعلق غیر کی ذات سے نہیں تھا۔ مولوی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فہ کورہ دعا کے متعلق نوث فیر کی ذات سے نہیں تھا۔ مولوی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فہ کورہ دعا کے متعلق نوث فیمر کی ذات سے نہیں قرارت خراب نہیں کی سلطنت کو نالائق وارث خراب نہیں واسطے حضرت سلیمان کی دنیوی سلطنت ان کی وفات کے بعد نابود ہوگئی تھی۔

جب مقبلی آیت میں جائشین کا شارہ تی حدیث فدکورہ کی بناء پر غلط ہے تو چردعا کا مقصودروحانی سلطنت بیان کرنا خود باطل ہے۔ قرآن شریف نے اس دعا کا مغہوم جب حرف ف سے بعد میں خوداس طرح فرمادیا ہے۔" فسس خرنسا لیہ الریح تجری بامرہ رخاۃ حیث اصساب و الشیساطین کیل بنساء و غواص و اخرین مقرنین فی الاصف اد حساب و الشیساطین کیل بنساء و غواص و اخرین مقرنین فی الاصف اد حسن دعشرت سلیمان کی دعا کوروحانی سلطنت پرمحول کرنا حق میں برحکم ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پو چھے کہ کیا ایک پنجم بعد نبوت کے قرآن شریف پرتحکم ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پو چھے کہ کیا ایک پنجم بعد نبوت کے

روحانی سلطنت سے محروم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوایک مخصیل حاصل کے واسطے دعا کی ضرورت محسوس ہوئی؟۔ اگر مولوئی صاحب کا مغہوم سے حسلیم کیا جائے تو مطلب بیحاصل ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لا یذبغیبی لاحد من بعدی سے قیامت تک بعد کے پیغبروں اور صالحین کے واسطے روحانی سلطنت سے محرومی کا سوال کیا تھا۔ جوشان نبوت سے نہایت بعید ہے۔ مولوی صاحب نوٹ نمبر ۸۴۳ میں فرماتے ہیں کہ شیاطین کی تنجر سے مراد غیر ملک کے قبائل ہیں جن کو آپ نے مطبع کر کے مختلف کا مول پر لگار کھا تھا اور مزید جوت میں بددلی پیش کرتے ہیں کہ زنجروں میں جنات یا شیاطین کو بسبب ان کے غیر مادی اجمام کے قید کرنا غیر ممکن ہے۔ پھر تو رات کا تو ارت خباب آپ سے ۱۱۸۱۱ کے حوالہ سے شیاطین کو انسانی وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر تو رات کا حوالہ بھی دیا ہے کہ عرب میں ہوشیار آدمی کو بھی جن بولے ہیں۔

بارہااس سے پہلے فاکسارعرض کر چکا ہے اور اب پھر فاص توجہ دلاتا ہے کہ اہل کتاب کی روایت اورلغت کے لغوی معانی کا حوالہ صرف اس صورت میں جائز ہے۔ جب وہ قرآن شریف کے خلاف نہ ہو۔ جب فاکسار گذشتہ نمبراا میں ابھی ٹابت کر چکا ہے کہ ضیف ابراہیم علیہالسلام کی شخصیت کے متعلق تورات کوئی صحیح فیصلہ نبیں کرسکتی کہ آیا وہ انسان تھے یا فرشتہ۔ (کیونکہ ان کو کھانے میں شر یک کر کے انسان بھی لکھ دیا ہے اور پھر مابعدی باب میں ان کوفر شتے بھی لکھاہے ) تو شیاطین کی شخصیت کے فیصلہ کی تو تع تورات سے رکھنا فضول ہے۔ لبذاذیل میں ( بخاری جام ۸۷۷ ، کتاب بد والخلق ) سے ایک مرفوع حدیث تکھی جاتی ہے۔جس سے بیامر بوضاحت ثابت ہوجا تا ہے کہ تنجیر شیاطین کی کیا حقیقت تھی۔ جوحفزت سلیمان علیہ السلام كى دعا كى اجابت كا نتيجه تھا۔حضرت ابو ہریرہ نجی ایک ہے سے روایت كرتے ہیں كه آپ نے فر مایا کہ ایک سرکش جن (عفریت من الجن ) یکا یک رات کومیرے پاس آیا تا کہ میری نماز خراب کردے۔پس اللہ تعالی نے مجھےاس پر قابودے دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور چاہا کہ اس کومنجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تا کہتم سب اس کود کیولو ۔ گمر مجھ کواپنے بھائی سلیمان علیہ اللام كا دعا" رب هب لى ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدى (ص:٣٥) "ياداً كُلُّ پن میں نے اس کو نامرا دوا پس کر دیا۔ بخاری نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا پر سورہ ص کے متعلق ( بخاری ج ۲م ۱۰ کتاب النعیر ) میں بطور تفییر ایک خاص باب بھی با ندھا ہے اور پھر وہی ندکورہ حدیث بیان کی ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پو جھے کہ فخر کو نین سید لمرسلین میانید تو ایک پیغمبر کے قول کا اس قدریا س اور لحاظ کریں کہ تنجیر جناب کی مشاہب سے

www.besturdubooks.wordpress.com

بھی پر ہیز کریں۔ گرآ پان کے امتی ہوکران کی تغییر کی پرواہ نہ کریں اور محرف تو رات و دیگر ذرائع کا سہارا لے کراپی تغییر بالرائے کو ترجے دیں۔ مولوی صاحب کو واضح ہوکہ ایک غیر نبی جنات وغیرہ کو زنجیر وغیرہ سے بیٹ باندھ نہیں سکنا۔ گرایک پیفیبر کے واسطے ان کو باندھ رکھنا اور لوگوں کو دکھلا وینا آسان ہے۔ حضرت سلیمان بھی بعض جنات کو زنجیر میں قید کرتے نہ سب کو جیسا'' و آخرین مقرمین فی الاصفاد (حق، ۴۸) ''سے الت ہے۔ جو تحض مو کو جو رئیس جا البتہ آگ کے لطیف مادہ سے ان کی خلقت ہے۔ جو اخفا واظہار ہردو کی محمل ہے۔ مولوی صاحب کو واضح ہو کہ جنات کی خوراک لید، ہڈی اور کو کلہ اور آ دی کے دستر خوان پر سے گرے ہوئے رہز ہے ہیں۔ (دیکھوم کلوق ، باب آ داب الحلاء، فصل ٹانی دستر خوان پر سے گرے ہوئے رہز ہے ہیں۔ (دیکھوم کلوق ، باب آ داب الحلاء، فصل ٹانی دستر خوان پر سے گرے ہوئے رہز ہے ہیں۔ (دیکھوم کلوق ، باب آ داب الحلاء، فصل ٹانی میں ہوئے رہز ہے ہیں۔ (دیکھوم کلوق ، باب آ داب الحلاء، فصل ٹانی میں ہوئے رہا ہے۔ جس سے ٹابت ہوا کہ جنات غیر مادی نہیں۔ کیونکہ جب ان کی خوراک مادی ہوئی ہے۔ جس سے ٹابت ہوا کہ جنات غیر مادی نہیں۔ کیونکہ جب ان کی خوراک مادی ہوئی ہے۔ جس سے ٹابت ہوا کہ جنات غیر مادی نہیں۔ کیونکہ جب ان کی خوراک مادی ہے تو ان کا مادی وجود ہونا خود ٹابت ہوا۔ اسرار اللی سے جس قدر پر دہ شارع علیہ السلام نے اٹھا کر ہم کو بتلادیا۔ اس سے زیادہ کرنا موجب گراہی ہے۔

تسخیررت کے متعلق بھی مولوی صاحب کی تغییر خود باطل ہوگئ۔ جوانہوں نے نوٹ نمبر ۲۰۲۵ میں متعلق نخصد و ها شهر و رواحما شهر (سبا: ۲۷) "بیان کی ہے۔ کیونکہ تسخیررت اس صورت میں درست ہو سکتی ہے کہ حضرت ہلیمان علیہ السلام کوجس وقت اور جس طرف کی رتح مطلوب ہووہ بازن اللہ ان کی مخر اور مطبع ہو۔ ورنہ باد بانی جہاز وں کو چلانے والی قدرتی ہوانہ وقت کی پابند ہے شمت کے نیزی وورثتی میں کسی کے زیرتھم ہو سکتی ہے۔ اگر مولوی صاحب والی باد بانی جہاز وں کی قدرتی رت سے یہاں مراد لی جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ حضرت سلیمان خوداس رت کے تابع تھے۔ جب و کھر گئی یا صدسے زیادہ تیز ہوگئی یا ست مطلوب کی طرف متحرک نہ ہوئی تو سلیمانی جہاز بھی مدتوں کنارہ پر تشکر ڈالے پڑے رہے۔ لاہوری اور قادیانی ہر دو جماعت پخیبروں کے واسطے جوم جزات بطور خرق عادت اللہ تعالیٰ نے عطاء فر مائے ہیں۔ ان سے در حقیقت مشکر ہیں۔ اگر چے مسلمانوں کو قابوکر نے کے واسطے بیشعران کے وردز بان ہے۔

معجزات انبیاء سابقین آنچه داورآن بیانش بالیقین www.besturdubo

## برهمراز جان ودل ایمان است هرکه انکارے کند ازاشقیااست

(سراج منیرص ح بخزائن ج ۱۲ س۹۴)

اب مولوی صاحب ہے کون پو جھے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کواپنے ملک میں خشکی کے سنر کی حاجت بھی در پیش نہ ہوتی تھی کہ تخیر رت کو گھن باو بانی جہاز ول تک محد و دہ جھا جائے۔'' فسس خسر ن الله الدیع تجری بامرہ دخاۃ حیث اصاب (صَنجان ہم الله بھی کے بھالی حجال دہ پنچنا چاہتے تھے زم خواکی سلیمان علیہ الفلام کے تابع کر دیا۔ جواس کے علم کے مطابق جہاں وہ پنچنا چاہتے تھے زم ماحب کو مارے مولوی صاحب کو مارے مولوی صاحب کو صاحب کو مار تی تیں ہر طرف ملک میں سفر کرنے کا اشارہ ہے۔ جس کو ہمارے مولوی صاحب کو قرآن شریف کی تحریف سفر کرتے ہیں۔ اس اعجازی عطیہ کو بگاڑنے کے واسطے مولوی صاحب کو تر جمداس طرح تکھے ہیں کہ ہم نے ہوا کوسلیمان کے تابع کر دیا اور وہ اس کے حکم کو جہاں وہ چاپ تا تھا۔ آ ہمت کی مولوی صاحب نے بری کو ذریعہ انقال حکم سلیمانی کا قرار دے کراپی عربی و بی وائی پر بخت چاپئود تی ) مولوی صاحب نے رت کو ذریعہ انقال حکم سلیمانی کا قرار دے کراپی عربی و بی وائی پر بخت دھبرت سلیمان علیہ السلام کو جس جگہ وہ بہنچنا چاہتے ہے جس طرح اوپر پہلے خدکور ہوا کہ رت حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس جگہ وہ بہنچنا چاہتے ہے جس طرح اوپر پہلے خدکور ہوا کہ رت حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس جگہ وہ بہنچنا چاہتے ہے چاہتی۔

ر بو يوتمبرسوا

"سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الا قصى الذي باركف حوله لذيه من اياتنا انه هو السميع العليم (بني السرائيل: ۱) "يين برعيب وقص بي ياك بوه و التبري بنده (مينيك ) كوراتو رات السرائيل: ۱) "يين برعيب وقص بي ياك بوه و التبري بنده (مينيك ) كوراتو رات كيار مجد حرام مع مجد بيت المقدى تك جس كة سياس بم في بركت و دركى ب تاكه بم اس كوا في قدرت ك نشانات وكلا كي ببر شك وه منف والا اورجا في قدرت ك نشانات وكلا كل بحرف جناب رسول الله المناقل بحرث جناب رسول الله المناقل في مع دالح المناقل كا به جوايك سال قبل بحرث جناب رسول الله كورائي كي معمد بيت المقدى تك رات كا يك حصر بين تاكه آب كوبهشت الردوزخ كي كيفيت وكلا في جائ اورانيا فيليم السلام سي ملاقات كرائي جائد مولوى محم على لا بوري البيز الكريزى قرآن ك منفي نبرا ۱۵ الدويسا التي اديد نك الا فتنة للناس نوث نبرا ۱۳۲ التي اديد نك الا فتنة للناس

والشجرة العلعونة في القران (بني اسرائيل: ٦٠) "يعنى بم في (المحملة في) جو دكلاواتم كودكلايا اورتهو بركا لمعون درخت جوقرآن مين فركور بان بردوس بم كولوگول كى آزمائش منظور باس طرح للعت بين كدا كثر مفسرين اس امر مين منقق بين كداس مرادواقع معراج كاب علماء مين اختلاف بكرآيا يا يمعراج جسماني تقى يا روحاني جمهور جسماني كقائم بين مرحم حضرت معاوية ورعائشة اس كوروحاني بتلات بين مرب لحاظ صاف الفاظ" و ما ارينك بين مرحم حضرت معاوية ورعائشة اس كوروحاني بتلات بين مرب لحاظ صاف الفاظ" و ما ارينك الدؤيا التي ارينك "كرجم وركى رائر ركروية كراس آيت مين جب صاف لفظ (رويا) خواب بدول ذكر خواب كا حال بتلاتا مي مراس آيت مين جب صاف لفظ (رويا) خواب في دور حواد كاب بين رائع كي تائيد من كامي بين بوتا كديد واقعه خواب كا حال بيدارى كاراي آوده اور دلائل بحي الي رائع كي تائيد من كلمي بين - جو جواب مين قائل لحاظ بين رائع كي تائيد من كلمي بين - جو جواب مين قائل لحاظ بين رائع كي تائيد من كلمي بين - جو جواب مين قائل لحاظ بين رائع كي تائيد من كلمي بين - جو

جواب!

ا است قرآنی معروات میں معراج سب سے اعلی درجہ کا معجزہ ہے اور اس کے قبول کرنے سے رفع وز ول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاویل کو بخت صدمہ پنچا ہے۔ اس واسطے مولوی صاحب کو بخری ضرورت بڑی۔ (جس طرح ان کے مجد دصاحب کو بڑی تھی ) کہ جمہور کا عقیدہ جسمانی معراج کانسلیم کر کے بھی اس کو خواب یا کشف سے زیادہ رتبہ ندویا جائے۔ اہل سنت کے عقائد جمہور صحابہ اور جمہور اہل علم کے دلائل پر بنی ہوتے ہیں اور بعض کا اختلاف عقائد اہل سنت میں مضر نہیں ہوتا ۔ جمہور صحابہ عین اختلاف معراج جسمانی میں ندتھا۔ بلکہ صرف رویت اللہ سنت میں معراج کی حقیقت میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک معراج جسمانی کا مشر برعتی ہے۔ مشرابل سنت کے زد کیکی افر ہے۔ اور باقی معراج آسانی ندکورہ سورہ جم کا مشر برعتی ہے۔

سسس مولوی صاحب جمہور کی رائے جسمانی معراج کے متعلق تسلیم کر کے بھی قرآن کے صرف افظ (رؤیا) کی بناء پر فرماتے ہیں کہ لفظ اپنے معنے کے لحاظ سے خواب پر چسپاں ہوتا ہے۔ نہ بیداری پر مولوی صاحب بخاری کو 'اصب الکتب بعد کتاب الله'' مان کر بھی معلم

اس کی احادیث کو جوان کے عقیدہ کے خلاف ہیں۔ روی میں پھینک دیتے ہیں۔ جس آیت کی بناء پر مولوی صاحب معراج کوشفی یا نوی واقعہ بتلا کر جمہور کا فیصلہ ڈمس کر دیتے ہیں۔ اس آیت پر امام بخاری آیک باب با ندھ کر حضرت این عباس سے روایت کرتے ہیں۔ (نہیں کیا ہم نے اس روایت کو جو تھے دکھلائی شب معراج میں گرآ دمیوں کے لئے فتداوراس رویت سے خواب مراد نہیں۔ بلکہ عین رویت ہم مراد ہے۔ جو شب معراج میں نجائے کو دکھلائی گئی تھی۔) (بخاری جا مسلم ۲۸۸۲، کتاب النفیر) اس حدیث نے نہ بس سے ابار رباقی علاء کے نہ بہب سے اطلاع کر دی ہے کہ کوئی اس رویت کوخواب پر محمول نہ کر ہے۔ گرمولوی صاحب سے ابار ہے تر آن کو بہتر مجھنے کے مرکوئی اس رویت کوخواب پر محمول نہ کر ہے۔ گرمولوی صاحب سے ابار ہے کہ گئی آدمی جسمانی معراج سے انکار مرکوئی اس معراج ہے کہ گئی آدمی جسمانی معراج سے انکار شریف نے لفظ فتذای واسطے آیت محولہ میں استعمال کیا ہے کہ گئی آدمی جسمانی معراج سے انکار کریں گئے کہ ایسا سفر جو چالیس دن میں ختم ہوتا ہے۔ رات کے ایک قبیل حصہ میں کیوکر ممکن کریں گئے کہ ایسا سفر جو چالیس دن میں ختم ہوتا ہے۔ رات کے ایک قبیل حصہ میں کیوکر محملی کریں گئے کہ ایسا سفر جو چالیس دن میں ختم ہوتا ہے۔ رات کے ایک قبیل حصہ میں کیوکر ممکن ہوتا ہے۔ رات کے ایک قبیل حصہ میں کیوکر مین ہو گئے کہ ڈوگری ہم کول گئی۔ گرامام کریں نے خداان کا بھلا کرے آئی محولہ آیت پر باب با ندھ کرمیج تغیر بتلا دی اور مولوی صاحب کو ساخت کی خداان کا محروبات کے دوان کا کام کردیا ہے۔

ساس زیاده ترتجب تواس بات پر ہے کہ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ احادیث سے تابت نہیں ہوتا کہ معراج کا واقعہ بیداری کا ہے یا خواب کا مولوی صاحب کی نسبت رہویو کے قریباً برنمبر میں یہی ثابت کرنا ہمارانصب العین ہے کہ مولوی صاحب ان احادیث سے صاف منکر ہیں جوان کے تقلیدی عقیدہ کے خلاف ہیں۔ اب مولوی صاحب سے کون پوچھے کہ اگر احادیث سے معراج جسمانی ثابت نہیں تو الل سنت کے جمہوراس کے کیوں کرقائل ہو گئے؟۔امام بخاری جسمانی ثابت نہیں تو الل سنت کے جمہوراس کے کیوں کرقائل ہو گئے؟۔امام بخاری جسمانی تاب النفیر میں اسس ی بعبدہ لیلا "پر بھی باب با ندھ کر جابر بن عبداللہ اللہ ہے ہو گئے کہ جناب کی تعلقہ نے فرمایا کہ جب قریش نے جھے کو (معراج کے قصہ میں) جملایا تو ہیں کعبہ میں مقام جمریس آیا تو اللہ تعالیٰ نے جھے پر بیت المقدس ظاہر کردیا اور میں دیکھنے گئے۔ کے قصہ میں) جملایا تو ہی کوئی نشانیاں بتلانے لگا۔

۵..... مسلم نے بھی جا ص ۹۹، باب الماسراء میں بروایت ابو ہریرہ جناب
نی اللہ سے روایت کی ہے کر یش نے معراج کے متعلق مجھ کواپنے سوالات سے اس قدر ممکنین
کیا کہ اللہ تعالی نے جاب بیت المقدس کا مجھ سے اٹھادیا۔ پھر جو جو پند وہ بیت المقدس کا مجھ سے
بوچھتے میں اِن کو بتلا ہے تا۔

۲ ..... برید المقدس بنجی تو جناب نی متالف سے روایت کی کہ جب ہم بیت المقدس بنجی تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگل کے اشارہ سے پھر میں سوراخ کردیا اور براق کو اس سے بائدھ، جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگل کے اشارہ سے پھر میں سوراخ کردیا اور براق کو اس سے بائدھ، دیا۔

(رواہ تر ندی مقلوۃ میں ۵۰، باب مجزات نصل تانی)

٨ .... مارے مولوی صاحب جب عصائے مویٰ کے تعجیر الحجراورش البحر کے

ادنی معجرہ کوتسلیم نہیں کرتے تو معراج جسمانی کو کیوں کر قبول کر سکتے ہیں۔ چندا حادیث بخاری کے مسلم اور تر فدی کی خاکسار نے پیش کردی ہیں جواس معراج کی حقیقت کو بخو بی ظاہر کررہی ہیں۔
بیت المقدر کے بچ بو چھنا مشکرین معراج جسمانی کا ای صورت میں درست ہے کہ نجی اللہ اللہ نے اس داقعہ کو مین بیداری کا بتلایا تھا۔ ورنہ خواب میں خواہ کوئی کیے عجا تبات کا معائمیہ کرے۔
اس پرسوالات متعلقہ بچہ وفشان کے کرنا بالکل ہے معنی ہے۔ بعض روایات میں جوخا کسار نے بعجہ اختصار بیا کی نہیں کیں۔ نجی اللہ کے کہ تا اللہ کی بتایا تھا۔ جوراستہ میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت ابو برگو نجی تا ہے ہے مدین کا لقب اس واسطے عطاء کیا تھا کہ جب ابوجہل ور گیر منکرین حضرت ابو برگر صدیق کی لقب اس واسطے عطاء کیا تھا کہ جب ابوجہل ور گیر منکرین حضرت ابو برصد بن کے گھر جا کر کہنے گے کہ تیرایار کہتا ہے کہ میں آج کی رات

سات آسانوں کی سیر کرآیا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کداگر میرے یار نے ایسا کہاہے ہے۔ ضرور واقعہ جے ہے۔

۹ سب سبحان کالفظ معمولی واقعد پرنہیں بولا جاتا عبرجسم اورروح ہردوکا مرکب ہے۔ اسراء انقال جسمانی پر بولا جاتا ہے۔ ''ان اسر بعبادی (طه وشعراء) فاسر باهلك (هود و حجر)''

اور احادیث میں مذکور ہے۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے معراج جسمانی ہرگز محال نہیں۔ آپ کی روح ہو گیا تھا۔ آپ وصال کے روحانی حالت ہی اس قدرتر قی پر پہنچ گئی تھی کہ جسم بھی روح ہی روح ہوگیا تھا۔ آپ وصال کے روز ہر برابر کی دن تک بدوں بحری دافطار کے رکھا کرتے اور فر ماتے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی جھے کو کھلا تا اور پلاتا ہے۔ پھیلی صف کو بدول لوٹنے کے برابر دیکھ سکتے۔ آپ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی جھے کو کھلا تا اور پلاتا ہے۔ پھیلی صف کو بدول لوٹنے کے برابر دیکھ سکتے۔ آپ ہواں کو خاکسارکی طرح بھی ۔ فاکہ ارافہاں تک بیان کرے۔ گر جواحادیث محموکو بھی گئی کہتا ہواں کو فاکسارکی طرح بھی منوانہیں سکتا۔ معراج کا واقعد من کرئی مسلمان مرتد ہو جھے اس مولوی صاحب سے کون ہو چھے کہ خواب کی کیفیت بیان کرنے ہے بھی بھی کوئی مرتد ہو جایا کرتا ہے؟ ۔ قرآن نے اس داقعہ پرفتنے کا لفظ استعال کر کے خود تغییر کردی ہے کہ یہ معراج جسمانی تھا۔ ہو اس کے فواب موجب فتنہیں ہوتا ۔ فاکسار نے نہائیت اختصار سے دی دلائی چیش کئی ہیں ۔ اگر ان میں موجب فتنہیں ہوتا ۔ فاکسار نے نہائیت اختصار سے دی دلائی چیش کئی ہیں ۔ اگر ان میں موجب فتنہیں ہوتا ۔ فاکسار نے نہائیت اختصار سے دی دلائی چیش کئی ہیں ۔ اگر ان میں موجب فتنہیں ہوتا ۔ فاکسار نے نہائیت اور حدیث شریف (الصلوق معراج الموشین) ہرا کیا محت مرحومہ میں اکثر کا ملین کو بھی ہوا ہے اور حدیث شریف (الصلوق معراج الموشین) ہرا کیا کہ داسطے جوصالی پھی جو طور پرادا کرتا ہے۔ معراج کا دعدہ پیش کرتی ہے۔

ر يو يو.....حصه دوّم " -

مَّر جناب بی کریم ﷺ کےمعراج کوخاص ایبار تبہ حاصل ہے جس میں امتی شریک ں ہوسکتا۔

سورہ تجم میں اس معراج کے متعلق آیات (''مسازاع البصد و ما طغی لقد رای من ایست رہ به الکبری (نجم میں اس معراج کے متعلق آیات (''مسازاغ البصر و کی ندهدے برهی۔ مین ایست رہ به الکبری (نجم اللہ کی بری بری نشانیاں دیکھیں) سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج روحانی نہیں تھا۔ بلکہ جسمانی تھا۔ کیونکہ الفاظ بھررویت کشف اورخواب کے منہوم کے مانع ہیں۔

## بسم الله الرحمن الرحيم!

نوٹ!

اب ریویو کے حصہ دوم کے متعلق صرف اس قدر عرض کرنا باقی ہے کہ اس شہر میں بسبب بیاری دو ہر مطابع بند چکے تھے۔ادھر پلک کی بے صبری اور اشتیاق مطابعہ امر واقعہ تھا۔ للبذا ہر دومطابع کے جاری ہونے پر دیویو کی طبع کا کام بانٹ کرتشیم کردینا قرین مصلحت معلوم کا تا کہ کام کی تعمیل جلد ہو۔

خاکسار!غلام حیدرسابق ہیڈ ماسر مقیم سر گودھا پنجاب مولوی محم علی امیر جماعت لا ہوری کے انگریزی قرآن کاریو یونمبر ۱۳

ا: .... ''وورث سليمن داود وقبال ينا يهنا الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شئى أن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمن جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون (نمل:١٧،١٦)''

لیعن سلیمان جانشین ہواداؤد کااور کہنے لگاڑا ہے لوگو! ہم کو پر ندوں کی ہولی سکھلائی گئ ہے اور ہم کو ہر چیز عطاء کی گئی ہے۔ واقعہ میں صرح فضیلت ہے اور سلیمان کے واسطے جمع کئے گئے لِشکر جنات ادرانسانوں اور پرندوں کے پس وہ الگ الگ صف باندھ کرکوچ کرتے۔

ان فرکور آیات میں جوعظمت وجروت الشکرسلیمانی کابیان فرکور ہے اور جس کی الگ استگار آن مجید آئندہ بیان کرتا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کے نزدیک وہ ایک معمولی درجہ سے زیادہ نہیں۔ چنانچہ اپنے (قرآن شریف ۱۳۵۷ پرزیوٹ نبر۱۸۴۳) فرماتے ہیں کہ منطق الطیر سے بیرمراد ہے کہ حضرت سلیمان پر ندول سے پیغام رسانی کا کام لیتے تھے۔ پھر بہت سے معانی لغت سے اخذ کر کے نوٹ نمبر ۱۸۸ میں فرماتے ہیں کہ طیر سے مرادر سالہ بعنی سواروں کی معانی لغت سے اخذ کر کے نوٹ نمبر ۱۸۸ میں فرماتے ہیں کہ طیر سے مرادر سالہ بعنی سواروں کی معانی لغت ہے۔ ایک تیم رک تا کو ک نمبر کا کام کے ہمراہ مفتوحہ الشکر کی لاشوں کو کھانے کے واسطے بھی جایا کرتے ہیں اور اس خیال کی تائید میں عرب کے پھی اشعار بھی قل کئے ہیں۔ لے دیکر اور کونو کا انسان میں داخل کرتے ہیں۔ استعار بھی قل کئے ہیں۔ لید کے کرآ خر ہرصنف فیکورہ کونو کا انسان میں داخل کرتے ہیں۔

لشکر کی صنف طیر کی اصل حقیقت کیاتھی۔اگر واقعہ میں وہ انسان کی ہی قتم تھی تو ہاتی دوتاویل کا خود۔ اپنی قلم سے بیکار کردینا بجزاس کے ادر پچھنہیں کدا بنی وسعت معلومات کا پبلک کو یقین دلاویں۔ ۸۸

قرآ ن شریف میںالفاظ طیرکل انیں ۱۹ دفعہ ع طیر متناز ہر نیہ ذکور ہے اور سجھ میں نہیں آتا کہ بوری ا مار و دفعہ بیالفظ اپنی اصلی حقیقت اور شخصیت میں سوائے پرندیعنی پرواز جانور کے غیر وجود پر استعال نبیں ہوا۔ تو زیو بحث مقام پراس عام اصول سے کیوں علیحدہ ہوکر جز ماسواروں کارسالہ بن ممیا۔مولوی صاحب نے اس کے متعلق بیوجہ کھی ہے کہ حضرت سلیمان کو گھوڑوں کا شوق تھا۔ ''اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد (صُ: آيت نمبر ٣١) مولوی صاحب نے لفظی معنول کی طرف مائل ہونے والول کے پاس خاطر کے لئے پرندول کی مجی دوطرح تاویل کر کے حق تغییر کا کردارادا کردیا ہے۔ تا کہ کوئی ان پر بیالزام نگانے کے قابل ندر ہے کہ کس اہل زبان مفسر نے آج تک طیر متاز عدکامفہوم سواروں کا رسالہ ہرگز بیان نہیں کیا۔ پیغام رسانی کے واسطے مولوی صاحب نے بالکل نہیں بتایا کہ اس قدر تعداد کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیوں غیرمعمولی حاجت تھی۔ جب کہ ایک قلیل تعداد بھی پرندوں کی ایک بزی جنگ میں کافی ہوسکتی ہے۔ دوسری تو جیدمولوی صاحب کی تو بالکل مطحکہ خیز ہے۔ کیونکہ پرندا گرمحض مفتوحہ لشکر کی لاشوں کو چیٹ کرنے کی خاطر حفزت سلیمان علیہ السلام کے نشکر سے ہمراہ ہوتے متصاق بالضروروه داندخور شم سے ندیتے۔ بلکدمردارخور شم سے متھادران شم کے پرندکوچ ومقام میں قبل جنگ شروع ہونے کے راستہ میں کس چیز سے پیٹ بھرتے تھے۔مولوی ماحب نے قبل حصول مفتوحه تشکر کی لاشوں کے ندان پرندوں کی روزہ داری کا ثبوت دیا ندان کئے واسطے حیوانی خوراک کے واسطے کسی خاص انظام کا ذکر کیا اور مردارخور پرندوں کی خوراک وحض مفتو حافشکر کی لاشوں تک محدود کردیا۔اب کون بوج محمے کہ مولوی صاحب کیا فاتح کشکر ہے کسی کا بالکل نہ مارا جانا اور ہمیشہ مفتو حد نشکر سے مقتولوں کا ڈھیر لگ جانا تا کہ ندکورہ پرندوں کو پیٹ بھرنے کا موقعہ ہاتھ آئے۔ ا کی بعا قلانہ تا ویل ہو سکتی ہے۔جس کو معمولی عقل بھی قبول کرنے کے واسطے آمادہ ہو؟۔ اگر واقعہ میں میر برند مردار خور منے تو فاتح الشکر کی لاشوں کو جیٹ کرنے سے بالکل باز رہنا اور مفتو حداشکر کی محض لاشوں کی انتظار میں بھو کے پڑے رہنا ایک انسی تاویل ہے کہ بدوں ہمارے مولوی صاحب

کے کسی دوسرے کی عقل بی آنا نہایت دشوار ہے۔ ہاں اگر مولوی صاحب معجزہ سلیمانی سے منسوب کردیتے تو ہم کو پھر اس پر جرح کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ تمر مولوی صاحب کوئی معجزہ بھی کیوں ماننے لگے۔ بلکہ ان کی ساری ہمت کا مقصود ہی صرف یہی ہے کہ کوئی اعجازی واقعہ فہ کورہ قرآن کریم کا قابت ہی نہ ہو سکے۔ جیسا کہ ہم بار ہاال سے گذشتہ تمبروں بیں بخو کی قابت کر سکے

تاویل کی بناءکو حرب کے بعض اشعار پرقائم کردیا۔ گرشعراء کے مبالغة آمیز کلام کو بهو جب 'السم تسرا انهم فی کل وادیهیمون (شعراه: ۲۲۰) ''پرذرابھی توجه نیکی کیونکه واقعات کا تجربه اورمشاہد اس زالی تاویل کی برگز تا سینیس کرتا۔

سسسس چونکه حفرت سلیمان علیه السلام نے فضیلت میں سب سے پہلم منطق الطیر کی تغییم کاذکر کیا تھا۔ اس واسطے قرآن شریف بھی پہلائی کی وومٹالیس بیان کرتا ہے۔ پہلے مثال نملہ کی منطق کی ہے۔ کیونکہ وہ تغلیباً طیز میں واغل ہے۔ جس طرح ابلیس تغلیباً طائک میں واغل کیا گیا ہے۔ درحالیکہ وہ جنس طائک سے نہ تھا اور یہ باریک کلتے علم محانی کے ماہر سے پوشیدہ نہیں ہے قرآن شریف جب خودطیر کی مثال میں نملہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو طیر میں اس کا تغلیباً واغل بھی ہوا۔ چنا نچ قرآن شریف حضرت سلیمان کے فشکر کے کوچ کا ذکر اس طرح شروع کرتا ہے۔ 'حتی اذا اتبوا علی واد السفیل قالت نملة بیابها النمل ادخلوا شروع کرتا ہے۔ 'حتی اذا اتبوا علی واد السفیل قالت نملة بیابها النمل ادخلوا مسلک نکم لا یحطمنکم سلیمن و جنودہ و ھم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قبولها وقال رب اوز غنی ان اشکر (نمل:۱۹۱۸) ''یعنی تی کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان کے قریب پنچ تو ایک چیونٹی نے اپنی بول میں کہا کہ اے چیونٹیوا آئی بلوں میں تھس جاوکہ کہیں ایسانہ ہوکہ تم کوسلیمان علیہ السلام اور اس کی بات پر مسکر اکر بنس پڑے اور دعا کرنے گئے کہ اے میرے دب جھوکو قبی دب کا میں کہا کہ اے میرے دب جھوکو قبی دب کھیا النام اس کی بات پر مسکر اکر بنس پڑے اور دعا کرنے گئے کہ اے میرے دب جھوکو قبی دب کر میں کہا کہ اے میرے درب جھوکو قبی دب کھی کہ تیری تعت کا شکر اور اس کی بات پر مسکر اکر بنس پڑے اور دعا کرنے گئے کہ اے میرے درب جھوکو قبی دب کہ تیری تعت کا شکر اور اور دعا کرنے گئے کہ اے میرے درب جھوکو قبی دب

مولوی صاحب ہے کون بندہ خداکا پوچھے کہ اگر نملہ واقعہ میں کوئی انسان ہی تھا تو معزت سلیمان علیہ انسان ہی تھا تو معزت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لفکر ہے باتی اس کے ہم جنس انسانوں کے کچلا جانے کے متعلق کلمات من کرمسکرانا اور ہنس پڑنا حضرت سلیمان کے طالب جیسے دانا پیفیبر کی شان کے کیوں خلاف نہیں؟ ۔ نملہ کے اس کلام میں جو حضرت سلیمان کے شک کاموجب ہوا۔ آخر کوئی نہ کوئی غیر معمولی راز تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں۔ کیونکہ ایک پیفیبر کسی معمولی بات پر ہرگز نہیں ہنسا کرتا۔ بالخصوص ایک ایس گفتگو پر حضرت سلیمان علیہ بالخصوص ایک ایس گفتگو پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے شکر گذار بندہ بننے کے واسطے دعاء کرنا بھی اس راز کی غیر معمولیت پر شاہد ہے۔ اگر وہ نملہ انسان تھا تو کیا حضرت سلیمان بالخصوص اور ان کا فشکر اس قدر ب لگام اور غیر مختاط انسان کا انگر اجان نہ ہوئے سب آ دمیوں کو لنا ڈوالتے اور ان کو فتر بھی نہ ہوتی ؟۔ ایک آ دھ تھا کہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے سب آ دمیوں کو لنا ڈوالتے اور ان کو فتر بھی نہ ہوتی ہوئے سب آ دمیوں کو لنا ڈوالتے اور ان کا فتر السلام جیسے پیفیبر اور ان کے لشکر انسان کا لنا ڈواجانا تو ممکن ہے۔ گراتی تعداد کا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پیفیبر اور ان کے لشکر

ے اندھادھند کچلا جانااور پھران کااس ہے بے خبرر ہناالی توجیہ ہے کہاں کو عقل سلیم ہر گر قبول نہیں کر عمتی۔اگر وہ نملہ اور اس کے باتی ہم جنس واقعہ میں انسان مصح تو کیا وہ سارے ہی اندھے تھے کہ اس قدر اشکر کی آ مرکومسوں نہ کر سکتے تھے؟۔اس قصد سے صاف معلوم مور ہا ہے کہ حضرت سلیمان این نشکر کے آ گے آ گے کوچ کررہے تھے۔ کیونکدسب سے اقل نملے ذیر بحث کا کلام آپ نے ہی سنا تھااور جب سیجے نتیجہ ہےاور ہونا بھی چاہئے۔ کیونکہ وہ کشکر کے اعلیٰ افسر بھی متھاتو پھر ان کی بے خبری میں باتی آ دمیوں کا پس جانا سیح نہیں ہوسکتا۔ اگر نملہ کو مفرت سلیمان علیہ السلام کا نام معلوم تفاتوان کا پنجیبر ہونا بھی بالضرور معلوم تھا۔ للبذا اندریں صورت وہ بے خبری میں اس کے ہم جنسوں کے کیلا جانے کا الزام ایک پغیر پرسب سے اوّل کیوکر لگا سکتا تھا۔ مگر صد آ فرین اس نملہ پر کداس نے ایک پیغیر کومع ان کے شکر کے اس بے خبری میں آناز ڈالنے کے الزام سے بری کردیا۔ابسلیمان اوران کے لشکر کے بے خبری میں کیلا جانے کا امکان اورا حمال اس صورت میں یقین کا مرتبہ حاصل کرسکتا ہے کہ نملہ اور اس کے باقی ہم جنسوں کو چیو ننیال تنلیم کیا جائے۔ جو سفر میں کوچ کرنے والے لشکرے بسبب اقل مقدار کے لٹاڑی جاسکتی ہیں۔جیسا ہم روزمرہ کے واقعات سے پہشم خودمشاہدہ کرتے ہیں۔ پس خداتعالی کی ایک اس قدر حقیراورادنی جاندار کے منہ ہے ایسی عاقلانہ بات کاسناجس میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کومعدان کے لشکر کے بےخبری ہے کچل ڈالنے کے الزام سے بری کررہی ہے۔ بالضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حک کا باعث ہوا۔جس کے بعد آپ نے نہ کورہ دعاماعی ورند کسی انسان سے ایسی بات من کرایک معمولی انسان بھی جب تعجب ہے نہیں ہنتا تو ایک عاقل اور سنجیدہ پیمبر کیوں کرمسکرا کرہنس دیتا ہے؟۔ وادی نملہ بیٹک طائف میں اب تک ایک میدان موجود ہے۔ مگریہ ہرگز ٹابت نہیں ہوسکتا کہ اس میدان کا بنداء بن نام کسی انسان کی قوم نملہ کے سبب سے تھا اورا کثر آ دمیوں کے نام اور ان کی کنیت پرندوں اور جانوروں کے نام ہے مشہور ہوتی ہے۔ مگراس سے ہرگزیدلاز منہیں کہ باقی کل قراین قویداور دلال عقلیه کو بالکل نظرانداز کر کے ایسے اساء کو ہرحالت میں جز ماانساں مجھ لیا جائے اوراصلی ومتعارف مرادکو بالکل رد کردیا جائے۔

سم سست قرآن شریف طیری دوسری مثال اب بیان کرتا ہے۔ تا کہ منطق الطیر کے علم کی فضیلت کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام کے قل میں کامل طور پر تابت ہوورنہ طیرا اگر جنس انسان میں داخل ہے قواس کی بولی کے دہمی علم پر حضرت سلیمان کا ظہار فضیلت بالکل لغوہو جاتا ہے۔ ایک معمولی نے علم آدمی بھی جب غیر ملک کی زبان کو بھے سکتا ہے قوا کی پیغیر کی شان سے جاتا ہے۔ ایک معمولی نے علم آدمی بھی جب غیر ملک کی زبان کو بھے سکتا ہے قوا کی پیغیر کی شان سے

اب جنس طیر سے دوسری مثال قرآن شریف بدہد کی بیان کارتا ہے۔ "وتفقد الطير فقال مالي لا ارئ الهدهد امن كان من الغائبين لا عذبنه عذاباً شديداً اولا ذبحنه اوليا تيني بسلطان مبين (النمل:٢١،٢٠) "اورسلمان علیہ السلام نے حاضری لی پرندوں کی اور کہا کیا وجہ ہے کہ میں ہدیمؤنبیں ویجھا کیا وہ غیر حاضر ہے۔ میں اس کو سخت سزا دوں گایا اس کو ذرج کر ڈالوں گا۔ ورنہ میرے سامنے کوئی معقول عذر پیش کرے۔ پس مد مدتھوڑی ہی درییں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسی بات معلوم کی ہے جوآپ کو معلوم نہیں اور میں سبا سے آپ کے واسطے ایک تجی خبر لایا ہوں۔ وہاں ان لوگوں پر ایک عورت حكمراني كرتى ہےاوراس كو ہرا يك ضروري چيز دى گئى ہےاوراس كا تخت براعالى شان ہےوہ ملكه اور اس كى قوم سوائ الله تعالى كے سورج كو تجده كرتى ہے ....انخ احضرت سليمان عليه السلام نے كہا ہم عنظریب ہی معلوم کرلیں گے کہ آیاتم نے سے کہاہے یاتم جھوٹ بو لنے والوں ہے ہو۔ میرایی خط نے کران کے آگے ڈالدو پھران سے یکسو ہوکر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔وہ ملکہ بولی اے ورباروالومیری طرف ایک معزز خط ڈالا گیاہے بید حفرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس كامضمون يول شروع بوتا ب-بسم الله الرحمن الرحيم تم مير عمقا بلدين تكبرمت كرواورمسلمان موكرميرے پاس جلے آؤ۔ (باقى ملكه اور درباريوں كى باہمي فقتكو خاص قر آن شریف میں دیکھنا جاہے )اس کے متعلق مجاہد وسعید ابن جبیر حضرت ابن عباسؓ ہے بیان کرتے ہیں کہ ہد ہد کی بیشان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہندسہ کاعلم دیا تھا۔ پس سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس كوطلب كرك يانى كابية زيرزمين دريافت كرليتي جس كولشكرك واسط كهودكر نكالا . خا تا ـ للبذا بد مد كاايسے موقعه پرغائب هو جانا حضرت سليمان عليه السلام كي خفگي كاباعث هريا \_

(تغيير مواهب الرحمٰن ص١٦٥، پار ١٩٥٥، سورة تمل)

ملکہ سباء کے ہال بعد صلاح مشورہ بیا قرار پایا کہ حفرت سلیمان علیہ السلام کے بہاں پہنچ کر ملکہ کی جہتے کہ مراہ بھیج کر نتیجہ دیکھنا چاہئے۔ ہدید نے ان سے پہلے ہی پہنچ کر ملکہ کی ہوئے کہ مراہ بھیج کر ملکہ کی ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ مراہ بھیج کر ملکہ کی ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ مراہ بھیج کر ملکہ کی ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ مراہ ہوئے کہ ہوئے کر اس مراہ ہوئ

۲..... مولوی صاحب اس جگه بدبه کومشهور برندسلیم نیس کرتے۔ بلکہ کوئی اہل کار بتلا کراس کوانسان قرار دیتے ہیں۔ گرقر آن شریف جواقعے اور ابلغ الکلام واقع ہوا ہے۔
سلیمانی لفکر کے بین الگ الگ تم بی بیان نہیں کرتا۔ بلکہ برایک تم کی الگ الگ ا گازی امثلہ
بھی پیش کرتا ہے۔ یعنی دومثالیں منطق الطیر کی ایک عفریت جن کی ایک آدی کی۔ مولوی صاحب نوٹ نمبرا ۱۸۵ میں فرماتے ہیں کہ'یا یہا الملاء ایکم بیا تبدنی بعر شها قبل ان بیا تونی مسلمین (نمل ۲۸۰) "میں مراداس تخت کی ہے۔ جوحفرت سلیمان ملکہ بلقیس کو بشملانے کے واسط اپنالی کاروں سے علیم و تیار کرانا چا ہے تھے۔ پس یہ آتیدنی باکرواکر بھورشہا کا میح ترجماس طرح ہے۔ (اس کے واسطے تحت لے آئی لیمی تیار کرکے یا کرواکر اس سے بلقیس والا تخت مراد نہیں۔

 (نسل: ۱۶) "میں آپ نے (اس کا تخت) ترجمہ کیا ہے۔ تو" نیا تیدنی بعد شها "میں (اس کے واسطے) کس قاعدہ کی روسے ترجمہ کیا جمہ مولوی صاحب نے" نسک رو المها عرشها "کا صرف ترجمہ کیا ہے۔ (اس کے واسطے اس کا تخت بدل ڈالو) گرکوئی نوٹ اس پرعم انہیں لکھا۔
کیونکہ جب مولوی صاحب بلقیس کے واسطے سلیمانی اہل کا روں کی مدد سے ایک جدید تخت کا تیار کرایا جانے کا مطلب بیان کر چکے ہیں۔ تو اب اصل تخت کی حالت کو بخاطر ملکہ بلقیس بدل ڈالنا بلکل ہے جوڑ بجھ کرنوٹ کھے ہیں۔ تو اب اصل تخت کی مالت کو بخاطر ملکہ بلقیس بدل ڈالنا بلکل ہے جوڑ بجھ کرنوٹ کھنے سے ڈر گئے تا کہ ساری مخت پر یکدفعہ پانی نہ پھر جائے۔ مولوی صاحب نے" عفریت من المجن (نسل : ۲۹) "کوایک دراز قد انسان لکھا ہے۔" قبل ان تقوم من مقامل "نشست کی حالت سے اٹھنا مراز ہیں۔ بلکہ اس جگہ سے کی دوسرے مقام پر بہنچنے کامفہوم کھا ہے۔" فیلما راہ مستقر آ عندہ "کایہ مفہوم تہیں کہ پہلی گفتگو کی اثناء میں وہ بہنچنے کامفہوم کھا ہے۔" فیلما راہ مستقر آ عندہ "کایہ مفہوم تہیں کہ پہلی گفتگو کی اثناء میں وہ بہنچ ہے۔ قرآن شریف کے صاف صاف الفاظ میں بجیب بجیب حکایات اس خیال کی بناء پر مفسرین داخل کر لیتے ہیں کہ یکل واقعات ایک بی سلسلہ میں وقوع پذیر ہوئے۔

(نوٹ ۱۸۵۲،۱۸۵۲،۱۵۲ کی بر بروٹ ۔ اور کی بی کی کی در کایا ہے۔ اس کی بروٹ کی سلسلہ میں المجوب کی بروٹ کے۔ اس کی برائوں کی بروٹ کی سلسلہ میں المجوب کی بروٹ کے۔ اس کی بروٹ کی بروٹ کی بروٹ کی برائوں کی بروٹ کی بروٹ کی بروٹ کی بروٹ کی برائوں کیا ہوئی کی بروٹ کی برائوں کی بروٹ کی برائوں کی بر

مولوی صاحب ہے کون ہو تھے کہ جب اہل زبان مفسرین نے بھی تیرہ سوہرس کے اندر قرآن کو باقی امت نے کس ذرایعہ اندر قرآن کو باقی امت نے کس ذرایعہ ہے تمجھا۔ مولوی صاحب کو کون سمجھائے کہ جوسلیمان ملکہ بلقیس کے بیش قیمت تحاکف کو کمال حقارت ہے مجھا۔ مولوی صاحب کو کون سمجھائے کہ جوسلیمان ملکہ بلقیس کے بیش قیمت تحاکف کو کمال حقارت سے درکر کے اس کو جہاد کا التی میٹم دیتا ہے۔ پھراس کی آؤ بھگت کی خاطراس کے باعزت بندلانے کے واسطے ایک شاندار تحت کی تیاری کا تھم دے کراپنے دبد بداور رعب کو ایک سورج پرست ملکہ کے مقابل کیوں کر ایسا خفیف کرسکتا ہے اور یہی نہیں بلکہ جب وہ تیار کردہ تحت کی تیاری میں بوی تو لئی جا تا ہے تو نہایت مؤد باند طور پر اللہ تعالی کے فضل کا شکریہ اور کرتا ہے کہ اس تحت ہے میری آزمائش ہورہی ہے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ایک دولت مندا میر بھی ایسی معمولی چیز کی تیاری کومو جب ابتلا عنہیں سمجھتا تو اس قدر سروسامان والا پیغیم اور باوشاہ اس کو کیوں کرمو جب تیاری کوموجب ابتلا عنہیں سمجھتا تو اس قدر سروسامان والا پیغیم اور باوشاہ اس کو کیوں کرموجب تیاری کوموجب ابتلا عنہیں جھتا تو اس قدر سروسامان علیہ السلام کواپئی تو فیق اورا پنے اہل در باری قابلیت بربالکل یقین نہ تھا کہ وہ حسب دلخواہ تحت بنوا سکتے ہیں اور پھراس تحت کے تیار ہوکر پیش کے جانے براس کوا یک آئیسا اور خلاف تو تع نعت سمجھے کہ صرف اللہ تعالی کے خاص فضل کا شکر یہ بی ادانہ براس کوا یک ایسا چنجھا اور خلاف تو تع نعت سمجھے کہ صرف اللہ تعالی کے خاص فضل کا شکر یہ بی ادانہ میں کہ کو بھراس کوا یک ایسا بی خواہ کو تعمل کو تعمل کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کا کہ کو ایک کو بی اور کو بی کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کی تا کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کی تا کی تا کو تا کو

ا..... مولوی صاحب این قرآن (ص ۱۹ نوٹ نبر ۲۸) میں متعلق ''وار کعوا مع الراکعین (البقرہ: ۲۲) ''اس طرح فرماتے ہیں کہ:''جورکوع کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں اورنماز میں ان کوسلمانوں کی طرح اقتداء کا تھم ہے۔''

جواب!

آج تک مشاہدہ سے ٹابت نہیں ہوا کہ مولوی صاحب نے خود یا ان کی جماعت کے کسی رکن رکین نے کسی غیر احمدی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ اگر مولوی صاحب کا واقعی میں عقیدہ ہے کہ وہ مرز اغلام احمد قادیانی کوسی مودنہ مانے والے کو کا فرنہیں کہتے ۔ جیسا کہ خواجہ کمال اللہ بن صاحب کے اعلان مطبوعہ احمد بیشیم پرلیں لا ہور سے ٹابت ہے۔ جس میں (بحالہ تریات اللہ بن صاحب کے اعلان مطبوعہ احمد بیشیم پرلیں لا ہور سے ٹابت ہے۔ جس میں (بحالہ تریات اللہ بن ساہزائن جمام ماشیہ) مرز اغلام احمد قادیانی کا فتوئی درج کیا ہے۔ کہ 'لفظ کا فر صرف انہی پنجبروں کے منکروں پرصادق ہوتا ہے۔ جو خدا تعالی کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لائے ہیں۔' تو پھراس جماعت کا غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ نماز میں عمد آافتد اء نہ کرنا یا بطور امام کے نماز کے وقت آگے کھڑ اہوجانا صاف اس امر کا اعلان ہے کہ آیت ' انسا مسلام

الناس بالبر وتنسون انفسكم (البقرة: ؟ ؟) "برعمل كرنااس جماعت كواسطينيس بلكه دوسرول كواسط فر مايا كيا ب- اس فتم كالفاظ كااظهار محض چنده وصول كرنے كى خاطر ب- ورند مرزا قاديانى كوجوملمان مع موعود نيس مائتا بيلوگ در حقيقت اس كواچمانيس جانتے اور نه نماز ميس اس كي اقتراء كرتے ہيں -

۲..... ص ۱۰۵۳ نوٹ نمبر۱۰۵۳ میں متعلق آیت''اتسخدوا احبسار هم ورهبانهم ارباباً من دون الله والمسیح ابن مریم (توبه:۳۱) ''مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جوسلمان اسپنے پیروں یا ہزرگوں کو یہی مرتبدد سے ہیں وہ بھی اس الزام کے ماتحت ہیں۔

جواب!

اب مولوی کوکون قائل کرے کہ جور تبہ آپ نے مرزا قادیانی کودے رکھا ہے اس میں آپ کا پلر ااس قدر بھاری ہے کہ پیر پرست بعض مسلمان اس کے مقابل کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ نہیں معلوم آپ نے کیوں کر قبول کرلیا ہے کہ مرزا قادیانی درحقیقت وہی مسے موعود ہیں جن کی قرآن شریف میں مجملاً اور احادیث صححه میں مفصلاً اطلاع دی عنی ہے۔ کیا آپ نے محض مرزا قادیانی کے الہامی دعویٰ کی بناء پر ان کوسیح موعود تشلیم کرلیا ہے۔ یا جوفرائض جناب رسول النَّهِ اللَّهِ فَيْ مَنْ مُوعُود كِمْتَعَلَق بِمَائِمٌ مِين - ان كي يحميل كا مصداق ان كود كيوكر قبول كيا ہے-مولوی صاحب ابھی مسیح موعود کی شخصیت کا فیصلہ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ مسیح موعود کی شخصیت کا فیصلہ جناب رسول انٹھائیالیہ ایسی وضاحت اورتغصیل ہے فرما چکے ہیں کہاس پرکسی تاویل کارنگ نہیں چڑھسکتا۔اب صرف دومعیار ہیں۔جن سے مرزا قادیانی یا کوئی اورصاحب پر کھے جاسکتے میں كه آيا وہ واقعي منے موعود بيں پانہيں ۔ وہ دومعيار كيا بيں؟ ۔ ايك شخصيت كا دوسرا يحيل مشن يا خاص فرائض كا بم الل سنت مسلمان آپ كے سيح موعود كو جب ان پر ہر دومعيار مقرر كرده جناب رسول النمايالية سے يركھتے بين تو ان كو ہردو من بورافيل ياتے بين - جس طرح سلف في مرى میعیت کو بالکل فیل شدہ یا کرمیے کا ذب کا لقب دے دیا۔اب آپ براہ کرم بتلا کیں کہ نہ کورہ معیار مقرر کردہ 'وماینطق عن الهویٰ ''کسواکوئی تیسرامعیارآپ کے پاس موجود ہے؟۔ اگرموجود ہےتو کس مطلب اورغرض کے واسطے اس کواب تک پلیک سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے؟۔ آپ لاکھ ہاتھ پاؤل ماریں ان کوسی موجود ٹابت نہیں کر سکتے ہم اس کے جواب میں آپ کی

طرف ہے ہرآ ن منتظر ہیں۔ جب تک آپ فرکورہ معیاروں کا مصداق مرزا قادیانی کو می موجود ثابت نہ کرسکیں گے۔ (ار باباً من دون الله) والی آیت کا مصداق ہم آپ کوسب ہے بڑھ کر یقین کرتے ہیں۔ جناب رسول النمائی کے کے مقرر کردہ معیار پر تو آپ انشاء اللہ مرزا قادیانی کو ہرگڑتے موجود ثابت نہیں کر سکتے اورای کے انکار کی وجہ ہے آپ پر (ار باباً من دون الله) خوب چہاں ہور ہا ہے۔ بعض مسلمان اگر پیر پرست ہیں تو وہ بخدا آپ کی مرزا پرتی کی حدے بہت بنجے ہیں۔

معيار شخصيت وفرائض مسيح موعود

جناب رسول التعليقي نے بھی ابن مريم عين وہي نام زبان مبارك ہے فرمایا۔ جوقر آن شریف میں قریبا ۱۹ دفعہ مذکور ہے تا کہ شخصیت کی پوری تمیز ہوکر امت کو غلط نہی نہ ہو۔اسؓ مسئلہ میں بھی مرزا قادیانی نے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کوحسب ایمامسے بیوحنا نبی ہٹلا کر غلط منجی سے کام لیا ہے۔اس انجیلی محرف بیانی میں چونکہ تناسخ ثابت ہوتا ہے۔اس واسطے اہل سنت کے عقائد کے بالکل خلاف ہے۔اگر بالفرض باقی پہلی امتیں سب کی سب مراہ بھی ہو گئیں تو محمد رسول النَّطَالِيَّة كى امت سارى كى سارى ہر گز گمراہ نہيں ہوسكتى۔ كيونكہ جناب رسول التَّعَافِيَّة نے بطور خوشخری تین باتی بتادی میں ۔اوّل به که میری ساری امت مگر اونبیں ہو کتی ۔ دوم به که تمهار ا نی ہدعا کر کے تم سب کو ہلاک نہیں کروائے گا۔ سوم پیکداہل باطل اہل حق پر غالب نہ ہو عکیں گے۔ (دیکمومشکوة ص۱۲، باب فضائل سیدالرسلین ، مشکوة ص۵۸۳، باب ثواب بذه الامة) میں مذکور ہے کہ بید امت خیرامت ہے اورایک گروہ اس کا بمیشد تن پر قائم رہے گا۔ جس کوکوئی مخالف فریق مگراہ نہ کر سکے گا۔اس الہامی بیان کے سامنے مرزا قادیانی کا ابن مریم کی شخصیت کے بارہ میں کل امت کو عمراہ بتلانا درست نہیں۔ایلیانبی کی آمد ثانی کی بابت یو حنانبی سے پوچھا گیا کہ تو ایلیا ہے تو اس نے انکار کردیا۔ ( دیکھوانجیل یوحنا باب ۴ آیت ۴۱ ) ایسا مشتبہ حوالہ قابل ججت نہیں ہوسکتا۔ سیح ابن مریم اسمعلم ہے۔جس کی تاویل از روئے علم معانی نا جائز ہے۔الا دوصورتوں میں اوّل جب تشبیہ مطلوب بومثلاً لسكيل خبر عدون مدوسسي اسمثال بين كل كاقر يبذفرعون اورموئ كواسم علم ك تعریف سے خارج کرتا ہے۔ دوم جب ایک نام کے وجود ہوں۔ مثلاً 'اخت ھارون ''حضرت مریم کوقرآن شریف نے تکھا ہے اور بدہارون حضرت موی علیہ السلام کا بھائی نہ تھا۔ شخصیت کے متعلق سب سے اوّل علم اصول کے قاعدے کا بیان کر دیا ہے۔ تا کہ معلوم ہو کہ سیح ابن مریم کا حج کرنا پھر نکاح کر کے صاحب اولا د ہونا پھرمقبرہ نبوی کے اندر مدینہ میں حضرت ابو بکڑ صدیق وحضرت عمرٌ فاروق کے پہلو میں فن ہونا۔ پھر جناب رسول النقط لیے کا فرمانا کہ سے ابن مریم قيامت كورن شانات من ساك نشان ب-جيماموره زخرف من وانه لعلم للساعة (ذخدف: ٦١) ''واردہے۔ کیونکہان کا نزول مین السیمیاء ایک خارق عادت فعل باقی خارق عادت افعال كااكب پيش تيمد ب\_ يعنى وجال دابة الارض طلوع الشمس من المغرب وغیرہ کا ای معیار پر پہلے کے مدعیان مسحیت فیل ہوئے اور یہی معیار مرزا قادیانی کے واسطے ہے۔مرزا قادیانی (حقیقت الوی مں ۲۹، نزائن ج۲۲ص۳۱) میں ابن مریم میچ موعود کی شخصیت اور فرائض بریردہ ڈالنے کی خاطر اس طرح فرماتے ہیں۔ (پیہ بات بالکل غیرمعقول ہے کہ دوڑیں مے تو وہ کلیسیا کی طرف بھا کے گا۔ اور جب لوگ قر آن شریف پڑھیں گے۔ تو وہ انجیل کھول ہیضے گا۔ادر جب لوگ عبادت کے دقت بیت اللّٰہ کی طرف منہ کریں گےتو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اورشراب ہیئے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال وحرام کی کچھے پرواہٰ بیں رکھے گا۔معاذ اللہ!) مگر جناب رسول النّعظی نے اس کے برخلاف اس *طرح* فر مایا ہے کہ ابن مریم کے دفت میں اسلام ہی اسلام، دین داحدرہ جائے گا اور وہ حاکم عادل ہوں گے اور صلیب کوتو ڑیں مے اور خزیر کوتل کریں گے۔ یعنی نصار کی بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور قال وجزبير موقوف ہوجائيگا۔حضرت ابو ہريرة نے اس حديث كوبيان كر كے بيرآيت پڑھي''و ان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً (نساء: ١٥٩) "ابن مريم كساته سياى حكومت كابوتا حديث سے ثابت إور لينظهره على الدين كله "كالوراعملدرآ مرآب كعهد كساته وابت ب- دجال مخصوص وفهين جس كومرزا قاديانى نے عيسائى يادرى بناديا ہے۔اس كوالف،الام معرفداى واسطے احاديث ميں لگاہواہے کہ' ثبیلنسون دجیالیون کیذابیون ''سےاس کی شخصیت ممتاز ہوجائے۔جوبعد حضرت علی کے جمونا دعویٰ نبوت کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس د جال خاص کے خرق عادت افعال کا ذکر (مفکلوة ص۷۵م، باب العلامات بین یدی الساعة وذکرالد جال) میں مدکور ہے۔ جو قوم یہود سے ہوگا اور تمیم داری کی حدیث میں اس کی شخصیت کا سارا پر دہ اٹھایا جاتا ہے اور جس طرح فرعون کی ہلاکت حضرت موی کے ہاتھوں سے واقعہ ہوئی۔ اس طرح الدجال کی ہلاکت

حضرت ابن مریم کے ہاتھوں سے احادیث میں مذکور ہے۔ امام مہدی کے پیچھے ابن مریم کا نماز ادا کرنا بھی احادیث میں بوضاحت نمرکور ہے اور صرف ای شخص کو اس بارہ میں شبہ ہوگا۔ جو مرزا قادیانی کے کلام وتاویل کو جناب اللہ کے لئے کا اجادیث سیحت پرتر جج دینا پند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنا موجب فوری ہلاکت نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی سے پہلے بھی مدعیان نبوت، میسحت، مہدویت گذر بچکے ہیں۔ جنہوں نے قریباً قریباً مرزا قادیانی کے برابر دعاوی کئے ہیں اور ان کو حکومت سیاسی بھی حاصل تھی۔ جس سے مرزا قادیانی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف محکومت سیاسی بھی حاصل تھی۔ جس سے مرزا قادیانی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف معلومت سیاسی بھی حاصل تھی۔ جس سے مرزا قادیانی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف معلومت سیاسی بھی حاصل تھی۔ جس سے مرزا قادیانی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف معلومت سیاسی بھی جس بیاسی میں معروضی کی میں محروری مدی البام ومہدویت) فلدون جا تاریخ کال ابن اثیر تذکرہ بہادران اسلام کی ایک پیش کوئی غذکور ہے کہ کاذ ب سیح اورکا ذب نبی بہت فلام بہوں گے اور اس قدر تجائب کرشے دکھلا کیں سے کہ بعض برگزیدہ بھی گمراہ اورکا ذب نبی بہت فلام بوں گے اور اس قدر تجائب کرشے دکھلا کیں سے کہ بعض برگزیدہ بھی گمراہ اورکا ان کو قبول کر لیں گے۔

"ولوت قول علينا بعض الاقاويل لا خذنا منه باليمين و ثم لقطعنا منه الوتين (الحاقة:٤٦٠٤٥١) " بحض قرآن كي عظمت كي خاطر جناب محدرسول التعليقة كوفر ما يا كيا ب-ورنداس كعلاوه افتراع في الله بميشه بوتار باب اور مرزا قادياني بحى افتراء على الله اور افتراء على محمد رسول الله بين كرب رجاور آيات ذيل تحت ان كا حال الله تعالى الين المن معرفت بم كواطلاع ديتا ب كرغير حال الله تعالى الين رسول كي معرفت بم كواطلاع ديتا ب كرغير قرآن كا افتراء فورى بلاكت كومتاز منيس جس كي صدافت برتاريخ كواه ب

ا ...... "قبل أن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (يونس: ١٩) "

"ومن اظلم معن افترى على الله كذباً اوكذب بايته انه لا يفلح الظلمون (انعام: ٢١)"

م...... ''ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً اوقال اوحيى اليى ولم يوحيى اليم الله شكى (انعام:٩٣)''

٣٠٠٠٠٠ "قبل من كنان في التضلالة فليبددله الرحمن مداحتي اذار أومايو عدون اما العذاب واما الساعة (مريم:٧٠) "

اب ان حالات کی موجود گی میں مولوی محمد علی صاحب کا بعض پیر پرست مسلمانوں پر

"اتسخدوا احبسارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله (توبه:۲۱) "كماتحت الزام نكاناب بسبساكي دوسركي آكويس ايك يخاورا في آكويس الكري المحمد الكاناب بسبباكي دوسركي آكويس ايك يخاورا في آكويس الكريوني آكويس الكريوني الكر

است مولوی محملی صاحب اپ قرآن کے صفی نبر ۲۵۳ نوٹ نبر ۹۸۳ میں متعلق آیات اد تست غیث و ما دریم فاست جاب لکم انبی ممد کم بالف من الملٹکة مدد فین و ما جعله الله الا بشری ولتطمئن به قلوبکم و ما النصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم (انفال:۹۰،۱) "اس طرح فرماتے ہیں کور آن شریف میں کہیں نہ کورنہیں کو فرضے در حقیقت اوائی میں شریک ہوئے امداد طانک سے مراد مومنوں کے دل کوالممینان والا مطلوب تھا۔ پس جب مومنوں کے دلوں کوالممینان حاصل ہوگیا تو کفار کے دلوں پر رعب طاری ہوگیا۔ بزار طانک کی تعداد کفار کی تعداد کے مطابق تھی ۔ جو جنگ بدر میں دلوں پر رعب طاری ہوگیا۔ بزار طانک کی تعداد کفار کی معداد کے مطابق تھی ۔ جو جنگ بدر میں ملمانوں کے مقابل برمر پیکار ہوئے ۔ چندد گر حوالہ جات بھی مولوی صاحب نے اس نوٹ میں کھے ہیں ۔ جن کامنہ و میمی یہی ہے کہ فرشتے جنگ میں بالکل شریک نہ ہوئے تھے۔

جواب!

مولوی صاحب جب طائک کے وجود کا ممثل ہونا ہی سلیم نہیں کرتے۔ (دیکھورایو یو نمبراا) تو جنگ میں ان کا ایک صورت میں شریک ہونا کول کر تیجے ہیں؟۔ اب آیات فہ کو ہر کو بچھنے والا تو مونین کے استفاقہ ودعا ہے اس کی قبولیت پرنص کی موجود کی میں ضرور یقین کرتا ہے کہ اللّٰہ کے دریعہ ہے المداد اور اظمینان کا جموٹا وعد ہنیں کیا تھا۔ اگر طائک سے صرف دلی اظمینان کا حصول مطلوب ہے۔ تو مومن کے واسطے پخصیل خود حاصل ہے۔ فاص جنگ کے موقعہ پر جب تعداد کا لف کی بہت ہی زیادہ تھی۔ تو مونین کی تضرع کا عملی رنگ عاص جنگ ہو ہو جانا محال نہ تھا اور ای کا ذکر ان آیات میں ہے۔ جن کو مولوی صاحب کا تقلیدی عقیدہ واقعیت سے خارج کرنے پر مجبور کر رہا ہے اور پھر لطف یہ کے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں فہ کورنییں کہ ملائک واقعی جنگ میں عملی طور پرشر کیک ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب میں دو میں فہ کورنییں کہ ملائک واقعی جنگ میں عملی طور پرشر کیک ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب سے بی چھے کہ آپ ہر نماز میں جو رکھات کی قعداد معینہ ادا کرتے ہیں اور پھر ہر رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں۔ اس کا ذکر کس آیت میں ہے؟۔ تو غالبًا حدیث نبوی وعلی جمہور کا حوالہ دے کسی خاصی کرائیں گے۔ مگر ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ کر اپنی خاصی کرائیں گے۔ مگر ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ کر اپنی خاصی کرائیں گے۔ مگر ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ کر اپنی خاصی کرائیں گے۔ مگر ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ کر ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ کر ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ کر ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ کر ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ کی دو ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ کر ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ کر ان آیات کی تغییر میں بخاری و میک میں ملائک کا مملی طور

پرجنگ بیس شریک ہونا ندکور ہے۔ حتی کہ فرشتوں نے جو کفار سے قبال کیا تھا اس میں بعض مقتولوں کے زخمول کے نشان بھی صحابہ نے ملاحظہ کئے۔ جواس وقت غیبی کوڑے سے گئے تھے۔ جس کی آ واز بھی بعض صحابہ لے نتا تھا موجود رہا ور جناب رسول التعلیق نے بھی بعض ان جنگ کے پہلے موجود تھے نہ جنگ کے بعد موجود رہا ور جناب رسول التعلیق نے بھی بعض ان بیانات کو صحابہ سے من کرفر مایا تھا کہ تم بھی کہتے ہو۔ مولوی صاحب! آپ کو فیصلہ محمدی قبول کرنے بیانات کو صحابہ سے من کرفر مایا تھا کہ تم بھی کہتے ہو۔ مولوی صاحب! آپ کو فیصلہ محمدی قبول کرنے سے مرزا قادیانی کو سے مرزا قادیانی کو رسول الندنیس مانتے؟۔ ہاں بلکہ مرزا بی جوعقیدہ آپ کے کان میں پھونک دیا ہے۔ اس کے مطاف محمد رسول الندنیس مانتے؟۔ ہاں بلکہ مرزا تعربی تب کے سامنے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ جن احادیث خلاف محمد رسول الندنیس کو تقدیم کی مرز کے تقدیم کی مرز کے تقدیم کی طور پر مشکر ہیں۔ دعوی اشاعت اسلام ! اور عقید میں مجمزات انبیاء علیم السلام کا ذکر ہو۔ آپ ان کار فیصلہ محمدی!

الحجر فقانا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا (البقرة: ٦٠) "يعنى جبموى عليالسلام نا پن قوم كواسطيم سه پانى طلب كياتو بم ناس كوكها كرائي عصاكو پيم رير مارواور پيم (جباس نے عصالادا) تواس پيم سه باره چشم پوث يڑے۔

اس کے متعلق مولوی محد علی صاحب اپنے قرآن عکص ۳۵ نوٹ نبر ۹۹ میں فر ماتے بیں کہ ضرب کے معنے چلنا بھی لغت میں لکھا ہے اور عصا جماعت کے واسطے بھی لغت میں مذکور ہے۔ اس واسطے اس کے معنے یہ بیں (اپنی سوئی باجماعت کے ساتھ پہاڑ میں راستہ کی تلاش کرو۔۔۔۔۔ النی الغت سے چندامثلہ اپنے ترجمہ کے ثبوت میں چیش کی ہیں۔

جواب!

تیرہ سوبری سے کی اہل زبان مغر نے بیہ معنے بیان نہیں کئے۔ حالانکہ وہ افت کو مولوی صاحب سے بہتر جانے تھے۔ قرآن کا اسلوب بیان ایسے المنے اور افسے رنگ اور طرز میں واقعہ ہوا ہے کہ کسی اہل ہوا کی وہاں دال نہیں گل سکتی۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو معنے مولوی صاحب نے ضرب اور عصا کے بین وہ محج ہیں۔ گرکم از کم قرآن نثریف میں وہ معنے ناجائز ہیں۔ گرکم از کم قرآن نثریف میں وہ معنے ناجائز ہیں۔ کیونکہ قرآن نثریف میں جس جس جگہ ضرب اور اس کے مشتقات کے معنے چلنا کے ہیں۔ وہاں اس کے بعد صلح رف جاری نہ کور ہے۔ مثلاً

"لا يستطيعون ضرباً في الارض (البقرة:٢٧٣) ''اذا ضربتم في سبيل الله (النساء:٩٤)'' "أذا ضربتم في الارض (النساء:١٠١)" ئ..... "أن انتم ضربتم في الأرض (المائده:١٠٦)" ''واخرون يضربون في الارض (المزمل:٢٠)'' یکل یا فی مواقع قرآن شریف میل لفظ ضرب اوراس کے مشتقات کے ہیں۔ جہال اس کے بعدصلہ فی ندکور ہے اور بالضرور معنے اس کے چلنا ہے۔ برخلاف دیگر مواقع کے جہاں ضرب کے معنے حسب صلہ وقرینہ مختلف ہیں۔ مولوی صاحب کوقر آنی اسلوب کا چونکہ علم نہیں۔ اس واسطے اضرب بعصاك "من بھى ضرب كے معنے چلنابدول فى كے بيان كررہے ہيں۔ دوسرى سخت غلطی متعلق اسلوب قرآنی کے لفظ عصا کے مفہوم میں کررہے ہیں۔ یہ لفظ بطور اسم قرآن شریف میں حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ ایسا مقید وطروم ہو چکا ہے کہ پوری گیارہ و فعمض سوئی کے مفہوم میں واقع ہوا ہے اوراس خصوصیت کوقر آن کی بلاغت نے یہاں تک محوظ رکھا ہے كه حضرت موى عليه السلام كے متعلق اگر جماعت كا ذكر مطلوب مواہدت و مال لفظ قوم يا عبادى استعال کر کے ایک آئندہ واقعہ ہونے والے اہل ہوا کے مفالطہ سے ہم کو پہلے ہی بخو بی متنبہ کردیا ہے۔عربی زبان میں عصا کامفہوم جماعت پراہوا کرے مرقر آن نے اس مفہوم کوایک دفعہ بھی اختیار نہیں کیا۔ کیونکہ بیلفظ حضرت موی علیہ السلام کی سوٹی کےمفہوم میں مخصوص ہو چکا ہے اور مجھ کوشرح صدر کے نورے اس کے متعلق ایک اور عجیب نکته معلوم ہوا ہے۔جس کا کسی مغسر نے ذکر نہیں کیا۔ کیونکداس سے پہلے ان کے زمانوں میں ایسے باطل معنے پیدانہیں ہوئے تھے۔ وه عجيب مكتربيب كد باره٢٢ع ٨ مين حضرت سليمان عليد السلام كي عصا كولفظ منساة ے ظاہر کیا گیا ہے اور اس میں رازیہ ہے کہ لفظ عصا کوقر آن شریف نے حضرت موی علیہ السلام کے واسطے مخصوص کردیا ہے۔ تو پھر ضرور تھا کہ سوٹی یالکڑی کا مترادف بوقت ضرورت دیگر ہوقعہ يركى اورلفظ عظامركياجائ - يس فلما قضينا عليه الموت مادلهم على موته الادابة الارض تساكل منسباتيه (سببا:۱۶) "مين عصامويٰ كي خصوصيت كاراز يجھنے والے تواس باریک نکته کی ضرور داددیں مے۔ مگر اہل ہوازیادہ چڑھیں مے۔ مولوی صاحب نے اینے ترجمہ میں سرسید صاحب اور مولوی عبداللہ صاحب منکر حدیث نبوی کے ترجمہ کی تقلید کی ہے۔ کیونکہ زمانہ حال میں گنتی کے صرف یہی دوشخص قدرت نے پیدا کئے ہیں۔جن کی تغییر ہے

مارےمولوی صاحب کوفائدہ اٹھانے کا موقعہ ہاتھ آیا ہے۔ باقی صدباال زبان مفسرین کے مقابلہ میں ایکل تین صاحب قرآن کے حقیق مفہوم کر بگاڑنے میں برگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مولوی صاحب اگراس عصائے مولیٰ کو بموجب مدائے تقر آن (آیت اللہ) تشکیم کر لیتے ۔جس کی بدولت حضرت موی علیدالسلام نے فرعون اوراس کے جادوگروں کومغلوب کیا تھا تو ان کواس قدر باطل توجيه كى طرف جھكنانديز تا \_ كركسي بھي مجز وكوتسليم ندكرنا ان كا اصل عقيده ہے۔اس واسطے وہ حضرت موی کا عصا مار کربطور خارق عادت کے پھرسے یانی کب نکالنے وے سکتے ہیں۔ تورات مقدس خروج باب ۵ کا حوالہ اس واقعہ کے متعلق لکھ کر بھی مولوی صاحب نے پھر اس کواپیار دی کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجمز ہ کا اعجاز اس سے مفقو د ہو جائے۔ قادیانی جماعت ن بھی مولوی صاحب کی ریس کر کے پہلے یارہ کا اردور جمد معتقبر شائع کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعہ کے متعلق مولوی صاحب کے بھی کان کتر ڈالے ہیں۔ وہ اس طرح ککھتے ہیں کہ ( پہاڑوں میں بعض جگہ نظح زمین کے ساتھ ساتھ یانی کا چشمہ بہتا ہے اور ذرای مٹوکر سے باہر نكل كرب يرتاب المندتعالى في الهام كوزريعة بتلاديا كه فلان جكه ياني ب- اپناعصا ماركر فلاں پھر کوتو ڑو دواس کے پنیج یانی فکل آئے گا)اس تو جید کی ضرورت ان کوبھی اس واسطے پیش آئی کدان کے عقائد میں بھی معجزات اخبیاء کو بگاڑ کر باطل تاویلات میں تبدیل کرنا ضروری ہے اور تاویل سازی میں ایک جماعت دوسری جماعت سے بوھ چڑھ کر ہے۔ جب کوئی محمدی مسلمان ان ہر دو جماعت کے کسی فر د کو کہتا ہے کہ تمہاری تحریروں میں معجزات انبیاء کا اٹکار ثابت ہوتا ہے تو حبث مرزا قادیانی کے اشعار:

> معجزات انبیائے سابقین آنچہ در قرآن بیانش بالیقین هر همه از جان ودل ایمان است هر که انکارے کنداز اشقیاست

اس کوسنا کر لعدته الله علیٰ الکاذبین پڑھ دیتے ہیں۔ تا کہ غیراحمدی مسلمانوں کو یقین حاصل ہو جائے کہ واقعہ میں مرزا قادیانی معجزات کے منکر کوملعون قرار دیتے ہیں۔ مگران اشعار کا مصداق اللہ تعالیٰ نے کذب بیانی میں خودانہیں ہر دو جماعت کو بنادیا ہے۔

(حواله كذريكا)

قادیانی جماعت کی تاویل عصاء موسوی کے اعجازی قوت زائل کرنے میں نہایت مطحکہ خیز ہے۔ بوجو ہات ذیل: ا..... اگر پہاڑ کے قریب سطح زمین کے پنچ بعض جگہ پانی ہوتا ہے تو ذراس تھوکر مارنے سے سطح زمین کیا کوئی انڈے کا چھلکا تھا کہ حبیث ٹوٹ گیا۔

ب .... کیا حفرت موی کا عصا کوئی لوہ کا تھا۔ جس نے سطح زمین میں جھٹ

سوراخ کردیاہے۔

جسس اگرکٹری کا تھا تو براہ مہر باقی کسی قوی الجسم خفس کی معرفت پہاڑی زبین میں ہم کوکٹری کی سوئی ہے سوراخ نکلوادی اوروہ کٹری بھی ٹو نے سے فیج رہے تو ہم آپ کی تاویل کی دادویں گے۔ ورند آپ کے انکارے عصائے ہوئی کی اعجازی قوت ہر گز زائل نہیں ہو سکتی۔ اگروہ کٹری سانپ بن سکتی ہے اور جادوگروں کے سانپ نگل سکتی ہے تو پانی کو خشک اور جاری بھی کر سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مجزات سے انکار کرنے کی خاص تعلیم اس واسطودی گئی ہے کہ مباداکوئی تنہارے مرزا قادیائی ہے حضرت عیسی یا موسی علیم اسلام جیسام عجزہ طلب کر بیٹھے اور وہ کو کئی نتہارے بن شروع ہے ہی مجزہ کی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تاکہ کوئی مجزہ طلب ہی نہ کیا جائے۔ نہوس کی بن شروع سے ہی مجزہ کی گئی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تاکہ کوئی مجزہ طلب ہی نہ کیا جائے۔ نہوس ہوتا ہے کہ تا دیل سازی کے وقت ان کواس قدر بھی سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کہ بیتا ویل ہم خالی کردیا ہے کہ تادیل سازی کے وقت ان کواس قدر بھی سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کہ بیتا ویل ہم مردی ہیں۔ جن کا میاصول ہے کہ جہاں روحانیت کی مری ہوگر وی اسے بطور خرق عادت پانی کہ جہاں کوئی چیز نہیں تو کی خیز نہیں نکل سے۔ اس داسطے عصاء موئی سے بطور خرق عادت پانی کی خور کی بین میں موتی وہاں سے کوئی چیز نہیں نکل سے۔ اس داسطے عصاء موئی سے بطور خرق عادت پانی کا حباری ہونا ان کے فرد کی خیر مکس ہو۔ اس داسطے عصاء موئی سے بطور خرق عادت پانی کی خور میں بوتا دی کوئی چیز نہیں نکل سے۔ اس داسطے عصاء موئی سے بطور خرق عادت پانی کا حباری ہونا ان کے فرد کیک غیر مکس ہے۔

سوره فیل می تسر میلوی محم علی صاحب مجره کو بگاڑنے کے واسطے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے کہ جومعنے ہم بیان کررہے ہیں وہ تو اعدم بی زبان کے مطابق بھی ہیں یانہیں۔ چنا نچہ سوره فیل میں تسر میھم بحد جارة من سجیل (الفیل: ٤) "کا ترجمہ آپ آگریزی قرآن کے صفی نمبر ۱۹۲۵ پر اس طرح کرتے ہیں۔ (اصحاب الفیل کو تخت پھروں پر ٹپکا کر مارتے ہے) بعنی پرنداصحلب الفیل کی لاشوں کو تخت پھروں پرزورسے ٹپکائے تھے۔ مولوی صاحب نے یہاں عربی پرنداصحلب الفیل کی لاشوں کو تخت پھروں پرزورسے شکان چاہا ہے اس کی نظیر سلف وظف میں عربی مولوی صاحب مورہ مرسلات ہیں انھا ترمی بشرد ہیں لفظ شررکوری کا مفعول بنا نہیں گئی۔ ہی مولوی صاحب مورہ مرسلات ہیں انھا ترمی بشرد ہیں لفظ شررکوری کا مفعول بنا کر بالکل سے ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ (وہ محلوں کی طرح جنگاریاں کی سیکی ہے) گرسورہ فیل کر بالکل سے ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ (وہ محلوں کی طرح جنگاریاں کی سیکی ہے) گرسورہ فیل

جاتی ہے اور اس سے کی کا کام لیا جارہا ہے تا کہ کی طرح میر مراد حاصل ہو جائے کہ پرندوں نے اس اس الفیل پر قبری پھر نہیں چھیکے تھے۔ بلکہ اس جا الفیل کو چیک نکل پڑی۔ جس سے وہ مرکئے اور ان کی لاشوں کو تو ٹو ٹو ٹو ٹر کر وہ تحت پھر وں پر مارتے تھے۔ جب مولوی صاحب نوٹ نمبر ۱۳۸۷ میں بیان کرتے ہیں کہ مفقو حاشکر کی لاشوں کو چٹ کرنے کے واسطے پرند آجاتے ہیں تو پھر سمجھ ہیں نہیں آتا کہ وہ پرند تجائے گھانے کے لاشوں کو پھر وں پر کیوں مارتے تھے؟۔ اس میں کلام نہیں کہ پرند قبری پھر وں کو اصحاب الفیل پر چھیکتے تھے۔ جس سے ان کے جسموں پر ایسے چھالے پڑ جاتے کہ دو گھائے ہوئے کہ وہ کے جو سے کا اس مقام میں مفسرین پر طعنہ کرنا کہ انہوں نے بیہودہ قصے گھڑ لئے ہیں غیر معقول ہے۔

تغیر مواہب الرحمٰن میں سورۃ فیل کی تغیر اٹھارہ صغہ سے پچھاوپر فہ کورہ ہے۔ جس میں روایات صححہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ام ہائی حضرت علی کی ہشیرہ صاحب کے پاس ان پھروں کا ٹوکرا موجود تھا۔ جن کو پر ندوں نے اصحاب اُٹیل پر پھینک کر ہلاک کیا تھا اور بعض صحابہ نے ان جانوروں کی ہین کا چشم ویدرنگ وغیرہ بھی بتلایا تھا۔ گرمولوی صاحب کو پر ندوں کے ذریعہ سے پچھر گرا کر اصحاب الفیل کی اعجازی ہلاکت سے خت انکار ہے۔ اس واسط مفسرین پر بھی سخت ناراض میں اور پھر بھی وہ تجویز کرتے ہیں۔ جوآ سانی نہیں بلکہ کمہ شریف کے گردونواح میں جو قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں۔ جن پر پر ندامی بافیل کی لاشوں کو مارتے تھے اور 'تسر میں میں مواضعی ''کے مسل معنے بگاڑ کر'' یہ حدوفوں الکلم عن مواضعی ''کے مسداق ہور ہے ہیں۔

ر بو یونمبر که

بخاری نے بخاری جام ۲۱ مین الفقروان برواکل ایة یعرضوا و مقوله است مستمر "بغنی سورة قری پلی آیت پر باب با نده کراس کے بعد چاراحادیث نقل کی ہیں۔ جن کامفہوم یہ ہے کہ مکدوالوں نے حضرت محملیات سے کہا کہ ہم کوکئی مجرہ دکھا و۔ آپ اللہ نے ان کوش القمر کام جرہ دکھا یا کہ چاند بھٹ گیا اور اس کے دوکلا ہے ہوگے۔ ایک کلڑا پہاڑ پر الگ نظر آتا تا تعااور دو مراکل ااس کے پارجس پر حضرت محملیات نے فردایا کدد کھاو۔ (مکلوة من مراکل اس کے بارجس پر حضرت محملیات نے فردایا کدد کھاو۔ (مکلوة من مراکل ماری مراکل اس کے متعلق امام بخاری مراکل اس کے متعلق امام بخاری مراکل ماری مسلم کی متنق علیہ احاد یث ندکور ہے۔

مولوی مجمع علی صاحب اینے انگریزی قرآن کے صفح نمبر۲۲۰ انوٹ نمبر ۲۳۸۸ میں اس مریر واقد کوحفرت جمیقایشته کام مجرو اسلیم کر کے بھی آخرابیا بگاڑتے ہیں۔ کہ وہ محض حسف کی صورت ہیں بن جاتا ہے اور حوال تغییر کشاف اور فخر الدین رازی کا اس کے متعلق دیتے ہیں۔ مولوی صاحب اور ان کے مجد دکی عادت ہے کہ جس ماخذ ہے مقصود پورا ہو سکے اس پر پورا مجروسہ کر لیتے ہیں۔ ان کو اس بات ہے کوئی غرض نہیں کہ اخذ کی صدافت یا عدم صدافت کی تحقیق بھی ضروری ہے۔ مولوی صاحب جن مغمر بین کو زہر کی طرح کئی وفعہ اگل بیٹھے ہیں۔ پھر ان کی پیروی ہیں ذرا بھی غیرت نہیں کرتے۔ مولوی صاحب کوشاید معلوم نہیں کہ تغییر کشاف کا مصنف زختر کی اہل سنت کے مفسر بین سے بوجہ معزلہ ہونے کے خارج ہے۔ البتد لغت کا مسلمہ امام ہے۔ آخرت میں خداتوائی کے دیدار کا سخت مشر ہے اس کے عقائد کو مفسل بیان کرنا ہماری بحث سے خارج ہے۔ اس کا اس قد ربھی پتہ اس واسطے لکھ دیا ہے کہ کوئی ہمارے مولوی صاحب کی طرح شق القمر کے مجرد کو چاند کان کی طبیعت میں فلسفیانہ میلا ان زیادہ تھا۔ اس واسطے بعض وفعہ اعترال کی طرف بردی رغبت سے جھک پڑتے ہیں۔ حق کہ بھی بھی امام بخاری پر بھی بوجہ عدم تفقہ کا اعتراض کردیتے ہیں رغبت سے جھک پڑتے ہیں۔ حق کہ بھی بھی امام بخاری پر بھی بوجہ عدم تفقہ کا اعتراض کردیتے ہیں اور علم حدیث میں ان کی نظر وسیع نہیں۔ ابو مسلم اصفہ انی نے معزلہ کے حوالہ جات سے اپنی تغیر کو جو الہ جات سے اپنی تغیر کو در بیا ہے۔

ان ہر دومفسرین ندکورہ کے حوالہ جات ہے مولوی صاحب کو بیدد کھلانا مطلوب ہے کہ معجزہ شق القر کوخسف بنلانا صرف ہماراہی عقیدہ نہیں۔ بلکہ سلف کے دومسلمہ مفسرین بھی اس مسئلہ میں ہم سے منفق ہیں۔ اب کون بوجھے کہ اگر آپ کے نزدیک ان صاحبوں کی واقعی الی قدرو منزلت ہے تو پھراپی تفییر کے کئی مقامات پر جہاں کل مفسرین کا کسی امر میں اتفاق ہوتا ہے۔ آپ سب کو بدوں استثناء کے کیوں رد کر دیتے ہیں۔ ایک آ دھ کی تقلید میں احادیث صححہ اور جمہور کا فیصلہ نظر انداز کردیا آپ کا مسلک ہے۔ ہم المی سنت کا اصول اس مسئلہ میں قرآن وحدیث وجمہور ہے۔ درحقیقت مجزہ شق القرمیں چونکہ مرزا قادیا نی نے بھی دوسرا پہلوا ختیار کیا ہے۔ یعنی اس کو مجروز شایم کر کے علم ہیئت کے تواعد کورد بھی کر دیا ہے اور خسف بھی بتلایا ہے۔

پی مولوی صاحب اپنے مرشد دامام کی سنت سے علیحہ ونہیں ہو سکتے۔ بخاری اور مسلم کی متنق علیہ احادیث میں جا ند کا دوالگ الگ ٹکڑ نے نظر آنا جب صاف طور پر ندکور ہے تو پھر ان کے مقابل کوئی ایسا قول پیش کرنا جو اس کے خلاف ہو۔ فیصلہ مجمدی سے بے علمی یا بے بھیٹی کا نشان ہے۔ رات کے وقت جاندگر ہن کا صرف وہی ایک فکڑ انظر آتا ہے۔ جو روش ہوتا ہے اور جس

www.besturdubooks.wordpress.com

قدر ککڑے پرخسوف کا اثر ہوتا ہے۔وہ مرحم ہوتا ہے۔قرآن شریف جبیبااہلغ الکلام ثق القمریعنی عاند کا پیشنا۔ جب بیان کرتا ہے اور متفق علیہ احادیث ہے بھی ہر دو ککڑوں کا الگ الگ نظر آتا جب ثابت ہے تو پھرخسوف کی طرف اس معجز ہ کونتقل کرنا صاف طور پرمعجز ہ محمدی ہے انکار کرنا ہے۔ یہاں الله تعالی نے مجھے تو فیق دی ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا ایک راز ظاہر کردوں کہ جبآ پ'نیأتی من بعدی اسمه احمد "كمصداق بنے كمرى ہوئوان ك خیال میں آیا کہلوگ کہیں گے کہ محمد رسول النطاق نے نے توشق القمر کامعجز ہ منکروں کو دکھلایا تھاتم معی دکھلا دو۔اس پر آپ کو بیم عجز ہ بگاڑ کر خسف بنانے کی حاجت ہوئی تا کہ ایک طور پر مساویت کیا بلکہ حضرت محمقالیقہ پربھی فضیات ثابت ہوجائے۔ پھر یوں فر ماتے ہیں کہ محمقاتیہ کے واسطے ایک خسف واقعہ ہوا اور میرے واسطے دو حسف اب بھی مولوی محمد علی صاحب کہیں گے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ محمد رسول اللہ کی پیروی سے مجددیت کا رتبہ پایا۔ مولوی صاحب نے شاید کہیں پڑھا ہوگا کہ سی سلف کے مجدد نے حضرت ملی ہے۔ اپنی فضیلت کا اظہار کیا ہے؟ ۔حضرت محمد اللہ کے قرآنی معجزہ ش القمر کوحیف بنا کراینے واسطے ڈبل حیف ٹابت کردیا۔اب باتی رہے حضرت مسے علیہ السلام کے قرآنی معجزات سووہ معجزات کی مدسے بالكل خارج كرديج محتے ہيں۔ وہ محمسمريزم شعبدہ بازي ہيں اور نہايت مكروہ اور قابل نفرت ہیں۔ورندمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے تاصری سے بڑھ جاتا۔ انجیل میں حضرت میع نے جوفر مایا تھا کہ کاذب سے ایسے کا تبات دکھلا کیں کے کہ اچھے اچھے فہمیدہ لوگ بھی ان کے جال میں قابوآ جا کیں گے۔اس پیش گوئی کی تصدیق ہم اس زمانہ میں بچشم خود د مکیورہے ہیں۔ مہا بھارت میں بھی ای معجز ہ کا ذکر موجود ہے اور تاریخ فرشتہ میں بھی اس معجز ہ کی تصدیق ایک ہندوراجہ کی طرف ہے کھی ہوئی پائی جاتی ہے۔بعض اس عہد کے اہل ہواُنے واقعہ ش القمر کو قیامت کے وقت لکھا ہے۔ گراس وقت اس کوسحرمتمرہ کہنے والاکون ہوتا بیرتا بست نہیں اس واسطے بیتاویل بالکل بیہودہ اورعلم حدیث سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے۔

ر يو يونمبر ١٨

اور فرماتے ہیں کدر فع کے معنی مع الجسم حضور خدا تعالی اٹھایا جانا۔ گویا خدا تعالی کو ایک مکان میں محدود کردیتا ہے اور مزید ثبوت میں فرماتے ہیں کہ مسلمان ہرروزا بی نمازوں میں ''وار ف علی ''
پڑھتے ہیں۔ جس کا مفہوم ہے ہے کہ میرام رتبہ بلند کر۔

(انكرېزى قرآن صغينبر ٢٠١٠نو ئېر ٢٣٧، ٣٣٧)

جواب!

جو بچے مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم کواس سے ہرگز انکارنہیں۔ مگراس تفسیر میں حقیقی پہلولکھنا چونکہ مولوی صاحب کے عقیدہ کے خلاف تھا۔اس واسطےاس کو بالکل نظرا نداز کر کے اہل سنت کے عقیدہ کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے متوفیک کامفہوم ممتیک بیشک بتلایا ہے۔ مگراس مفہوم میں افکا نہ بہ تقدیم وتا خیر کا ہے۔ یعنی میں تم کو پہلے اپنی طرف اٹھادوں گا اور بعد نزول کے فوت کروں گا۔ تغییر درمنثور مصنفہ جلال الدین سیوطی کی جلد اصفحہ ۳۲ میں بروایت این عسا کر واسحاق بن بشر حضرت این عباس کا ندیب اس آیت میں تقدیم و تاخیر کا ندکور ے "اتقان في علوم القران (ج٢ ص٣٦، مصنفه جلال الدين سيوطي) "ميل تقدیم وتاخیر قرآن پر باب ۱۲۴ لگ بندها مواہے ۔ تفسیر ابن کثیر جے س کا او تفسیر فتح البیان ج ۱۴ ص ١٨ ١٠ مين بهي زيراً بيت' وانسه لعلم ليلسياعة "سوره زخرف حضرت ابن عباس كايجي ند ہب لکھا ہے۔ فتح الباری وقسطلانی ہرد وشرح ہخاری میں حضرت ابن عباس کا ند ہب تقدیم وتاخیر كاندكور ہے۔اس وعد كاكك حصدر فعيسى عليه السلام ميں پورا ہو چكا ہے۔ دوسرا حصة زول كا پوراہوکرر ہےگا۔جس پرحدیث سیحداس کثرت سے دارد ہیں۔کہ برز مانے میں اہل سنت نے ان کی بناء پراپنا عقیدہ قائم کیا ہے۔ گرافسوں کہ مرزا قادیانی کو باوجود دعوے نبوت دعویٰ مسیحیت ودعويٰ معارف قرآنی اس قدر بھی معلوم نہ تھا كه ترتیب ذكری بمیشه ترتیب وقوعی كولا زمنہیں كرتی۔ چنانچه (ازادیس ۲۵۹ بزرائن جسم ۳۳۵) میں تقدیم تا خیر کے مسلدے متعلق مرزا قادیانی مفسرین كو برا بھلاكہتے ہيں \_گرہم چندامثلہ تقديم تا خيرالفاظ قر آني كي ذيل ميں پيش كر كاس من مجدد صاحب کے دعوے معارف قرآنی کا ناظرین پرهال روش کرتے ہیں۔

اسست "والله يدعوا الى الجنت والمغفرة باذنه (البقرة:٢٢)" اس آيت يمن دعوت جنت كى مقدم ہاور دعوت مغفرت كى مؤخر ہے۔ حالانكه بدون حصول مغفرت جنت كاحصول محال ہے۔ چنانچ پس ع ۵ يمن "سار عوا الى مغفرة من ربكم وجنة (آل عمران:١٣٣)" يمن مغفرت مقدم ہاور جنت مؤخر ہے۔ ب "كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (آل عمران: ١٠٠) "اس آيت من الم بالله بالمعروف ونهى عن المنكر مقدم إورايمان بالله وثم كوئ نشيلت نبيس ركمتان موجب ثواب ب-

"قولوا حطة واد خلوا الباب سجداً (اعراف:١٦١) "بردوآ يات ين ايك بى واحد واقعدكا بيان بي الله عن الله بى واحد

ه ..... انا اوحینا الیك كما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان واتینا داود زبورا (نساه ۱۹۳۱)"اس آیت می بعد عینی علیه السلام جن پیغیر داری کام ذکور بهده ویمش تیبی علیه السلام کی پیلے گذر چکے ہیں۔ بطورواقعہ کے وہ سب پغیر حضرت عینی علیه السلام کے پیلے گذر چکے ہیں۔

قر آن شریف کی بلاغت میں تقدیم وتا خیر الفاظ کا مسئلہ بالفترور داخل ہے۔جس کی ابعض امشلہ ابھی ذکور ہوچکی ہیں۔ اس کی متعدد وجو ہات علم بلاغت میں پائی جاتی ہیں۔

( ديكموا تقان في علوم القرآن نوع ٢٠٠٢ ج ٢٥ ٣٠ ، مصنفه جلال الدين سيوطيٌّ )

محرمرزا قادیانی (ازالہ ۲۵۹، خزائن جسم ۳۳۵) میں اس مسئلہ سے بخت انکاری ہو کرمنسرین کومطعون کرتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو باوجود دعویٰ معارف قرآنی اس معمولی مسئلہ کا بھی علم حاصل ندتھا اور پیمسئلہ واقع میں بہت سے مسائل ومعارف کی کلید ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ دفع کوآسان کی طرف محمول کرنا خدا تعالیٰ کی جہت کو

آسان میں ظاہر کرنے کا مترادف ہے۔ مگر مولوی صاحب سورہ ملک کی آیت' آ اُمنتم من فی السماء (الملك: ١٦) ' دود فعد پڑھتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالی اپنی ذات کی نبست آسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عظمت کے لحاظ سے اور مقام ملائک اور اجرائے احکام کے لحاظ سے قرآن شریف ہمیں بھی پیفیمروں کی قرآن شریف ہمیں بھی پیفیمروں کی

ملاقات کاذکرآ سانوں میں بی ظاہر کیا گیا ہے اور اس بناء پردافع کا الی آسان کی طرف پھیرنا خلاف نص وولیل ہر گزنہیں مگر ہمارے مولوی صاحب اصول علم قرآن کی عدم واقفیت سے بار بار خوکھاتے ہیں۔ بیشکہ سلمان نماز کے جلسہ استراحت میں ارفع نی ترقی مزلت کے واسطے دعا کرتے ہیں۔ مگر اس سے دو مرا پہلوزاکل کرنا چونکہ مولوی صاحب کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اس واسطے و قرآنی نص کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ 'الیسه یصعد دو المکلم مطابق ہے۔ اس والعمل الصالح ید فعه (فاطر: ۱۰) ''کو پڑھیں تو رفع کی مزید حقیقت ان کو معلوم ہو۔ قرآن شریف میں حضرت اور اس علیہ السلام کے واسطے 'ورف عنداہ مکاناً علیاً معلوم ہو۔ قرآن شریف میں حضرت اور اس علیہ السلام کے واسطے 'ورف عنداہ مکاناً علیاً اسلام کی واسطے 'ورف عنداہ مکاناً علیاً آسان پر معہ جسم کے اٹھائے گئے تھے۔ جو بیان قرآن شریف اور تو رات کا مصد قد اور مشتر کہ ہو۔ اہل سنت کے ہاں وہ مقبول ہے۔ مگر مولوی صاحب کے زو کیک ان کے عقیدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے و و زہر قاتل ہے۔

مرزا قادیانی جب دینیات میں ہوائے نفسانی سے پاک تصرفع وزول میں کوجہواہل سنت کی طرح برابر مانتے رہے اور متوفیک کا ترجمہ (براجین احمدیں، ۵۴ بزرائن جاص، ۲۲) میں اور خلیفہ نورالدین صاحب تصدیق (براجین حاشیں ۸) میں تجھ کو پوری نعمت دینے والا اور تجھ کو لینے والا ہوں۔ کر چکے ہیں مگر جب مرزا قادیانی کو سیح موعود بننے کا خیال غالب ہوا۔ جس میں جواری حکیم نورالدین صاحب نے بڑی امداددی تو اہل سنت والاعقیدہ متعلق رفع وزول سیح علیه السلام اس دم رخصت ہوگیا اور تاویلات کا دروازہ ایسافراخ ہوگیا کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

ر يو يونمبر ١٩

مولوی محمطی صاحب این انگریزی قرآن کے صفح ۲۵ میں متعلق آیات 'فسأ ما المذیب شد قدوا فد فی السندار لهم فیها زفیرو شهیق خالدین فیها ما دامت السموت والارض الا ماشاء ربك أن ربك فعال لمایرید (هود:۲۰۷،۱۰) '' یعنی جولوگ بر بخت بین وه آگ میں ہول گے۔ وہاں وہ چلا کمیں گے اور دھاڑیں گے۔ ہمیشداس میں ربیں گے۔ جب تک کرآ مان وزمین قائم بیں۔ مگر جو تیرارب چاہے بیشک تیرا رب رؤالا ہے جو جا باتے ہے۔

ا است اس طرح قرماتے ہیں کہ اہل شقادت دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ کوئکہ' مسادامت السموت والارض "کے بعد' الا مساشاء ربك ان ربك فعسال لمايديد " ججس ميں استناء موجود ہاورلفظ فعّال مبالغه كاصيغه ہے۔ يعنی خداالي بات بھی كر ڈالتا ہے جوانسان كوغير ممكن معلوم ہوتی ہے۔ گر جنت والی آیت میں بھی اگر چہ استناء بھی موجود ہے۔ لیكن اس كے بعد 'عطاۃ غير مجذوذ " ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے كہ بہشت كی حالت غير منقطع ہے۔ برخلاف جہنم كے جوابدى بہشت كی طرح نہیں۔

سرسول التوقیقی کی بعض احادیث ہے بھی یجی مفہوم ثابت ہے۔ یعنی جہنم ابدی نہیں۔ بلکہ منقطع الزمان ہے۔ مثل مسلم کی صحیح حدیث کا آخری حصداس طرح مذکور ہے۔ پھر اللہ یوں فرمائے گا کہ پیغیر فرشتے اور مونین اپنی اپنی باری میں گناہ گاروں کے واسطے شفاعت کر چکے ہیں اور اب ان کو واسطے سفارش کرنے والاسوار حمٰن کے کوئی نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ آگ ہے ایک لپ بھر کرا یسے لوگوں کوآگ سے باہر نکال دےگا۔ جنہوں نے ہر گز کوئی نیکی نہیں کی۔

(نوٹ نمبرا ۱۲۰)

سیسس ''کنر العمال ''میں بھی بعض احادیث ای مضمون کی ہیں۔ اسس جہنم پر یقینا ایک ایسا دن آئے گا جبکہ وہ ایسے اناج کے کھیت کی تطرح ہوگی جو کچھ عرصہ سرسبزرہ کر بالکل خشک ہوگیا ہے۔

ب سست بیشک جہنم پرایک ایسادن آئے گا کداس میں ایک تنفس بھی نہ ہوگا۔

( كنزالعمال ج عص ۲۳۵ ، نوث نمبرا ۱۲۰)

سم الله الله معرف عمر كا ايك مشهور قول اس طرح بـ گوجهنم كـ رہنے والے ريك اللہ مشہور قول اس طرح بيت كا كـ وه ور ريكتان كى ريت كے دانوں كى طرح بـ شار موں ـ جب بھى ايك دن ميتك ايسا آئے گا كـ وه اس ميں سے باہر نكالے جائيں گے۔

۲..... سوره نباء پاره ۳۰ عامل جہم کاعرصه 'احقاب'' سے ظاہر کیا گیا ہے۔جو

" حقب" کا جمع ہے اور " حقب "ای ۱۰ مسال کا عرصہ ہوتا ہے۔ پس خواہ کس قدرا لیے
"احقاب" ہوں۔ آخر منقطع ہونے والے ہیں۔ اگر "احقاباً" سے ہمیشدر ہنے والاز مانہ مراد
ہوتا تو جہنم کے واسطے" احقاباً" قرآن میں نہ ہوتا۔ پس ابد کا مفہوم طویل عرصہ ہے۔ لہذا قرآن جہنم کی ہمیشہ کی زندگی کا مسلم بالکل رد کرتا ہے۔
(نوٹے نبر ۱۲۰۱)

رسی بہشت کے متعلق غیر مجد و ذسورہ جمرب ۱۳ اع میں 'و مساھم منا ہا کہ است کے متعلق غیر مجد و ذسورہ جمرب اع میں ک بمضر جین '' بھی وارد ہے۔ جس سے ثابت ہے کہ بہشت سے بہھشت والے ہر گر نکا لے نہ جا کیں گے۔

مسس جولفظا حقاب جہنم کے واسطے تر آن میں ندکور ہے وہ جنت کے واسطے ہر گزپایا نہیں جاتا۔ جس سے ثابت ہے کہ اگر احقاب سے ہمیشہ کامفہوم سجح ہوتا تو جنت کے واسطے بھی اس کا استعال جائز ہوتا۔ جہنم کی محدود الوقت سزا کے اشکال کو مفسرین نے اس طرح رفع کیا ہے کہ یا تو بیآ یت محدود الوقت سزا والی منسوخ ہے۔ یا جہنم سے وہ طبقہ مراد ہے جس میں فاسق مسلمان رہیں گے نہ کہ کا فر گر بحوالہ دوآیات 'جزانہ و فاقاً''

"انهم کانوا لا یرجون حساباً وکذبو بایاتناکذاباً "منسرین کی یہ توجید عمر میں کا یہ انہا کا کہ وداور قابل منقطع ہونا سراسر قرآن کی روح وروال ہے۔
(نوئ نبر ۲۲۵۵)

9..... "ولوشاه ربك لجعل النساس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذالك خلقهم وتمت كلمة ربك لا ملن جهنم من الجينة والناس اجمعين (هود:١٩٥١)" يعنى اورا كرمير ارب چا بتاتوكل آدميول كو الكبى دين بركرديتا اورلوگ بميشه اختلاف كرتے رئيں گے۔ مرجس پرتير ارب رحم فرمادے اور اس بات كے واسطے ان كو پيدا كيا اور تير رب كا فرمان پورا بواكميں دوز خ كو ضرور جنوں اور آدميوں سب سے مجروں گا۔

اا ...... پھرنوٹ نمبر ۱۲۱۰ میں مولوی صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے اس طرح لکھتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے اس طریق پڑمل نہ کیا جواللہ نے بسبب رحم کے ان کو بتلایا تھا۔ اس واسطے ضرور ہے کہ وہ ایک دوسری مصیبت یا ابتلاء میں داخل ہوں تا کہ بدی سے پاک ہوکر روحانی ترقی کے لائق ہوسکیں۔

جواب.

مولوی صاحب کا بیان مسئله فناء النار کے متعلق خاکسار نے پورے گیارہ نمبروں میں نہایت تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ تاکہ ناظرین اور محققین کوخاکسار کا جواب نمبروار بغور مطالعہ کر کے اس مسئلہ میں اہل سنت کا جوجے عقیدہ ہے۔ اس کی اطلاع ہو۔ و مسات و فید قسی الا بالله العلیبی العظیم!

تتمهيد

چونکدائل سنت کے عقائد میں بید سلد معرکة الآراء ہے۔اس واسطےاس کے متعلق مجھے: سلف کا حال بھی لکھناضر وری ہے۔ تا کہ جن کو بوراعلم نہیں ان کو واضح ہوجائے کہ بیمسئلہ فنا ءالنار کا الیا مئلنہیں جس کی ایجادہم بعض دیگر مسائل کی طرح محض قادیانی فتنہ ہے منسوب کر کے اس ہے اعراض کرنے کومصلحت مجھیں میہ بالکل ٹھیک ہے کہ کی الدین ابن العربی، حافظ ابن قیم بیدو مشہوراشخاص اپنی بعض کتب میں اس مسئلہ کے مؤید ثابت ہوتے ہیں کہ دوزخ نسی وقت آخر بالکل نابودیا فنا ہوجائے گی اوراگر چہاللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے خیال نے ان صاحبوں کوا ہے عقیدہ کی طرف مائل کردیا ہوتو تعجب کی کوئی بات نہیں۔ مگر ہم نے بیدد کھنا ہے کہ محی الدین ابن · عربی سے پہلے اور ابن قیم کے سوالسی اور اہل علم مسلم کا رجحان اس طرف تھا یانہیں میتحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیعقبیدہ ان مذکورہ دواشخاص یاان کےشا گردوں کے دائر ہ تک محد ودر ہااور بعض صوفیاء بھی جورطب ویابس روایات کی تنقید نہیں کرتے ۔اس مسئلہ کے قائل ہوئے ہیں ۔گمرجمہور اہل سنت کے راسہ خدون فسی العلم نے اس مسئلہ میں ہرگزان سے اتفاق نہیں کیا۔ بلکہ اس کی تر دید میں ابن جوزی، امام شوکانی، زخشری نے اس قتم کی احادیث کوموضوع نابت کیا ہے۔ پینخ احمد مجدد الف ٹائی نے تحی الدین ابن عربی کے بعض عقائد کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے جس کو خا کسار نے ۱۹۰۳ء میں دیکھا تھا۔جس میں اس مسلّد کا بطلان بخو بی ندکورتھا۔محمد بن اساعیل نے اس مسئله برایک مضبوط رساله بنام ( رفع الاستار لا بطال اُدلته القائلین بفناءالنار ) تصنیف کیا ہے۔ تگریہ سب رسالےاب ٹایاب ہیں۔البتہ اہل سنت کی اکثر تفاسیر میں اس مسئلہ کے قائلین کی

نہایت معقول تر ویدموجود ہے۔ان تفاسیر میں اول قائلین کے دلائل کوفقل کیا گیا ہے۔ پھر بعد میں اس کار دنہایت معقول طور سے لکھا ہے۔ غرض جمہور اہل سنت کا عقیدہ فناء النار کا بالکل نہیں۔ اس واسطے اہل سنت کے عقا کد کی جس قدر کتب موجود ہیں ان میں ایسے مشرکین و کفار کا عذاب النار دوا می خدکور ہے جو بدوں تو بہ کفر وشرک کی حالت میں دنیا ہے رخصت ہوتے ہیں مدت سے فناء النار کا مسئلہ رخت گزشت ہو چکا تھا جس کو مرز اقادیائی نے چودھویں صدی میں پھر از سرنو تازہ کر کے ایک فتہ غظیم بر پاکیا ہے اور دیگر بعض عقائد میں بھی اہل سنت سے اختلاف کر کے ایک الگ فرقہ کی بنیاد قائم کی ہے۔ تا کہ جناب رسول النہ الله فرقہ کی وہ پیش گوئی پوری ہوجس میں آپ نے ایک امت کے بارہ میں فرمایا ہے کہ اس کے ساح فرقے ہوجا کی گری ہو جس میں آپ نے اپنی امت کے بارہ میں فرمایا ہے کہ اس کے ساح فرقے ہوجا کی میں ہے۔ (جن کا اہل طاکفہ ہوگا۔ یعنی صرف وہی جو میرے اور میرے اصحاب کے طریق پر عامل ہے۔ (جن کا اہل سنت والجماعت نام بطور شرعی اصطلاح کے جمہور اہل علم نے قائم کیا ہے۔)

# مولوی محمر علی صاحب کے دلائل کا جواب

ا است بال بعد (الا ماشاء ربك ان ربك فعال لمايريد (هؤد: ٧٠٠) فركور ب- جس سے ثابت ب كه عذاب الناركا در بك ان ربك فعال لمايريد (هؤد: ٧٠٠) فركور ب- جس سے ثابت ب كه عذاب الناركا خدات الى كى مشيت سے منقطع ہونا بالكل ممكن ہے۔ گراس استثاء ميں آپ نے كفار و شركين كو بھى داخلى رخطى نصوص ہيں۔ اس آيت ميں بھى فاس فركور ہيں نه كه كافر و شرك اب خاكساران آيات كو بيان كرتا ہے جن سے فركورہ استثناء كا حال بھى روش ہوجائے گا در شرك و كافر كى عدم نجات بھى ۔ بيان كرتا ہے جن سے فركورہ استثناء كا حال بھى روش ہوجائے گا در مشرك و كافر كى عدم نجات بھى ۔ الف سست "أن الله لا يعف و ان يشدك به ويعفور مادون ذلك لمن يشاء (نساء ١٩٥٠) "(دود فعه) اس آيت ميں عدم مغفرت مشرك بطور نص ثابت ہے اور باقی اقبام گناه كى معافى مشيت اللى ك تحت ميں ہے۔ خواہ بالكل معافى كردے خواہ كم وميش عذاب و كر۔

ب ..... "ان الدنيس آمنوا ثم كفرو اثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفراهم ولا ليهديهم سبيلا (نسلم:١٣٧) "ال من كافرى عدم مغذت وعدم بدايت ندكور --

"أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم

وعدم نجات ثابت ہے۔

ر..... "'انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنت ومأواه النار (مائده: ٧٢)" و

نوب: الله تعالی مشرک پر جنت کوترام کرنے کے بعد پھراگراپنا قول تو ٹر ڈالے اوراس
کو بہشت میں وافل کر دیت تو الله تعالی کے قول میں کذب لازم آئے گا اور بہلیخ رسالت و پیدائش
ونیاو آخرت کا سلسلہ بھی تمام بے کار ہوجائے گا: ''و من اصدق من الله حدیث ا
(نساہ: ۱۸۷) '' ہے تا بت ہے کہ الله تعالی ہے بڑھ کر کوئی بھی اپنے قول میں ہے نہیں ۔ اگر مثمرک اور کا فربھی آخر ایک دن بہشت کے وارث ہو سکتے ہیں تو مرسلین جو بہ لحاظ بہلیخ کے مبشرین اور منذرین ہے۔ خوشجری سنانے والے اور عذاب کا خوف دلانے والے ہیں۔ قابل اعتبار نہیں رہ سکتے ۔ کیونکہ جب اس عقیدہ کو ان کی بہلیغ کا ایک لازی جز وقر اردیا جائے گا کہ آخر ہرایک انسان جنت کا وارث بن جائے گا تو رسالت کا در حقیقت صرف بشارت ہی کا واحد پہلو باتی رہ جائے گا اور دوسرا پہلونذ رات کا بے کار بو کر موجب فتہ عظیم ہوکر ہذا ہے اور اصلاح کی طرف پورا میلان اور دوسرا پہلونذ رات کا بے کار بو کر موجب فتہ عظیم ہوکر ہذا ہے اور اصلاح کی طرف پورا میلان پیدا کرنے سے مانع ہوجائے گا۔ یہ عقیدہ مسلم کفارہ مسیح سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ اس میں کنور شرک پردلیر ہونے کی نسبتان بادہ ترفیب ہے۔

الله تعالی نے بلغ کے ہردو پہلوکواپیا قائم کردیا ہے کہ د نیااور آخرت ہردو میں وہ قائم ہے۔ ورنہ یوم الدین انصاف کا دن کوئی قیقی چیز نہیں۔ وہاں بھی جب آخر جنت انجام ہے تو جو چاہوکر و جو خدا تعالی تین درهم کی چوری پر قطع پد کا اور زانی کو مار نے اور زانیہ کنواری کو پورے سو ور کا گانے کا تھم دیتا ہے اور موشین کوفر ما تا ہے ' و لا تساخہ ذکہ م بھہ ما ر اُفقہ فی دین الله (ندور: ۲) '' یعنی الله تعالی کے تھم کی اس تعمیل میں تم کورتم ہر گز مانع نہ ہو۔ وہ خدا تعالی کیوکر ایسازم دل ہو ہا تا ہے کہ اپنے قول کو بھی بھول جائے اور یوں عذر کرنے گئے کہ پیغیروں کی معرفت میں نے تم کو صرف اصلاح کے واسطے ڈرایا تھا۔ ورنہ در حقیقت بعد عرصہ کے تم کو اے کا فرو اور مشرکو ہیت میں داخل کر کے بیش ورا حت کا کل سامان تمہارے لئے مہیا کر دینے کا ادادہ بھا۔ بالفعل بہشت میں داخل کر کے بیش ورا حت کا کل سامان تمہارے لئے مہیا کر دینے کا ادادہ بھا۔ بالفعل دیں کہ اسے اللہ تعالی اگر واقعی تو نے دو زخ کوئن کر کے صرف بہشت ہی بہشت قائم اور آبادر کھنا تھا تو جم کو جہاد کا تھم دے کر خواہ تو اور کو ایک کا ناز اور شب بیداری کھرا کے تا ہو اور اور میا کہ کر کہا ہے تا ہا اور قیامت نے نی بولنا کے تذکر دیں میں جو کا ناز ااور شب بیداری کھرا کے جمار الہونٹک کرایا اور قیامت نے نی بولنا کے تذکر دیں میں جو کا ناز ااور شب بیداری کھرا کے جمار الہونٹک کرایا اور قیامت نے نی بولنا کی تذکر دیں۔ سامنا کر بھارے آرام کو جم کر تو تی بولنا کے تن کو ایک کو تا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کردیا۔

ه ...... "ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولائك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعين · خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون (البقره: ١٤٢٠١٤١) "

نون: ان آیات میں کافروں کے واسط جار ہاتوں کی وعید ہے۔ اول العند تالله والمد لا تکة والناس کا جوائی شخت ہے کہ الل میں کی گلوق کو بھی سفارش کی گنجائش نہیں رہتی۔ دوسرا دوامی لعنت جس کا انجام دوامی دوز خلہ۔ تیسرا عدم تخفیف عذاب۔ چوتھا عدم مہلت بنا برمعذرت یا توقع معافی۔ اب ایک نص مبین کے سامنے الا مسلساء ربك سے کفار کو نجات دلانے کا مفہوم ثابت کر ناتفیر بالرائے ہے۔ البتہ استثنا کی تفیر اگر بروئے نص کی جائے تو ده صرف اس آیت میں لیک تقیر اگر بروئے نص کی جائے تو ده صرف اس آیت میں لیک تقیر اگر بروئے نص کفارکے دالک لیمن یشاء (نساء ۱۹۶۸) "گرفر آن شریف میں دوز خ سے نجات کی نص کفار کے ماسطے پیش کرنا غیر ممکن ہے۔ الا مساساء ربك والی آیت میں بھی فاس کی طرف اشارہ ہے۔ نہ مطلق کافری طرف۔

و ...... "ان الدين كدنبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط (اعراف: ٤) "يعنى جن لوگول نه بمارى آيات كوجنلايا اوران سي تكبركيا ان كواسط آسان كدرواز برگز كھولے نه جائيں گے اور نه وہ بہشت ميں داخل بول گے۔ جب تک كداونت سوئے كنا كے سے گزرنہ جائے۔

المسلم کی آبی الکامن کی الم منقطع الزمان کے است ہے کہ دوزخ ابدی نہیں بلکہ منقطع الزمان ہے۔ 'بیآ پ کا خاص اجتہاد ہے۔ اس کے متعلق جو حدیث سلم کی آپ نے بیان کی ہے اس میں کوئی لفظ ایبا موجو دنہیں جس سے بطور نص یہ عقیدہ ثابت ہو سکے صرف اسی قدر نہ کور ہے کہ فرشتے اور تیغ براورمومن سفارش کر چکے اور اب صرف ارحم الراحمین باتی رہ گیا ہے۔ پھروہ یعنے اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مشی ایسے لوگوں کی لے کر زکال دے گا جنہوں نے کوئی نیکی ہرگز نہیں کی ہوگی۔ اس لپ یا مشی ( تبعنہ ) سے آپ نے کیونکر مجھ لیا کہ کل اہل دوزخ کو زکال کر جست بیں داخل کر دے گا۔ حتیٰ کہ کفار و مشرکین وابلیس تک کوبھی نکال کر نجات اور بہشت کا وارث بنادے گا۔ یہ حدیث مسلم کے علاوہ بخاری نے بھی اس کونقل کیا ہے۔ نہ کورہ جواب نمبر ایک بیل قرآن شریف کی چھ آیات معتشر کے نہور ہیں۔ پس مومن

بالقرآن کا کوئی حق نہیں کہ اس حدیث کی تفییر وتشریح قرآن کی منشا کے خلاف بیان کرکے لوگوں کو گمراہ کرے۔ لفظ ( قبضہ ) اللہ تعالیٰ کا آیات متشابھات میں داخل ہے۔ جس کی تاویل کو جب رسول الشفائی نے بھی صاف نہیں بتلایا تو آپ کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ عجب نہیں کہ اس میں نابالغ مجانین اور ایسے لوگ داخل ہوں جن کو تبلیغ نہیں پیچی ۔ یا بالکل کان سے بہرے اور آئکھوں سے اندھے معذور لوگ ہوں اور اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا رہا تا ہے۔ بخاری اور مسلم کی بہت سے شروح اہل سنت کے داست خون فی العلم نے کسی نہیں جا تا۔ بخاری اور مسلم کی بہت سے شروح اہل سنت کے داست خون فی العلم نے کسی میں۔ مگر کسی ایک میں بھی مولوی صاحب کا منہوم ثابت نہیں۔ باتی رہی تاویل قبضہ کی سوشی میں اگر قلیل مقدار کی جائے جب بھی مٹھی کا محاورہ اس پر اطلاق کر سکتا ہے اور اگر کشر مقدار ہو میں اگر قلیل مقدار کی جائے گا۔ پس شمی کو تو اہ اس کی نواہ تھر آن کی نصوص کے خلاف کل زمانوں کے وقعہ مشرکین اور کفار اور شیطان اور اس کی ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ کی مشی میں داخل کر کے ان کو مشرکین اور کفار اور شیطان اور اس کی ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ کی مشی میں داخل کر کے ان کو بہشت دلوا تا ہے۔ وہ بے شک خدا تعالیٰ اور اس کے دسول پر افتر اء کر تا ہے۔

سسب بیش کنور بین العمال میں ایک بعض اعادیث مذکور ہیں۔ اعادیث کی صحت کا مدارسند روایت پر ہے۔ نداس دلیل پر کہ فلال کتاب میں موجود ہیں۔ ان کی صحت مشکوک ہے۔ جیسا کہ ہدیة المبدی مصنف نواب وحیدالز مان مترجم وشارح صحاح ستصفحات ۲۴٬۷۱ میں درج ہے۔ تفییر مواہب الرحن پاره ۱۳ اصفحہ ۱۹۰۹ میں بھی ان اعادیث کو مجروح کھا ہے۔ معد دلاکل کے کتب اساء الرجال ہے راویان کے صدق و کذب وضعف کی بابت تحقیق کرنامحض ان علاء کا کام ہے جواس فن کے ماہر ہیں اور جب ان کے نزد یک اس متم کی اعادیث کی صحت میں بی کلام ہے تو ماوثان کو بطور جت کے پیش نہیں کر سکتے۔ بالخصوص جب وہ خاص قرآن اور اعادیث صحیحہ مرفوعہ کے خلاف ہوں۔ اس مسکلہ کے متعلق ابن مجرکی نے ایک رسالہ از واجرعن اقتر اف صحیحہ مرفوعہ کے خلاف ہوں۔ اس مسکلہ کے متعلق سوال وجواب کے طور پر ایک مستقل زسالہ الکبائر لکھا ہے۔ امام شوکانی نے بھی اس کے متعلق سوال وجواب کے طور پر ایک مستقل زسالہ تصنیف کیا ہے۔ غرض سب نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اخبار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق تصنیف کیا ہے۔ غرض سب نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اخبار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق ایک انداز قواہ ذرہ بھی ایمان رکھتا ہودوز خ میں بھیشہ ندر ہے گا اور دوز خ کے متعلق جوالا ماشاء ربک فلا استثناء مذکور ہے اس سے صرف مراد اہل کہا زموحہ ہیں۔ اس کی تفییر جناب رسول الشفیلینے والا استثناء مذکور ہے اس سے صرف میں اس بارہ ہیں نفی قطعی ہیں۔

الف ..... ( بخارى جهم ٩٧٩ بساب صفة البهنة والمغاد ) ابن عمرٌ في رسول

کریم طالع سے روایت کیا کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل موجا کیں گئی ہوجا کیں داخل موجا کیں گئی آ داز دینے والا آ داز دی گا کہ اہل جنت جمکوموت نہ آئے گی اور اہل دوزخ تم کوموت نہ آئے گی ۔ تم ای میں بمیشہ بمیشہ رہوگے۔ اس سے بھی داضح تر حدیث (بخاری جس سے الدر هم یوم الحسرة) کی تغییر میں نہ کور ہے جس سے خلود جنت دارمادی خابت ہوتا ہے۔

ب ابو ہریرہؓ نے بھی ای طرح حضرت علیقہ سے ندکورہ صدیث کے بعد بیان کیا ( بخاری ن مسم ۹۷ بیاب صفة اهل البعنة والنار )!

ج ...... (بخاری ج اص ۲۷ کتاب الانبیاء) میں حضرت ابو ہر رہے نے جناب رسول النہیاء کی کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے ملیں گے اور آذر کے چہرہ پراس وقت سیابی اور غبار ہوگا ان سے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میری نافر مانی نہ کرنا تو ان کا باپ کہے گا کہ اب میں تہاری نافر مانی نہ کروں گا۔ پس ابراہیم عرض کریں گے کہ اے پروردگار تو نے فرمایا تھا کہ تجھے کورسوانہ کروں گا جس دن لوگ محشور ہوں گے۔ پس اب کونی رسوائی میرے باپ کی ذلت سے زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تو جنت کو کا فروں پر جرام کردیا ہے۔ الی آخر ہا۔

اس قتم کی احاً دیث بخاری اور مسلم میں اور بھی ہیں جن کو بوجہ طوالت خاکسار درج کرنے سے معذور ہے۔ اس آخری حدیث نے قطعی فیصلہ کردیا ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کی سفارش پریہ جواب ملتا ہے کہ کافر پر جنت حرام ہے تو پھراس کے سامنے ایسی احادیث سے جحت پکڑنا کہ کافر وشرک اور ابلیس بھی ایک دن بہشت میں چلے جا کمیں گے علم حدیث سے بے خبری نہیں تو اور کیا ہے؟۔

مولوی صاحب حدیث صحیح قرآن کے خلاف نہیں ہواکرتی۔ جو چھآیات قرآن شریف سے خاکسارنقل کرچکا ہے آپ بغور ملاحظہ فرمالیں کہ آپ کی پیش کردہ احادیث ان کے مطابق میں یا بخاری کی میتین احادیث۔ کاش علم حدیث کی عالم اہل سنت سے پڑھتے تو آپ کا مہر ایساعقیدہ نہ ہوتا۔

۳۰..... یقول مہمل ہےاس ہے معلوم نبیں ہوتا کہ جہم ہے آپ کی مراد کئی خاص طبقہ کی ہے یا بالعموم سارے دوزخ کی ۔اگر پہلے مراد ہے تو وہ بے شک قر آن شریف اوراحا ، ہے صححہ کے مطابق ہے اورا گردوسری مراد ہے تو آیات واُٹھادیث صححہ محولہ کے بالکل خلاف ہے ۔اہذا ایسے قول سے جبت قائم نہیں ہو سکتی ۔ تفسیر فتح البیان ، در منثور کا حوالہ دے کرلوگوں کو دھوکا دینا بہت برا ہے۔ ان تفاسیر قابلین فنا النار کے دلاکل ضرور فہ اور جیں جن کی آپ نے کا سہ لیسی کی ہے۔ گر افسوس کہ ان دلاکل کے بعد جوتر دید وہاں درج ہے ال کو آپ بالکل بہضم کر گئے ہیں۔ البت ابن قیم نے حساوی الارواج اللیٰ بلاد الا فسر اج میں مسکد فناء النار کی تر دید وتا سُد میں بہت کچھ کھا ہے۔ جس کی امام شوکانی ودیگر اہل علم نے دھجیان اوڑ ادی ہیں اور معتبر اہل سنت کی سب تفاسیر میں اس مسکلہ کا ردوابطال کم وہیش پایا جاتا ہے اور وہ صرف چند لوگ ہیں جو اس مسکلہ وعقیدہ کے قائل اس مسکلہ کا دوابطال کم وہیش پایا جاتا ہے اور وہ صرف چند لوگ ہیں جو اس مسکلہ وعقیدہ کے قائل صحیحہ پر ہے اور اہل سنت عقائد کی بنامحض قرآن واحادیث صحیحہ پر ہے اور اہل سنت عقائد کی بنامحش قرآن واحادیث صحیحہ پر ہے اور اہل سنت عقائد میں ضعیف حدیث تک بھی جب قبول نہیں کرتے تو بھلامشکوک اور صوضوع احادیث اور بیاں کے یہاں کب لائق جت ہیں؟۔

مسسب آپ نے جن احادیث کی بناپر اسدا کا ترجمہ طویل مدت کیا ہے۔ان احادیث کو تر آن شریف اوراحادیث جی بناپر اسدا کا ترجمہ طویل مدت کیا ہے۔ان احادیث کو تر آن شریف اوراحادیث جی پر پہلے پیش کرنا مناسب تھا۔ مگر فناءالنار کے باطل عقیدہ نے آپ کی عقل پر ایسا غلبہ حاصل کر لیا تھا کہ صدیث کی صحت معلوم کرنے کے ایسے آسان وہ عمولی اصول کی طرف بھی آپ کو توجہ نہ ہوگئی۔مولوی صاحب لفظ ابدا خالدین کومو کد کرنے کے واسطے تین وفعہ پھر کیا وجہ واسطے بہشت کے واسطے تین وفعہ پھر کیا وجہ ہے کہ جنت والا خالدین ابدا تو غیر محدود زبانہ مراد ہواور دوز نے والا خالدین ابدا محدود زبانہ بن جائے۔

موضوع ومشکوک احادیث کی بناء پر ایک مسئلدا جماعی اہل سنت کے عقیدہ کو بگاڑ کر خاص احمد می فرقد کے عقیدہ کوقر آن سے ثابت کرنے کی کوشش اور پھر دعوئے کرنا کہ ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں بالکل عبث ہے۔

۲ سس سورہ نباء آیت نمبر ۲۳ میں لابٹیس فیھا احقاب آیشک مذکور ہے۔
آپ نے احقاب کو هب کا جمع بتلایا ہے اور حقب ہے آپ صرف ای سال کا عرصہ مراد لیتے
ہیں۔ لغت میں ای سال عرصہ ہے زیادہ پر بھی پیر لفظ بولا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس عرصہ کا خاص تعین
مہم ہے۔ پس جب واحد کی حالت میں عرصہ ہم ہے تو جمع کی صورت میں اور بھی زیادہ جم ہوگا۔
پھرید دیکھنا ہے کہ بیسز اکن لوگوں کے واسطے فرمائی گئی ہے۔ بیسز اان طاغین کے واسطے ہے جن
کی بابت اسطر حوہال فرکور ہے۔ 'انھے کا انسا الا یسر جسون حساباً و کلا بوا با آیاتنا کے ذابا (نباء ۱۸۰۰) ''بعنی ان کو جواب دہی کا کوئی خوف نہ تھا اور وہ تماری آیات کی تلک بسبر سے کے ذابا (نباء ۱۸۰۰) ''بعنی ان کو جواب دہی کا کوئی خوف نہ تھا اور وہ تماری آیات کی تلک میں کرتے

تے۔اس کا ماحسل میہ واکہ وہ لوگ کا فرتھ۔اب کا فرپر جنت کا مطلقا حرام ہونا جواب نمبر دو۔۔
قرآن شریف کی چھآیات ہے اور جواب نمبرتین میں احادیث بخاری ہے جب بخو بی ثابت
ہوچکا ہے تو بھراس قتم کے لوگوں کا دوزخ میں محدود وقت تک رکھا جانا صرف احمدی ندہب کا
عقیدہ ہوگا۔نہ جمہوراہل سنت کا اور وہ احقاباً کو خالدین ابداً کا مرادف جھتے ہیں۔تاکہ تغییر قرآن
بالقرآن کا سب سے مقدم اصول قائم رہ سکے۔اہل سنت قرآن کو قرآن سے پہلے بچھتے ہیں۔ پھر
اجمال وابہام کے واسطے محے حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لغت وقو اعد صرف ونحو دغیرہ کو
سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔

کسس آپفر ماتے ہیں کہ بہشت کے متعلق غیر مجذوذ کے علاوہ سورہ ججر ۴۸ میں ''وماھم منھا بمخر جین ''بھی وارد ہے۔جس سے ثابت ہے کہ بہشت والے ہرگز نکالے نہیں مائیں گے۔

ناظرین! یہی ہمولوی صاحب کامبلغ علم آپ نے اس لفظ کا استعال محض بہشت کے واسط مخصوص کردیا ہے۔ مگر اللہ تعالی کا راز کے واسط مخصوص کردیا ہے۔ مگر اللہ تعالی کو بے شک منظورتھا کہ کسی وقت آپ کی قرآن وان کا راز فاش کر کے آپ نمبروار پڑھتے جا کمیں اور مولوی صاحب کی قرآن وانی کی بھی دادد ہے جا کمیں۔ الف سندہ ۱۲۷۰ کا الفار (البقدہ ۱۲۷۰)''

ب "يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها (مائده: ٣٧)"

ت..... "وماواكم النار ومالكم من ناصرين ومالكم بان كم الخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لايخرجون منها ولاهم يستعتبون (الجاثيه: ٢٥)"

مولوی صاحب فناء النار کے عقیدہ میں ایسے بے خود ہور ہے ہیں کہ قرآن شریف کی دیگر آیا شریف کی دیگر آیا شریف کی دیگر آیات بھا گئ ہیں اور مولوی صاحب (اضله الله علی علم) کامصداق ہو کے ہیں۔

ہے۔اگراحقابا کا محاورہ بعض وقت خالدین ابدا کا مراوف آپ سلیم نہ کرسیس تو ہم کوکوئی تعجب نہیں۔ کیونکہ جب آپ جناب رسول الٹھافیہ کی بتلائی ہوئی تغییر کو سلیم نہیں کرتے تو ہم امتی کس شاریس میں۔مولوی صاحب! بہشت اور دوزخ کی میعاد وحالت کے متعلق بعض الفاظ مشترک ہیں۔ بعض مختلف!

### نقشه الفاظ مشتركه جوجنت اورجهنم ہر دو كے دوام يرنص ہيں

|                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <del>,</del>                 | ٠                     |                      |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| بر                                     | الغاظ متعلق جنت                       | محل وقوع                     | الفاظ متعلق جبنم      | محل وقوع             |  |  |
| 1                                      | ماهم منها بمخرجين                     | په ۱۳۴۴ کېږ ۲۸               |                       |                      |  |  |
| ,                                      | خالدين فيها ابدآ                      | پ۵۶۵، ۱۳۳:۱۰                 | خالدين فيها ابدأ      | پ ۲ ځانه ۱۲۲۰        |  |  |
|                                        |                                       | په ۵ خارندا ۱۲۹:             |                       | ۲۵:ب۱۶۶،۵۴۲۲پ        |  |  |
|                                        |                                       | پ اڻ 9 جي ۽ ١٠٠              |                       | پ۲۶ ځ۱۲ نزمز:۲۷ •    |  |  |
| ۳                                      | نعيم مقيم                             | پ ۱ اخ ۹ نو په:۲۱            | ماهم بخارجين من النار | پ۲ ۴ ۳۰ ، بقره: ۱۲۷  |  |  |
| ۳                                      | مأكثين                                | پ۵۱ع الأكلاف: ۳:             | ماهم بخارجين منها     | پ۲۷ څه اوما نده: ۲۷  |  |  |
| ٥                                      | كا <b>نت لهم</b> جزاءً ومصيراً        | پ۱۶ عا، فرقان دا             | لا يخرجون منها        | پ۲۵، چانید:۲۵        |  |  |
| ۲                                      | حسنت مستقرأ ومقامأ                    | پ۱۹عم فرقان:۹۷               | ماكثون                | پ۲۵ع۱۲،زفرف ۲۷       |  |  |
| ۷                                      | جنت الماوى                            | پ۱۱ع۱۵۴ زمات: ۳۱             | سه ت مصيراً           | پ۵ځاا نماه: ۹۷       |  |  |
| ٨                                      | . حسن الماب                           | پ۳۶ ځ۱۲من.                   | ساءت مستقرأ ومقامأ    | پ١٩ع، فرقان:٢٧       |  |  |
| ٩                                      | ولاخرة خيراً وابقى                    | پ ۳۹ ع ۱۶ نیمس نیدا          | مأوى هم جنهم          | بع على المارية       |  |  |
| 10                                     | اصحاب الجنة .                         | 19.20.18M                    | شرالمآب               | پ۳۶ ځ۱۳ اس ۵۵        |  |  |
| "                                      | نزل رضوان بن                          | پ من ۱۱ آل عمر ان ۱۵۰        | والعذاب الآخسرة اشد   | پ۲۱ځ۱۱، له: ۱۳۷      |  |  |
|                                        |                                       |                              | والبقى                |                      |  |  |
| ır                                     | الله اكبر                             | پ•اع۵۱، توب <sub>ا</sub> :۲۲ | نزل                   | په ۱۰۵:۰۱ تراه:۵۰۱   |  |  |
|                                        |                                       |                              | ţ                     | پ۲۷ع۱۱،سافات: ۲۷     |  |  |
| 10-                                    | لا جرالآخرة اكبر                      | پ۱۲ عالمجل:۱۲                | امتحاب للنار          | پ۲۸ع۲، حشر :۱۹       |  |  |
| ۱۳                                     | دار القرار                            | پائدارغافروس م               | بتس القرار عذاب مقيم  | پ۲۹ ع-۱۵ ایرانیم: ۲۹ |  |  |
| ······································ |                                       |                              |                       |                      |  |  |

٩..... آیت محوله مین مولوی صاحب و لذالك خلقهم كا شاره صرف رخم تك محدودر کھتے ہیں۔ درحال ہیکداس اشارہ کے ماقبل و لا پیزالون مختلفین مذکور ہے۔ پس لذالك خلقهم كاصحح مفهوم صرف يمي ب كداللدتعالى في ان كواختلاف اوررهم مردوك واسطے پیدا کیا ہے۔ لینی بعض اس کے دم کے سب سے جو تبلیغ رسالت کو قبول کرنے کا مرادف ہے۔اختلاف کوترک کردیتے ہیں۔ گربعض بوجہ عدم قبول تبلیغ اختلاف میں گرفتار رہتے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا صادق ہو کہ ( میں دوزخ کو جنات اور انسانوں سے ضرور مجردوں گا ) اس آیت کے شروع میں ہمار ہے مفہوم کی تائید میں خودیمی لفظ شامدییں۔ (اگراللہ جا ہتا تو بطور جبر کے ) سب لوگوں کو ایک ہی امت یا واحد دین کا معتقد بنادیتا۔ اب مطلب کے سمجھنے میں سرموجھی ابہا منہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ لوگوں کو جبر اُ ایک دین کا معتقد بنادے کوئی دین حق قبول کرے تو اس کی مرضی رحم کامتحق بن جائے اور قبول نہ کرے۔ جب بھی اس کی مرضی اختلاف کی وجد سے دوزخ میں جائے" فیمن شاء فیلیومن ومن شاء فسليك فير (كهف: ٢٩) "اصول قراريا چكاہے۔اگرخدا تعالىٰ مدايت كے واسطے كوئى جبرى اصول قائم كرتا تو پھراختلا ف بھى كوئى نەر بتاادر دوزخ كى ضرورت بھى نە ہوتى \_اس بات كو الله تعالی اینے سنت کےخلاف جان کر مدایت اور گمراہی ہر دو کوانسان کا اختیاری فعل قرار دیتا ہے تا کہ آخرت کے عالم کی آبادی بہشت اور دوزخ ہر دو سے قائم رہے۔

وللذالك خلقهم كالثاره صرف رحم تك محدود ركهناكل مفسرين اورابل علم ك خلاف ہے۔ کیونکہ ذالک کے ماقبل مضته فین اور رحم ہر دوموجود ہیں۔ مگر مولوی صاحب کا ارادہ ان آیات ہے بھی جونکہ فناءالنار کے مسلہ کومؤید کرنا ہے۔ اس واسطے تفسیری نوٹوں میں آیات کی تغییر میں بی خلاف محاورہ دومشار الیہ اختسلاف ورحم کے بجائے پہلے لفظ کونظر انداز کر کے صرف دوسرے لفظ رحم کو قائم کر دیا ہے۔ تا کہ اس بناء پراین آئندہ خیالی عمارت کو یورا کریں ۔ الہٰ دااس طرح فرماتے ہیں۔ (چونکہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے بتلائے ہوئے طریق پر انہوں نے عمل نہ کیا اس واسطے ضرور ہے کہ وہ ایک دوسری مصیبت میں گرفتار ہوں تا کہ بدی سے پاک ہوگر روحانی ترقی کے لائق ہوسکیں۔) اس خیالی تفسیر میں مولوی صاحب نے احادیث صححہ تو ایک طرف رہیں۔ خاص قر آئی آیات کوبھی ایبانظر انداز کر دیاہے کہ گویا وہ

قر آن میں داخل ہی نہیں۔اب ان آیات کامخضر بیان کر ناعناسب ہے۔ جومولوی صاحب کی آخرت کی روحانی ترقی یا اصلاح کے عدم امکان برنص ہیں۔

الف .... "ومن كان في هذه اعمى فهو في الأحرة اعمى بنى (اسرائيل: ٧٢) "يعنى جواس ديايس المحار إوه آخرت يس بحى المحارب كار

ج ..... ''قد جائکم بصائر من ربکم فمن أبصر فلنفسه ومن عمی فعلیها (انعام:۱۰۶)''ا الوگوانم کوتمهار ارب کی طرف سے ہدایت کے دلائل آ چکے۔ پس جو مجمال کابی فائدہ ہے اور جونہ مجھ کراندھا ہی بنار ہے اس کا وبال اس پر ہے۔

و ...... ''فسالیسوم نسنسی هم کسما نسسوا لقاء یسومهم هذا (اعداف: ۱۰) ''لعنی قیامت کے دن ہم ان کو بھلادین گے۔ جس طرح وواس دن میں حاضر ہونے کو بھول سی تھے۔ ۔

ه الله الله التك آباتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وقد كنت بصيراً قال كذالك أتتك آباتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وكذالك نجزي من اسرف المه يدوّمن بآبيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى (طه:٥٢٠١٢٦،١٠) "يعنى عافل انبان كم كار المع يرررب تونع محمولواندها كرك يون الهايا بهر حالانك من ونيا عن سواكها (بينا) تقادالله تعالى فرما يگاراس طرح ونيامس مارى آيات تمهار بياس آئي تهس ميس واكها وينا تقاور آح كون بم تم كو بعلاك دية بين اور بم اى طرح بدلددية بين دار مى الكورواقي آخرت كاليس داس كوجوعد سي تجاوز كرتا بهاور اسية ربكي آيات برايمان نبيس لا تا اور واقعي آخرت كالمناب ونيا كومذاب سي زياده تحت بهاور بميشد ربن والا به

و ...... "والذين كفروالهم نارجهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وكذالك نجزى كل كفوره وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ولم نعمركم مايتذكر فيه من سوه

تذكر وجاء كم نذير ، فذ وقوا فما للظالمين من نصير (فاطر: ٣٧،٣٦) " يعنى جو لوگ كافر ہوئ ان كے واسطے دوزخ كى آگ ہے نتوان كى تضاء آئے گى كدوه مرجائيں اور نه دوزخ كے عذاب ميں ان كے واسطے خفيف ہوگ ہم ہر كافر كوائى طرح سزاد ية بيں اوروه اس ميں چلا چلا كريوں كہيں گے اے ہمار برب ہم كوائل سے نكال دے ہم نيك اعمال كريں گے۔ دنيا والے بدعمل پحرنہيں كريں گے ۔ ان كو يجی جواب ملے گا كہ ہم تم كوائل قدر عرنہيں دى تھى كہ جس كوسو چنا منظور ہوتا ۔ وہ اس ميں سوچ ليتا اور تمہارے پائ ڈرانے والے كيانہيں آئے تھے؟ ۔ پس كوسو چنا منظور ہوتا ۔ وہ اس ميں سوچ ليتا اور تمہارے پائى ڈرانے والے كيانہيں آئے تھے؟ ۔ پس اب عذاب چكوفل لمول كے واسطے كوئى مددگانہيں ۔

ز ...... ''یوم یقول المنافقون والمنافقات الذین المنوا انظروناً نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا (الحدید: ۱۳) ''تین قیامت که دن منافق مرداور منافق عورتین ایمان دارول کوکمین گ ذرائش مراوتا که جم بھی تمہارے نورے کچھنور لے لیں ان کوجواب علے گاتم پیچے جا کردنیا میں نورکی تلاش کرو۔

رسس "ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان أفيضوا علينا من المساء اومما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكفرين (اعراف: ٥٠) " يعنى دوزخ والي بهشت والول كو يكاركر كبيل كريم كو يحمد پانى يا ايخ كھانے سے چھ بخشوده جواب ديں گے كدان چيزول كواللہ تعالى نے كافرول پر حرام كرديا ہے۔

ط ..... "ربنا اخرجنا منهافان عدنا فانا ظالمون و قال اخسؤا فیها و لا تکلمون (مومنون:۱۰۸۰۷) "یخی الل دوزخ فریاد کریں گے کداے امارے رب ہم کواس سے نکال دے۔ اگر ہم پھر ایسا کریں گے تو بیٹک ہم بے انصاف ہوں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گائی میں پڑے دہواور مجھ سے مت بولو۔

ی ..... "والدیس کفروا بایاتنا ولقائهم او لائك یسوا من رحمتی واو لائك لهم عذاب الیم (عنكبوت: ۲۳) "یخی جنهول نے بماری آیات ساور بمارے طفے سے انکار کیاوہ میری رحمت سے تامید ہو گئے اور ان کو واسطے تکیف دہ عذاب ہے۔

ک سنت ''والدین کذبوا بایاتناء لقاء الآخرة حبطت اعمالهم (اعراف:۱٤۷) ''لین جنہوں نے ماری آیات اور آخرت کی طاقات سے انکار کیاان کے سب

عمل برباد ہو گئے۔

ل سن "وندوایا مالك لیقض علینا ربك قال انكم ماكثون (نخرف:۷۷) "يعن الل ووزخ افرووزخ سفريادكري ككه ماردواسطا پرب سه موت كافي ملكراو دو جواب در گائم كواى جگر بها موگار

ن ..... "وما دعا الكافرين الا في ضلال (الرعد: ١٤) "يعنى كافرول كفرياد ضائع بوجاتي ہے۔

م..... ''انه لايفلح الكافرون (مؤمنون:١١٧)''يعنى بيتك كافرلوگ نجات نهيں پاكتے۔

ن ..... ''وان لیس للانسان الا ما سعی (نجم:۳۹)''لیخی انسان کے واسطے وہی ہے جواس نے خود سمی کرکے حاصل کیا۔

جب سے دنیا بی ہے اور انبیاء کا سلسلة بلیغ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متکر اوگوں سے کیاسلوک کیا ہے؟ ۔ قر آن کر یم سے ایسے لوگوں کا بالکل ہلاک ہونا تابت ہوتا ہے۔ آیات ذیل قابل قوجہ ہیں۔

اسس "وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رَابية (حاقه: ۱۰۰۹) " يخن فرعون اوراس كر پهلوگول في اورلوط كى النائى گئى بستيول نے گناه كئے اورائي رب كے رسولوں كى نافر مانى كى بيل ان كو سخت پير نے قابوكيا -

٢..... ''انا ارسلنا عليهم صيحة واحدةً فكانوا كهشيم المحتظر (القدر: ٣١) ''ليني بم نان پرايك شخت في كاعذاب نازل كيا كده دوندى بوكى بازك طرح چوراچورا بوگئے۔

سسس "فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمين (عنكبوت:٣٧) "يعنى لل ال كوبمونچال في آكير ااوروه مركرايخ كرول يس اوند هي رمكة و

٣..... "فكلًا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصباً م ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسنفابه الارض ومنهم من اغرقنا ومنهم من اغرقنا ومنهم من اغرقنا ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون (عنكبوت: ٤٠) "يتى بم في سبكوبببان كرابول كي يكر العض يريقر برسائ اوربعض كو يخ في يكر ااور بعض كوزين مين دهنسا ويا اوربعض كو پاني مين غرق كرديا اور الله تعالى في ان برظم نهيل كيا - بكدانهول في او يرآب فلم كيا تقال

۵۰۰۰۰۰۰ ''واتبعوا فی هذه الدنیا لعنةً ویوم القیامة (هود:۲۰)'' یعی فرعون کی توم کے پیچیاس دنیا پی بھی لعنت لگائی گی اور قیامت کے دن بھی۔

نوٹ! اس قتم کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے مذکور ہیں۔جن سے معلوم ہوتا بكسنت الله تعالى كى منكرين كواسطونيايس كيا باور ولن تبديلا (احسزاب: ٦٢) "كيك قانون اللي اثل ہے۔ آخرت میں يمي لوگ مولوي صاحب كزويك اصلاح اورتز کیدے واسطے ایک اور موقعہ دیئے جائیں گے۔ تا کہ وہ آخر اللہ تعالیٰ کے اس رحم سے حصہ حاصل کریں۔جس کے واسطے وہ پیدا کئے گئے ہیں ۔مولوی صاحب کی بیمنطق اور فلا تنی عقل اورنصوص ہردو کے خلاف ہے۔ کیونکہ آخرت وارالعمل نہیں۔ بلکہ دارالجزاء ہے۔ آخرت میں سیہ لوگ ایسی نیت کے ساتھ منتقل ہوئے ہیں جس میں ایمان یا اصلاح کے خیال تک بھی موجود نہ تھا۔ پس ایس حالت کومحدود زندگی ہے منسوب کر کے ان کے واسطے آخرت میں دوسرے موقعہ کی منجائش کامسکدنکالنانہایت باطل استدلال ہے۔ کیونکداس سے پہلے آیات میں اس مسلد کی تردید بخوبی ہو چکی ہے کہ جب منکر عذاب میں فریاد کر کے عرض کریں گے کہ ہم کو دوزخ سے نکالا جائے۔تو پھرہم ایسے کام ہر گزنبیں کریں گے اور ان کوجواب ملتا ہے کہ ہم نےتم کو کافی مہلت دی تھی۔جس میں تم اپنی اصلاح کر سکتے تھے۔اب اس جگہ پڑے رہوا درہم سے ہرگز کلام نہ کرو۔ پیہ عین انصاف ہے کہ جس سے ساری عمر کفرترک نہ کیا۔ حتیٰ کہ ایمان یا اصلاح کی نیت لے کر بھی فوت نہ ہوا۔ وہ اس کے موض ہمیشہ تک دوز خ میں رہے۔ کیونکہ دنیا میں اگر جہ اس کی زندگی محدود تقی ۔ گھر بہلحاظ عدم نیت اصلاح وہ غیرمحدود زیانہ برحاوی تھی۔ اس واسطے جوروح ایمان کا کوئی اقل حصہ بھی لے کرفوت ہوتی ہے۔ خدا کے انصاف سے نہایت بعید ہے کہ ہمیشہ وہ دوزخ میں ر ہے۔مولوی صاحب کے سیح موعود نے اس مر دوداور باطل مسئلہ کو جواہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے اورسلف میں جس کی تر دید جمہور کافی طور پر کر بچکے ہیں۔ از سرنو تازہ کر کے اپنے خاص عقائد میں داخل کر کے مسئلہ کفارہ کے قائم مقام گھڑلیا ہے۔ تاکہ نصاری کے ساتھ اس فرقہ کی ایک قتم کی مشابہت قائم ہواور بیالٹہ تعالی کے رسول مطابقہ کا ایک صرح مجزہ ہے کہ جوفرقہ اسلام میں اہل سنت کے اصول وعقائد میں جزوا بھی مختلف ہوگا وہ دلائل میں اہل سنت کے سامنے ہمیشہ مغلوب ہوگا۔ چنا نچہ سلف میں بھی اس صدافت کا شبوت بیشار کتب میں ملتا ہے اور آج کل بھی نیچری چکڑالوی (مکر حدیث) مرزائی وغیرہ اہل سنت واہل حق کے سامنے مغلوب اور ذلیل ہوتے ہیں۔ مگر بت یرست کی طرح اپنی ضداور تعصب کور کنہیں کرتے۔ اللاما شااللہ۔

نوٹ! ماتبی نوٹ میں اللہ تعالی کا سلوک دنیا میں بحق منکرین معد آیات منصوصہ ودلائل عقلی بخو بی طاہر ہو چکا ہے۔اب ہم عرض کرنا جائے ہیں کہ منکرین سے اور منافقین سے کسی مقتم کے سلوک کا اللہ تعالی اس دنیا میں اپنے رسول اور مونین کوتکم دیتا ہے۔

الف سنه الف سنه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم ذالك بانهم كفروا بالله ورسوله (توبه: ۱۸) "یخی این فیرا ان مکرول كواسط خواه تم بخش طلب كروخواه طلب نه كرواور گو بر دفعه بهی ان كواسط معافی طلب كرو جب بهی الله تعالی ان كرموانی و این الله ورسول سے انکار كردیا ہے۔

الله تعالی ان كرموانی دینے كانمیں - كونكه انهول نے الله اوراس كرسول سے انكار كردیا ہے۔

بست "ولا تصل علی احد منهم مات ابداً ولا تقم علی قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما توا وهم فاسقون (توبه: ۱۸) " يعنی الدسول ان می كفروا بالله ورسوله وما توا وهم فاسقون (توبه: ۱۸) " يعنی الله اوران می كونك این می کونكه ایساد گوروا نے الله اوران می کا دراس كے دونكه ایساد گوروا نے الله اوران کی حالت میں بی فوت بھی ہوگئے ہیں۔

ے ..... ''ماکان للنبی والذین آمنوا ان یستغفر واللمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ماتبین لهم انهم اصحاب الجحیم و ماکانا استغفار وبراهیم لابیه الاعن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدولله تبر أمنه (توبه:۱۱۶۰۱۳) ''ینی نی اورمومنول کومناسب نبیس که شرکول ک واسط بخشش مانگیس فراه وه ان کقر بی رشته دار بول اورتم کوابرا بیم علیه السلام کی باره پس ماطفینی نه واقع بوکه اس نے اپنی باپ کے واسط بخشش مانگی می سواس کی یکی وجرشی

کہ اس نے اپنے باپ سے استغفار کا عہد کیا تھا۔ گر جب ابرا ہیم علیہ السلام کومعلوم ہو گیا کہ وہ اللّٰہ کا دیمّن ہے تو اس سے وہ بیزار ہو گیا۔

ر ..... ''لا تجدق وماً يؤمنون بالله واليوم الاخريو آدون من حداد الله رسوله ولو كانوا اباء هم اوابناء هم اواخوانهم او عشيرتهم (مجادله: ٢٢) '' يعن ال يغير تم بر نبين و يحمو كدالله او آخرت برايمان ركيخ واللوگ الله اوراس كرمول كوشمنول سد ولى دوى كوافقيار كرليل كرخواه وه ان كم باپ بول - خواه بهائى ،خواه رشتد دار -

ه ..... ''محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم (الفتح: ٢٩)''نين محمد الله كارسول اوراس كاصحاب كافرول برسخت بين اورآ پس بين رحم ول بين -

نا ظرین! مولوی محمعلی قادیانی ہے کون جاکر یو چھے کہ اگر ایسے لوگوں کے واسطے الله تعالیٰ کا ارادہ آخرت میں کسی طرح بھی جم کرنے کا ہوتا تو اپنے پیغیبراورمومنین کوان کے جناز ہ اور استغفار اور د لی محبت ہے الی تختی ہے کیوں منع فر ما تا۔ حالا نکہ خود بھی رحمٰن اور ارحم الرحمین ہےاوراس کا رسول بھی رحمت للعالمین ہے۔مولوی صاحب کوکون قائل کرے کہ اللّٰہ کا ایسے ایسے لوگوں سے خود و نیامیں جب ایساسلوک قرآن سے ثابت ہے کدان کو بالکل ہلاک کر کےملعون اورمغضوب کردیتا ہے اورا پیے پیٹیمبر کواورمومنین کوبھی ان کی دویتی ، جناز ہ اوراستغفار ہے روک دیتا ہے۔تو درحقیقت اللہ تعالی اس سلوک کا پیش خیمہ ظاہر کر رہا ہے۔جس کے بیہ لوگ بسبب کفر وشرک دنفاق کے ازروئے انصاف آخرت میں مستحق ہیں۔ کیونکہ یہ ایس حالت میں فوت ہوتے ہیں کہ اصلاح کی نیت ہے بھی کورے ہیں ۔مولوی صاحب تقلید کی زنجیر میں ایسے جکڑ ہے ہوئے ہیں کہ قر آن اورا حادیث کی روشنی میں اس مسئلہ کو دیکھنا ہر گزیسند نہیں کرتے۔جس طرح بعض دیگر مسائل میں بھی ان کی یہی افسوس ناک حالت ہے۔اس مئلہ کے یقین نے قادیان میں بہتی مقبرہ کی بنیا دوال دی ہے۔حضرت سیح علیہ السلام کے اور ان کے معجزات کے حق میں کیسے کیسے ناشا رَستہ کلمات مرزا قادیانی کے قلم سے ککھوائے ہیں۔ پنجبروں پراورامام حسنؓ وحسینؓ پراورکل صحابہؓ پرفضیلت کے دعوےان سے کرائے ہیں۔حتیٰ کہ بعض مسائل میں جناب رسول اللہ علیہ پر بھی عدم تنہیم کا الزام ان کے قلم سے نہ رک سکا۔ جو جو بے اعتدالیاں مولوی صاحب کے سیح موعود کی سوانح میں ثابت ہیں۔ جس بیبا کی اور دلیری سے مولوی صاحب نے قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر میں جناب رسول اللہ علیہ کے تفسیر کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ وہ محض ای فناء النار کے باطل عقیدہ کا نتیجہ ہے۔

## دوسري كفلي چشي بخدمت مولوي محرعلي صاحب ايم ـ ا ـ ايل ايل بي

#### اميراحدي جماعت لاهور

برادرم! گذشتہ سال خاکسار نے اپنے انگریزیٹر یکٹ میں آب کو بذر بید کھلی چھی کے اطلاع دی تھی کہ آپ نے اپنے انگریزی ٹریٹ مقامات میں اس تفییر کو جو بروئے احاد بیٹ صحیحہ جناب سرور کو نین محدرسول النہ اللہ کے اس ہے بالکل نظر انداز کر کے اپنی تفییر بالرائے کو ترجے دی ہے اور بی بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے اس ذمہ داری کو بڑی جراک سے قبول کر کے پیلک کی گراہی کا وبال اپنے سرا ٹھایا ہے۔ اندر میں صورت خاکسار نے محض لوجہ تبول کر کے پیلک کی گراہی کا وبال اپنے سرا ٹھایا ہے۔ اندر میں صورت خاکسار نے محض لوجہ اللہ برادرانہ لہجہ میں مؤد بانہ طور صادق تو بہ کی طرف آپ کو دعوت دی تھی۔ جس کو آپ نے کا محتارت سے اسبار کی ۔ جس کو آپ کی سے میں آپ محض احادیث کا میں سہار الیس نے خلافت کے مضمون میں بھی احادیث سے مددلیس ۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں ہی احادیث بی کہ احادیث بی کہ محاون ہوں ۔ جبز ال اللہ خیسر آ! گرقر آن شریف کے محمد یا مجزات (خارق عادت افعال) ہوں۔ جبز ال اللہ خیسر آ! گرقر آن شریف کے محمد یا مجزات (خارق عادت افعال) بیان کرنے کے متعلق وبی احادیث آپ کے عقیدہ میں ایک زیرآ لودہ ہوجاتی ہیں کہ گویاوہ کی بیان کرنے کے متعلق وبی احادیث آپ کے عقیدہ میں ایک زیرآ لودہ ہوجاتی ہیں کہ گویاوہ کی جعلی یاموضوع ماخذ نے کی ہیں۔

برادرم! "فلا وربك لا يـؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (نساه: ٦٠) " يخنات يغبر تير رب ك قتم ان كا ايمان بي صحح نبيل - جواخلافات يس تم كوا پنا حكم مقرر ندكريل - پرجو فيما تم كروجب تك اس كووه بدون چول و چرا كے نوشدلى سے قبول ندكرليل - چونكم آيت غير منموخ به اورا يك مسلم كے حج ايمان كامعيار ب - اس واسط جس قدر آيات كم معلق احاديث

صیحتفیر نبوی (فیصله محمدی) ثابت ہو جائے اس کونظرا نداز کر کے کسی اور طرف ماکل ہونا قیامت كون أيا ليتنى اتخدت مع الرسول سبيلا (فرقان: ٢٧) '' كامصداق بونا ب-قادیانی جماعت تو مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتی ہے۔اس واسطے ان کی حدیث مرزا قادیانی کے اقوال ہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ سے ان کا صرف ای قدر تعلق ہے جس قدر کی تعلیم اوراجازت ان کے اپنے رسول نے دی ہے۔ گر آپ مرزا قادیانی کورسول اور نبی نہ ماننے کے باوجود پھراینے رسول جھیناللہ کا فیصلہ (احادیث صححہ ) کو کیوں قبول نہیں کرتے ؟۔ درحقیقت آ پ کاعمل بھی اس بارہ میں بالکل قادیانی جماعت کی طرح ہے ادر محمدی مسلمانوں میں اپنے سیح اسلام پرفخر کرنا اور پبلک کویقین دلانا که ہم اہل سنت ہیں۔حفی ندہب پر عامل ہیں۔مرزا قادیانی کوسرف مسیح موعوداور مانتے ہیں کہ نبی پارسول بالکل نہیں مانتے محض ایک خلاف واقع امر ہے۔ قادیانی جماعت کااسلام مرزا قادیانی کو پیغیرمنوانا ہے۔ آپ کااسلام مرزا قادیانی کوسی موعوداور مجدد منوانا ہے۔ محمد رسول الله علقہ کا فیصلہ منوانا ہر دو کے مشن سے خارج ہے۔ اب تک آپ مرزا قادیانی کے مقلد ہیں۔ آپ میں فیصلہ محمدی کے قبول کرنے کی صلاحیت اور قابليت كي توقع ركهنا بالكل عبث ب-"اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله (مَسوب:٢١)'' كے ماتحت جوالزام آپ نے بعض پیریرستوں پرایے قر آن میں لگایا ہے۔ وہ بخدائے لا یزال آپ پرزیادہ عائد ہور ہاہے۔کسی پیر پرست مسلمان نے پاکسی سلف کے مسلم مجد د نے جھزت مسیح علیہ السلام پیغیمر خدا کے معجزات یعنی بنیات وآیت اللہ کو جو و و ہاذ ن اللَّهُ كُرِيَّ مُتِهِ - يبود كَي طَرَحٌ "نسير مبين (صف) "ميسم برم اود كروه قابل نفرت كمل نہیں کیا اور نداینے مغتقدوں ہے (ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ د۔اس ہے بہتر غلام احمد ہے ) کا ورد کرایا ہے۔ ندان میں سے کسی نے حضرت محد رسول اللہ اللہ اللہ کا حقیقت ابن مریم و د جال ودابة الارض وغیرہ سے بےعلم ہتلایا ہے۔ نہ غلامی ترک کر کے خود کو احمد منوانے کی تعلیم دی ہے۔ پھر باو جودان واقعات صححہ کے آپ مرزا قادیانی کوستے موعوداور مجد داور مہدی اور کرشن اوتار مان رہے ہیں۔لبذا ایک دفعہ پھر خاکسار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ کے مجدد صاحب کا معاملہ تو اللہ تعالی کے حوالہ ہو چکا ہے۔ مگر آپ کے واسطے سوینے کا موقعہ ابھی باقی ہے۔ پس مبارک ہے۔ وہ نفس جو چند روزہ امارے کی باطل خوشی اور ضد کو صدافت پر

www.besturdubooks.wordpress.com

قربان كر كے سابقون اولون ميں داخل ہوجائے كوتر جيح ديتا ہے۔

امیرے کر واذا دعوا الی الله ورسول الیسحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون (نور:٤٨) "کی آیت کا مصداق بن کر آپ اپنی جماعت کے واسطے برا مونہ قائم نہ کریں گے۔

غا كسار! غلام حيدرسابق هيثر ماسٹر مقيم سرگودها ( پنجاب )

#### معذرت ازمصنف

ناظرین کرام! سے چند مجبوریوں کی وجہ سے معانی کی درخواست کی جاتی ہے۔

ا ..... شہر سرگودھا میں بیاری نے کل کارخانوں کو درہم برہم کردیا ہے اور بعد میں جب لوگوں نے واپس آ کرائے کام کاج کوسنجالا اس وقت بھی ہردومطابع کا کام ول جمعی سے نہ ہوسکا۔ خاکسار نے اس ریو ہو کے طبع کرانے میں جس سخت محنت کو برداشت کیا اس کی شہادت ہر دومطابع کے ملازم دے سکتے ہیں۔ اگرض کو کا تب کے پاس بیٹھا ہے تو پچھلے پہر پہیان کے مربو کا تب کے پاس بیٹھا ہے تو پچھلے پہر پہیان کے بیان بیٹھا ہے تو پچھلے پہر پر کھڑا ہے۔ غرض تین ماہ میں بہ شکل طبع کا کام انجام کو پہنچا۔ مربی کھر بھی غلط نامہ ذیل شامل کئے بغیر چارہ نظر نہ آیا۔ تا کہ ضمون کی مکن طور سے تلانی ہو سکے۔

سریویوکوسلیله وارنبین لکها بلکه فراغت کے وقت مولوی محمطی صاحب کے ایک است امکریزی قرآن سے مختلف مقامات کا نشان قلم بند کرلیا۔ جن پرریویولکستا مفید ومناسب سمجما۔ جس جگه الل سنت کے عقائد کو تخت نقصان دیکھااس کو کریریش لا نازیاد و قرین مصلحت جانا۔

اکرشائقین نے اس رہو ہو کی قدردانی فربائی توانشا واللہ ایک اور حصہ می طیار ہونے کی رہو ہو میں گئے اس رہو ہو کی موجودہ ہر دوحصوں میں درج ہو چکا ہے۔ وہ اہل بصیرت کے واسطے کانی ہے۔ ہاں اس رہو ہو کا گریزی زبان میں طبع ہونا بھی غیر مکن نہیں ۔ محربیکا مقدرت کی تائید یر مخصر ہے۔

سیسی سیسی جن کملی چشیوں کا ذکر حصداق لے صفی نمبر وا پر ہے۔ ان جس سے صرف مولوی جم علی صاحب کے نام رہے ہیں شامل کردی گئی ہے اور باقی چشیاں فریق متعلقہ کے نام علیدہ واری ہوں گی۔ انتشاء الله!



## كشف الحقائق جناب غلام حيدر ہيڑ ماسٹرسر گودھا

## ويباچه

اس تقید کا ایک جزوی ماحصل اخبار الل حدیث امرتسر مورخه ۱ ارنومبر ۱۹۲۱ء میں طبع مواقعاً مگر اس کا مطالعه اخبار مذکوره کے صرف ناظرین تک محدود ریااور بعض قابل توجه نکات بھی جلدی میں نظر انداز ہوگئے۔ اس واسطے بعد ترمیم واضافہ اس تقید کو از سرنو رسالہ کی صورت میں علیحہ ه شائع کرنا قرین مصلحت معلوم ہوا۔

فاکسار کواس امر کے اظہار میں کوئی حجاب نہیں کہ مولوی محمد علی صاحب (قادیا نی لا ہوری) اپنے خاص مشرب کے عقائد کے ماتحت جس پیرایہ میں اسلام کی خدمت بصورت تقریر وتح بریجالارہے ہیں۔وہ علاء الل سنت کے ذیر نظر رہنا جا ہیئے۔

شکرید: خاکساران علاء کرام کا دلی شکرید پیش کرتا ہے۔ جنہوں نے اس رسالہ کے ملاحظہ کی تکلیف گوارا فر مائی۔ خصوصاً حکیم عبدالرسول صاحب ومولوی اصغرعلی صاحب روحی کا جنہوں بیعض مقامات پرمناسب املان ومشورہ سے مدددی۔ مسلم غلام حیدر

## تمهيد تنقيد بإرواول

بسم الله الرحمن الرحيم!

محرعلی لا ہوری مرزائی نے اپنے اگریزی ترجمہ وقعیر قرآن شریف اور نیز ازال بعد
اپنے ارد و ترجمہ وقعیر کے اکثر مقابات بیں اہل سنت کے صریح خلاف تغییر و ترجمہ کیا ہے اور وہاں
کی معتبر اہل سنت مفسر کو اپنا ہم خیال خلا ہز ہیں گیا۔ بلکہ بعض و فعد کل مفسرین کی متفقہ تغییر کو ککیر کے
فقیر ہتا ایا ہے۔ آب بوجہ عدم موجودگی اگریزی ترجمہ قرآن برمسلک عقا کدا ہل سنت اگریزی وان
اصحاب محم علی لا ہوری کے ترجمہ وقعیر ہے کم وہیش متاثر ہوئے سوائے معدود سے چند کے جوخوش
قسمتی سے اس جدید مرزائی فرقہ کے خیالات سے پہلے ہی واقف سے البغدا جائے تعجب ہیں کہ
و بی سلوک آپ نے اب اردو ترجمہ و شرح بخاری شریف سے شروع کردیا ہے۔ آگر چہ اپنی
د بیاچہ میں علم صدیث کی عدم تحمیل کا عذر پیش کردیا ہے اور اس بے بعناعتی کی معقول وجہ بجائے اس
د بیاچہ میں علم صدیث کی عدم تحمیل کا عذر پیش کردیا ہے اور اس بے بعناعتی کی معقول وجہ بجائے اس
د مولویت کے فرض کی خدمت کا خیال عالب آگیا اور آپ نے بسم اللہ شروع کردی۔
یارہ اوّل ص ہم ایتر جمہ صدیث نم بسر ۲۰ (بحذف روایت)

اس برقحمة على لا ہوري كى شرح ذيل ملاحظہ ہو

''مشرک کے نہ بخشے ہے مرادیجی ہے کہ دہ سزایا نے گا۔ گرسزا کے بعد پھرات صرف اس سزا سے نکال دیا جائے گا بلکہ وہ بھی ایک نی زندگی حاصل کرے گا۔ یہی مراد نہر حیات میں ڈالے جانے سے ہے۔ بیامید سوائے اسلام کے کسی دوسرے ندہب نے نہیں دی کہ آخر کار
سب ہی ایک ٹی زندگی پالیں گے اور یوں سزائ فاسفہ بھی بتا دیا کہ وہ دکھ دینے کے لئے نہیں بلکہ
بیار یوں سے پاک کرنے کے لئے ہے۔ اس کی قرآن شریف اور بہت ی احادیث سے تائید
ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن تیمید نے بہت سے صحابہ کے اقوال اس بارہ میں نقل کئے ہیں کہ تار پر آخر فنا
آئے گی اور حضرت عمر کا قول بھی یہی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ آپ اللہ فی نے فرایا ''سین جہنم پرایک ایساز مائے آئے فرایا ''سین جہنم پرایک ایساز مائے آئے فرایا ''سین جہنم پرایک ایساز مائے آئے گا کہ اس میں کوئی محص باتی ندر ہے گا۔'' (فضل البادی ترجہ سے بخاری جامی سازم میل کا بدری)
کہ اس میں کوئی محص باتی ندر ہے گا۔''

محمطی لا ہوری! خداراانصاف! حدیث زیر تنقید میں لفظ مشرک ہر گز موجود نہیں کہ اس كى شرح كى ضرورت لاحق مو- بالكل ايك غير متعلقه مسئله كوب موقع چھيردينا ابل علم كاشيوه نبيس-بیصری تحریف فظی ہے۔ گر جب آپ کے قادیانی مسے صاحب بار ہاتحریف فظی سے اپنا مقصد پورا کرنا جائز سجھتے رہے۔ (جس کا ثبوت انشاء اللہ عقریب اس مضمون میں پیش ہوگا ) تو آ ہے بھی ای چشمہ بدایت سے فیض پاب ہوکراس عادت کو کیوں ترک کرنے لگے۔مشرک کی عدم مغفرت وعدم خروج از نار پرنصوص تو بعد میں ندکور ہوں گی۔ بالنعل آب اس قدر تو بتلا کیں کہ نہر حیات کے ذر معدست اس كنى زندگى يان كا ثبوت مديث كىكس لفظ سے حاصل مور باب تهر حيات کوئی استعارہ ہرگزنہیں۔ بلکہ ایک حقیقت منصوصہ ہے۔جس میں صرف انہی کا تز کیہ ہوگا۔جن کا وَكِراس صديث اوربعض ويجراحاويث من موجود ب-جنم تزكيدكامقام نبين - بلك "جزاة و فاقاً (نسله: ٢١) "مقام مستوجب مزاكاب عمرة بفرات بي كده يماريون سے ياكرنے ك جكه بے۔اس خاندزاوفلغد بركوكى نص پيش كى موتى۔اس عقيده كي بوت من محوزين في (جن میں آپ کی ساری جماعت مجمی شامل ہے) جس قدر آیات واحادیث واقوال الرجال ولغوی ولائل بیش کے بیں۔ان کوغیر مجوزین عقیدہ ہذانے حکمات واجادیث میحد مرفوعہ کے تحت میں لاکر خیالات باطله ابت کردیا ہے۔ مجوزین کی تعداداس قدر قلیل ہے کہ بمقابلہ کثر تعداد غیر مجوزین الل سنت، اس کی وقعت صفر کے برابر ہے۔ امام شوکانی، حضرت مجدوسر ہندی، ملاعلی قاری حفی ولعض مفسرین الل سنت نے اس بر کم وہیش لکھ کر کانی تر دید کی ہے۔ جوزین معدودے چند سے مسرف دواصحاب قابل ذکر ہیں۔ایک شیخ محی الدین ابن عربی جوفرعون کے باایمان غرق ہونے www.besturdubooks.wordpress.com

کے قائل ہیں اور ان کے اس قتم کے اقوال غیر معقول کار دبعض علاء اہل سنت نے (جن ہیں مجد د سر ہندی ہی ہیں) ہوے شدو مد سے کیا ہے۔ ، باتی رہے دوسر سے صاحب ابن تیمیہ جو باوجود با کمال ہونے کے بعض مسائل ہیں جمہور اہل سنت سے الگ ہو گئے ہیں۔ مثلاً وہ ذات باری کی جسمیت کے قائل ہیں۔ تجارتی مال پرز کو ہ کو ناجا تر بتلاتے ہیں۔ عمد انرک صلاق کی قضاء عند اللہ مردود کہتے ہیں۔ چاندی کے زیور طفل اور مردود نوں کے پہننے میں باک نہیں سمجھتے۔ جنبی کے مسلم مردود کہتے ہیں۔ چاندی کے زیور طفل اور مردود نوں کے پہننے میں باک نہیں سمجھتے۔ جنبی کے مسلک قرآن کو درست فرماتے ہیں۔ مسلم طلاق شاخہ اور شدر حال میں ان کا سب سے علیمدہ مسلک ہے۔ (دیکھوکتاب دلیل الطالب) جب اہل سنت کی اجماعی ومتفقہ منصوص بعض مسائل میں وہ غلط خبی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو (فنا النار) کے مسئلہ کا مؤید ہونا ان کی طرف سے جائے تعجب نہیں۔ اہل سنت کا فلفہ بتائید منصوص نہا ہیت معقول بناء پر سے ہے کہ بوقت موت ایک نفس میں اگر رائی کے دانہ جنتا بھی ایمان ہے تو دوامی دوزخ سے ان کو بچا سکتا ہے۔ برخلاف اس کے جس کے دل میں بوقت موت سوا شرک کفر اور نفاق کے اور پھوئیس اور چونکہ نہر حیات میں تزکیہ پانے کا استحقاق یا اقل درجہ بھی بوقت موت اس میں موجود نہیں۔ اس واسطے مدامی دوزخ میں پڑار ہنے کا سے کوئی چارہ نہیں۔

مولوی صاحب نے جوضع ف حدیث حفرت ابو ہری ہی کی روایت سے سیاتی علی جہنے مدان لا یعقی فیھا احد "پیش کی ہوہ کتاب کزالعمال میں ندکور ہے۔جورطب ویا بس روایات کا ایک مجموعہ ہے۔ صحاح ست اس سے باکل خال ہے اورخود بید حدیث حضرت ابو ہری ہی کی اوادیث بخاری کے صرح خلاف ہے۔ جس میں مشرک وکافر کے واسطے مدامی دوز خل خابت ہے۔ لبذا بیحدیث قابل جمت نہیں۔ کو ذکہ عقائد میں ضعیف حدیث کا با تفاق محد ثین وفقها عرک وکی وظر نہیں۔ ای طرح عرف کو ل کی صحت میں کلام ہے۔ غایت مطلب ان کول کا ہرکز کوئی وظر نہیں۔ ای طرح عرف کو ل کی صحت میں کلام ہے۔ غایت مطلب ان کول کا کرد آخر اللی جہنم اس سے تکا لے جائیں گے۔ خواہ مدت کتی ہی دراز ہو۔ ) المی سنت محققین کے خواہ مدت کتی ہی دراز ہو۔ ) المی سنت محققین کے خواہ مدت کتی ہی دراز ہو۔ ) المی سنت محققین کے جائیں ہے۔ جن رجم کی مرف وہ المی اللہ کی مسلل المعالم ہو کہ مواہ کی تقیم میں اس کے خلاف ان ربان فیصل لیمنا پرید "شاہر ہے۔ اس آ سے (سورہ ہوود: عوال کی تغیم مواہ سے جناب مرود کا نتا سے تکا لے خود فر مادی ہے۔ جن کو آح ہم صحاح ست بالحضوص بخاری شریف میں معدکائل اساد می حورم فوعات کے درجہ میں پاتے ہیں۔ کہ اس کے خلاف جو بھی مواہ شریف میں معدکائل اساد می حورم فوعات کے درجہ میں پاتے ہیں۔ کہ اس کے خلاف جو بھی مواہ شریف میں معدکائل اساد می حورم فوعات کے درجہ میں پاتے ہیں۔ کہ اس کے خلاف جو بھی مواد

www.besturdubooks.wordpress.com

قائلین نے (مسکلہ فنا النار) کے متعلق پیش کیا ہے۔اہل سنت جمہور کے محدثین وفقہا نے اس پر ہرگز اتفاق نہیں کیا۔اس واسطےاہل سنت کی کتب عقائد میں پیدسئلہ شامل نہیں ۔ایک اسلامی فرقہ (اشاعرہ)اوربعض ندکورہ چندہستیاں مثلاً ابن تیمیہ وخواجہ ابن عربی خلف وعید کے قائل ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ عذاب کے دعدہ کواگر آخرت میں پورا نہ کرے تو بیہ بالکل ممکن ہے۔ کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ گراس میں امکان کذب باری تعالی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جوشان قد وسیت کے منافی ہے اور مصلحت وحكمت تخليق دنياوآ خرت ومصلحت تبليغ رسالت باطل موجاتي ہے۔اس واسطے اہل سنت کے جمہورعلاء نے نصوص صححہ کی بناء ہراس سے انکار کردیا ہے۔اس حدیث کی شرح میں تح يف الفظى كر ك محمل لا مورى "كبرت كلمة تخرج من افواههم (كهف: ٥) "يول فر ماتے **ہیں کہ کا فرمشرک غرض ہرا یک ابلیس تک کو بہشت می**ں آخر کا رچلا جانے کی امید سوااسلام کے کسی ندہب نے نہیں دلائی۔ گراس اجتہاد ہے محمطی لا ہوری نے آیات محکمات واحادیث مرفوع صیحہ یر بی ہاتھ صاف نہیں کیا بلکہ اس عقیدہ کونصاریٰ کے بولوی عقیدہ کفارہ کے قریب قریب يبنجاديا باوران مردوعقا كدمين جوصدمة تقوى وخشيت الله كي يحيل كوينني سكتاب وه باريك بین نظر سے خفی نہیں ۔اسلام بے شک اللہ تعالیٰ کی رحت وسیع کی منادی کرتا ہے۔ مگر باغیوں اور محرول وغيره كوموت تك بھى توب سے اعراض كرنے پرابدى جہنم كى وعيدسنا تا ہے۔ حتى كدايمان بے شرک کے ساتھ اپنے بندوں کوتمام گناہوں کی معافی کی توقع دلاتا ہے اور الی توقع کو کی غد ہب بدون اسلام كيش نبيس كرسكتا- "قل ياعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تنقنطوا من رحمة الله ان الله ينغفر الذنوب جميعاءات هوالغفور الرحيم (زمد: ٥٣) ''لیعنی اے پیفیرمیرے بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے۔ (خواہ عمد أ خواہ سہواً) کہدو کہ میری رحمت سے ناامیر نہ ہوں۔ بے شک اللہ سب گنا ہوں کومعاف کر دے گا۔ بے شک وہ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔

لیکن مکروں اور باغیوں کو اور پغیروں سے مقابلہ کرنے والوں کو ہلاک اور برباد کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کا پتہ وجوت دے دیا ہے کہ آخرت میں بھی بیاشد العذاب کے مستحق ہیں۔ خلف وعید برکوئی نص قرآنی یا حدیث صححہ موجود نہیں۔ بلکہ ایفائے وعدہ کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان و عدد الله حدق سے تابت فرمایا ہے۔ بالکل ای طرح وعید کا بھی در کھی صورہ ق: ۱۲ تا ۱۲ میں۔

ا ...... "كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد"

القول لدى وما انا بظلام للعبيد''

""" "دُونفخ في الصور ذالك يوم الوعيد"

٣٠٠٠٠٠ ''فذكر بالقرآن من يخاف وعيد''

اس سورة كى اس امريس ايك نرالى خصوصيت بيه بكداس ميس خلف وعيد كا ابطال برے شدوم سے ثابت ہے۔ یعنی عارطریق سے۔ اوّل نفحق و عید سے۔ دوم: ما ببدل القول لدى ليخى متعلق وعيد سوم: قيامت كمتعدد منصوص اساء عيدم الوعيد اى واسط ہے کہ اس کا وقوع بھی صورت مثالی میں بالضرور ظاہر ہو۔ چہارم: قر آن کے ذریعہ سے و عیہ د ہے خوف دلا ناای صورت میں مفید ہوسکتا ہے کہاس کا خلف نہ ہودرنہ بچوں کوجھوٹ موٹ ہو ا کہہہ کرڈ رانے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اس واسطے ایسے خیالات کے لئے قرآن مجیدنے''مسا قدروا الله حق قدره (السزمر:٦٧) "فرمادياب- المستحق وعيدابدي كواسطة تنده آ خرت میں اللہ تعالی کو خلف یا کوئی رعایت منظور ہوتی تو اس کے جنازہ سے اور اس کے واسطے کسی رحمت کے درواز بے بصورت عدم جنازہ ودعائے خیراس پر بند موسیکے اور بوقت موت بھی''لا تفتح لهم أبواب السماء "أور" لا يد خلون البجنة حتى يلج الجمل في سم السخيساط (اعداف: ١٠) "كنص سے اس كا دخول جنت ميں غير ممكن معلوم ہو چكا تو پھرانتہائى درجه کی جسارت ہے کہ خلف وعید کا مسئلہ پیش کر کے (فناء النار) کوعقیدہ کی جزوقر اردیا جائے۔ اگر چہ احادیث صحیحہ میں مشرک کا فروغیرہ کوموت کے بعد فوری عذاب کے شروع ہو جانے کا ثبوت لمرًا ہے۔ گرقر آنی نص بھی اس پرشاہ ہے۔''وحساق بسال خدعدون سوء العذاب · النبار يعرضون عليها غدوأ وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون أشد العذاب (المؤمن:٤٦،٤٥)"

اب جائے غور ہے کہ جو رحمٰن ارحم الراحمین اپنے رسول کریم ایستے کو جو رحمۃ للعالمین

ہیں۔ایسے لوگوں کے جنازہ سے بھی روک دیتا ہے اور ان کے مرتے ہی عذاب ان پر نازل کر دیتا ہے۔ تو یہ سب پھی کیوں؟۔ یقینا اس لئے کہ وعید کا اثر حقیقی اور کامل پیدا ہو۔ پس جو وعید میں خلف باری تعالی کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر چدول خوش کن امید دلاتا ہے۔ لیکن نصوص کو بالکل نظر انداز کر کے محض ہوا کا ابتاع کرتا ہے۔ دوسرا بدتر نتیجاس عقیدہ کا یہ ہے کہ وہ التوائے تو بدواصلاح کا محرک ہے۔ گویا نجات جیسی اہم مراد کے حصول میں غفلت کو مدودیتا ہے۔ جب اس عقیدہ سے خلاصی وہریت ہوگا۔ یا تو نجات کی فکر سے تو بدواصلاح کا فوری میلان پیدا ہوگا۔ یا منکروں کی جماعت میں داخل ہو کر آئندہ آنے والی مدای ہلاکت وعذاب کے خدشہ میں جنگار ہے گا۔

چند نصوص متعلق عدم نجات مشرك وغيره

ا الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء (النساء:٤٨)'' يشاء (النساء:٤٨)''

٢..... ''انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه
 النار (مائده:٧٢) ''

نوٹ: اس محکم آیت نے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ مشرک پر جنت کواللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ پھراس فیصلہ کے خلاف جس قد رہمی ضعیف احادیث واقوال الرجال ہیں وہ قابل جمت نہیں رہتے نے کیو کہ میچے تغییر ومفہوم اس آیت کا صرف وہی قابل جمت ہوسکتا ہے جوز بان مبارک رسول اللہ المشرک وغیرہ کو آخر کا رنہر حیات ہیں پاک کر کے جنت میں داخل کرنے کی تاویل باطل ہے۔ مجھ کونہایت افسوس سے یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ محمع کی لا ہوری نے دیبا چہ شرح پارہ اقرال میں فرمایا ہے کہ حدیث کو حتی الوسع قراآن شریف سے تطبیق دینے کی حلی کی جائے گی۔ ورنہ اس کی تاویل کی جائے گی۔ اب موصوف قراآن شریف سے تطبیق دینے کی حلی کی جائے گی۔ ورنہ اس کی تاویل کی جائے گی۔ اب موصوف نے اس وعدہ کا ایفا کیا تو کس طریق سے کیا؟۔ حدیث زیر تقید میں تحریف لفظی کر کے محرفہ لفظ کی کر می خوانہ کی اس محرف کو ناجی اس موجود نہیں اور پھر مشرک کو ناجی خالی کی شرح شروع کر دی۔ حالا نکہ وہاں کوئی لفظ مشرک موجود نہیں اور پھر مشرک کو ناجی خالی سے تابت کرنے کی خاطر جوضعیف حدیث غیر از صحاح سے بلاسند کا مل اور اقوال الرجال پیش کئے۔ وہ تابت کہات واحادیث مرفوعہ کے مرت خلاف پیش کے۔ گرجو جماعت آپ کوامیر مان چکی ہے آیات کہات واحادیث مرفوعہ کی داد سے ہوئے آسان سر پراٹھا لے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس بھیب وغریب شرح کی دادہ سے ہوئے آسان سر پراٹھا لے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس بھیب وغریب شرح کی دادہ سے ہوئے آسان سر پراٹھا لے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس بھیب وغریب شرح کی دادہ سے ہوئے آسان سر پراٹھا لے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آسے کی اس جو کی دور جماعت آپ کی اس جو بی کی دور جماعت آپ کو کی دور جماعت آپ کو اس کی اس جو بی کی دور جماعت آپ کو ایک دور جماعت آپ کی دور جماعت آپ کی اس جو کور کی دور جماعت آپ کی دور جماعت آپ کی دور جماعت آپ کو کی دور جماعت آپ کی دور کی دور جماعت آپ کی دور جماعت آپ کی دور جماعت آپ کی دور کی دور جماعت آپ کی دور جماعت آپ کی دور جماعت آپ کی دور کی دور کی دور جماعت آپ کی دور جماعت آپ کی دور دور کی دور کی

کہ پبلک میں تو کجا پرائیویٹ طور پر ہی آپ کوالی صریح تحریف کی طرف متوجہ کرے۔ کیونکہ تقلید اس کی مانع ہے۔

سسس "فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعتبون (الجاثيه: ٢٥) "ليخي يؤكر آك عن كالخبيل جائيل كاورندان كاعذر قبول موكا

را الجاهیان ۱۹ ) سن بیرون است است است است اور جو خاص مشرکین کا ذکر نمیس بلکه متحرین قیامت اور انجاعیه اسلام سے استہزاء کرنے والے کا فروں کا ہے اور چونکہ ان کو بھی آگ سے نکالانہیں جائے گا اور ابدتک دوزخ میں رہنا ہوگا۔ اس واسطے یہ جماعت بھی بلحاظ عدم دخول جنت مشرکین کے مساوی ہے۔ جن پر بحوالہ آیت نمبر ۲ جنت حرام ہو چکی ہے۔ اس آیت میں ایک مزید امریہ ہے کہ ان کا کوئی عذر پیش بھی ہے کہ ان کا کوئی عذر پیش بھی کریں گے اور اگر کریں گے تو کس نوع کا ہوگا۔ جس کی شنوائی نہ ہوگی۔ اس کا نشان قر آن کریم خود وضاحت ہے بتلاتا ہے۔

ا نعمل اولم نعمر کم ما یتذکر فیه من تذکر و جاء کم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر کم ما یتذکر فیه من تذکر و جاء کم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر (فاطر: ۳۷) "یعنی اے بمارے رب بم کودوز نے ہے نکال دے قو بم ظاف ان اعمال کے جودنیا میں کرتے رہے ہیں۔ پھرنیک عمل کریں گے۔ جواب دیا جائے گاکیا دنیا میں ہم نے تم کو کافی عمر اور مہلت ندی تھی۔ پس نصیحت قبول کر لیتا جو چاہتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ پس اب عذاب کا مزہ چھو۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوسکتا۔

ایک آیت اور بھی منجملہ باقی عذر کی تشریح کرنے والی آیات کے قابل بیان ہے۔ جو مشرکین کے متعلق ہے۔ 'ولیو تبری اذو قیفوا علی النار فقالوا یالیتنا نود و الا نکذب بیایات ربنا و تکون من المؤمنین بل بدألهم ما کانوا یخفون من قبل ولیوردوالعادوا المانهو اعنه وانهم لکاذبون (انعام:۲۸،۲۷) ''یعنی (بطور ظاصه) پیلوگ دوز خ بیس پڑنے کے وقت کہیں گے۔ کاش! بم کودنیا میں والیس کیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں گے اور ایمان لا کیں گے۔ اللہ تعالی بطور پیش گوئی کے یوں فرما تا ہے کہ بیلوگ جبوٹے ہیں۔ اگر ان کو ونیا میں والیس کر بھی دیا جائے جب بھی ہیو ہی کام کریں گے جن منع کئے گئے تھے۔

"أن الذين كفروا وما تواوهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملئكة والناس اجمعين وخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم بنظرون (البقره:١٦١)"

نوٹ: ان دوآ يتوں ميں اہل دوزخ ابدي كے واسطے انتہائي مايوى يائي جاتى ہے۔ کیونکہ لعنت اللہ گوننہا بھی رحمت ہے دوری کا نشان ہے۔ گر ملائک اورکل انسانوں کی جانب ہے بھی جب اس لعنت میں شمولیت ہائی جائے تو رحت کے کل رہتے مسدود ہوکر مایوی کامل میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔لہذا دوزخ ہے نکالے جا کرخواہ بہت عرصہ کے بعد سہی کوئی احمال بہشت میں جانے کا باقی نہیں رہتا۔اس میں بوضاحت ثبوت ابدی جہنم کا ملتاہے۔

۵..... جس طرح بہشت ابدی ہے نہ نکالے جانے کی نصوص اہل بہشت کے واسطیقرآن شریف میں موجود ہیں۔ای طرح ابدی اہل دوزخ کے واسطے دوزخ مے نہ نکالے جانے کی نصوص بھی موجود ہیں اور کئی الفاظ قرآنی جنت اور نار کی ابدیت ومداومت میں مساوی طور پرشریک ہیں۔ حنت سرمتعلق

"وماهم منها بمخرجين (حجر:٤٨) "حسن ماب (ص:٤٠)" .....r "نعيم مقيم (توبه:٢١)" ..... ''حسنت مستقرا ومقاماً (فرقان:٧٦)'' ۳.... أدار القرار (المؤمن:٣٩)" ۵.... "وما عندالله خير وابقى (قصص:٦٠) ۲.... خے.... ''فلهم جنت المأوى (الم السجدة:١٩)'' ''خلدين فيها ابدًا (النساء:٧٥)'' .....Λ الف......ُ وماهم بخارجين من النار (البقره:١٦٧) " ب....." فاليوم لا يخرجون منها (جاثيه:٣٥) "

.....

''لشرّماب (ص:٥٥)''

| ''عذاب مقيم (زمر:٤٠)             | ٠۴      |
|----------------------------------|---------|
| "ساء ت مستقرا ومقاماً (فرقان:٧٦) | ····· የ |
| "بئس القرار (ابراهيم:٢٩)"        | 2       |
|                                  |         |

٧ ..... "ولعذاب الاخرة اشد وابقي (طه:١٢٧)

ك..... "فمأوهم النار (الم السجدة:٢٠)"

٨..... "خلدين فيها ابدًا (النساء:١٦٩)"

نوٹ: محمطی لا ہوری نے قرآن شریف کے انگریزی ترجمہ وتفسیرنوٹ نمبرا ۱۲۰ میں خالدین فیها ابدأ کاتر جمه متعدد وفعه جهال دوزخ کے متعلق وارد ہے۔ طویل عرصه کیا ہے اور جہاں یہی الفاظ بہشت کے متعلق آئے ہیں۔ وہاں ہمیشہ کا ترجمہ کیا ہے۔اس تحریف معنوی کواختیار کرنے کی دلیل وہ یہ فرماتے ہیں کہ لغت میں (ابد) طویل مدت اور بیشکی ہردو پر حاوی ہیں ۔ گمر بر بناء حدیث دوزخ چونکہ مدائ نہیں۔اس واسطے (ابد) کا تر جمہالی جگہ طویل مدت كيا بي ير افسوس كرة ب نافت كى كتب ساور صحاح سندس ياسند صحيح كسى مرفوع حديث ے اپنا عقیدہ ثابت نہ کیا۔ ایک ضعیف بلکہ موضوع حدیث کی بناء پر ترجمہ میں صریح تح يف معنوی کوا ختیار کیا۔ جوکل سلف وخلف اہل سنت مفسرین ورایخو ن فی العلم کےخلاف ہے۔ مجمل کا مغہوم خاص کسی دوسری محکم آیت میں تلاش کیا جاتا ہے۔ بعدازیں مرفوع حدیث میں بعدازیں افت میں مرعقید ہمی قید بے زنجیر ہے۔ مولوی صاحب نے اہل علم کے پہلے دواصول كونظر انداز کر کے تیسر ہےاصول کواختیار کرنا پیند کیا اور پھر لغت ہے ایک آ دھ مثال ہے بھی چثم پوثی کر کے بھش ایک بے سند حدیث واقوال الرجال کی پناہ لی۔خلود کالفظ گوننہا بھی ابدیت و مداومت کا مترادف ہے۔ مگرشبہ کوزائل کرنے کی غرض سے لفظ ابدأ اس کے بعد ملحق کیا گیا ہے۔ لہذا اس صورت میں بھی طویل عرصہ کا منہوم اس سے پیدا کرنا قرآنی بلاغت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کواسٰ مداومت وابدیت ہے اشٹنا منظور تھا وہاں ، الا ماشاء اللہ اس کے بعد متصل فرمادیا اوراس استثناء کی تفییر صحیح احادیث میں موجود ہے۔جن میں زیر تنقید حدیث بھی شامل ہے اور واضح ہو کہ خلاف احادیث مرفوع کوئی موضوع یاضعیف حدیث یا اقوال الرجال قابل جت نہ ہوں گے۔ابغور وحقیق ہے معلوم ہوا کہ دوزخ کے واسطے خسالدین فیھا ابدأ پورى تين دفعه واقع مواہے۔



جوقرآ نی بلافت کےخلاف ہے۔ احادیث مر**ن**وعم تعلق استثناء

ا سست عدیث زیر تقیدجی میں رائی کے دانہ کے برابرایمان والا بھی آگ سے نکالا جائے گا۔ باتی متعددا حادیث مرفوع صححہ میں جو کے دانے برابرایمان والا ، رائی سے بھی ادنی ایمان والا باوجود کیرہ گناہ کرنے کے گرتو حید پر فوت ہونے والا دینار اور نصف دینار کے برابر ایمان والا ، آخرکارآگ سے نکالا جائے گا۔ ایک آخری رجل کا حال جو آگ سے نکالا جائے گا۔ بیمان والا ، آخرکاری نے پارہ: ۳۹ میں الگ با ندھا ہے اور کتاب (مکلو ہی والا ہے میں والشفاعة) جس کا باب بخاری نے پارہ: ۳۹ میں الگ با ندھا ہے اور کتاب (مکلو ہی وایت مسلم جناب بیمن اس کا مفصل ذکر جمیب وغریب ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ اس کے متعلق بروایت مسلم جناب نیمن کی مفتل نے فر بایا کہ میں دوز تے ہے آخری ایک مظافر کے برشت میں سب سے پیچھے داخل ہونے والے کو بخو بی جانتا ہوں حتی کے کئل اقسام کی شفاعتوں کے بعد (انبیاء، ملا تک، صالحین) الشدت بی باری میں ایسے لوگوں کو اپنی شمی میں لے کر آگ سے نکا لے گا جنہوں نے کوئی خیرکا کام دنیا میں داخل کے جا کیں گے ران کانام (عقاء الرحن) یعنی آزاد کرد ورحن بدون سابقہ ل بہشت میں داخل کے جا کیں گے ران کانام (عقاء الرحن) یعنی آزاد کرد ورحن بدون سابقہ ل بہشت میں داخل کے جا کیں گے ران کانام (عقاء الرحن) یعنی آزاد کرد ورحن بدون سابقہ کی کئر۔ (مکلو ہی والا اللہ عنی میں اللہ کوئی والا میں دیئر میں اللہ کے جا کیں گے ران کانام (عقاء الرحن) یعنی آزاد کرد ورحن بدون سابقہ کی کئر۔ کی حدیث میں داخل کے جا کیں گے ران کی کان کام دیا تھی والی کانام (مکلو ہی والد کانام والا کانام والد کیں دور کی خور کی کئر کی کئر کی کئر کانام والد کانام والد کانام والد کانام والد کانام والد کانام والد کیا کہ کئر کوئر کی کئر کی کر کئر کی کر کر کوئر کی کئر کی کئر کانام والد کانام والد کانام والد کی کئر کی کئر کی کئر کی کئر کی کئر کر کانام والد کی کئر کانام والد کانام والد کی کئر کی کئر کوئر کی کئر کئر کی کئر کی کئر کی کئر کانام والد کی کئر کانام والد کی کئر کی کئر کی کئر کی کئر کوئر کی کئر کوئر کی کئر کوئر کر کر کر کوئر کی کئر کی کئر کر کئر کی کئر کئر کی کئر کوئر کی کئر کوئر کی کئر کر کر کوئر کی کئر کئر کی کئر کوئر کی کئر کئر کئر کی کئر کوئر کی کئر کئ

نوف: الله تعالی کے قضہ یعنی مٹی کی تحدید و کیفیت جب نی اللہ اسے بعد مشابهات میں داخل ہونے کے بیدہ مشابهات میں داخل ہونے کے بیس فرمائی تو کسی امتی کا حق نہیں۔ جواس کی مقدار میں اجتہا فغسی سے یہ تاویل کر سے کہ وہ اس قدر کشادہ وفراخ ہے کہ دوزخ میں کوئی باتی نہیں رہ سکتا۔ ایسی تاویل اہل سنت کے زویک بالکل حرام ہے۔ یفس "لات قف مالیسس لك به علم ان السمع والبحد والفو آر كل اولئك كان عنه مستولا (بنی اسرائیل: ۲۶) "اس نجات یافت جماعت ہے مئی خیر کاعلم محص موائے ذات باری تعالی کے کی کوئیس۔ مراس میں ایسی جماعت کو این اجتہاد سے داخل کرنا صحیح موائے ذات باری تعالی کے کی کوئیس۔ مراس میں ایسی جماعت کو این اجتہاد سے داخل کرنا صحیح نہیں ہوسکتا۔ جن کے دخول جنت کی فی پر نصوص وارد ہو چکی ہیں۔

متیحد: استمام فیملد کے بعد جناب نی آنگی نے فرمایا" سایب قی فی الغار الا من قد حبسه القرآن (ای وجب علیه الخلود) (بخاری ج۲ ص۱۱۰۸) " یعیٰ آگ میں کوئی باتی ندر ہے گا۔ سوائے اس کے جس کوتر آن نے جنت میں داخل ہونے سے دوک دیا ہے۔

## بیان احادیث مرفوعه متعلق مدادمت دوزخ وبهشت

ا ..... ( بخاری پاره نمبر ۱۳ ترجمه بطور خلامه، فضل الباری شرح بخاری جام ۷۷۱) بروایت حضرت ابو بریر افر مایا نی تقایقه نے کہ حضرت ابرا بیم علیه السلام قیامت کے دن اپنے باپ بروایت حضرت ابرا بیم علیه السلام قیامت کے دن اپنے باپ

آ زر کی بخت رسوائی دیکھ کرانڈرتعالی ہے عُرض کریں گے کہ تیراار شادتھا کہ تھھ کو قیامت کے دن رسوا نہ کروں گا۔ پس اب کون می رسوائی میرے باپ کی ذات سے زیادہ ہوگی ۔اس پرانڈرتعالی فرمائے میں میں میں میں نہ

گا کہ میں نے جنت کو کا فروں پر حرام کردیا ہے۔

نوف: حضرت فلیل الله علیه السلام کی دل جوئی کے واسط اگر کسی وقت دوزخ کی مطلق فامقدر ہوتی تو الله تعالی بے شک فرماتا کہ گھرانے کی کوئی بات نہیں۔ آخر کار میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ایک زیر حراست شخص کے واسطے انجام کار خلاصی اور رہائی کا وعدہ اعلیٰ حاکم کی طرف سے اس کے قریبیوں کے لئے کس قدر موجب اطمینان اور دل جوئی کا ہوسکتا ہے۔ محرصاف جواب جوفیل کو ملتا ہے اس برجم علی لا ہوری شاید خور کریں گے۔ محر تقلیدی عقیدہ جوران جو چکا ہو۔ خواہ ساری بخاری شریف کی سنداس کے بطلان پر جیش کی جائے۔ ترک کرنا مشکل ہے۔

۲..... (بخاری پاره ۲۷ بفتل الباری شرح بخاری ۲۳ می ۱۳۳۳) بر وایت این عمر فرایا نی آلیف نے جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ذئح کردیا جائے گا اورا یک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل جنت تم کوموت نہیں ہے اور اے اہل نارتم کوموت نہیں ہے۔ اس آ واز سے اہل جنت کی خوثی بڑھے گی اور اہل نارکو خم یرغم ہوگا۔

نوٹ: نکورہ تین احادیث میں دوحفرت ابوہری کی روایت سے اس واسطی پیش کی ہیں کہ محمطی لا ہوری شاید غور کریں کہ جوحدیث بروایت ابو ہری کتاب کنز العمال سے انہوں نے سیداتسی عملی جہنم زمان لا یبقی فیھا احد پیش کی ہے۔ یعن جہنم پر کسی وقت ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی باتی ندرہ گا۔ وہ حصرت ابو ہری کی بخاری والی احادیث کے کس قدر خلاف اور غیر قابل جمت ہے۔ بھلاموضوع یا مخدوش مدیث بھی بھی جھی محموق مدیث کا مقابلہ کرستی ہے؟۔ اس واسطے محدثین اور فقہ االی سنت نے عقا کدیں سواء مرفوع مدیث کے دیکوتم کو ہر گر قبول نہیں کیا۔ محملی لا ہوری والی حدیث بروایت حضرت ابو ہری کی اہل سنت نے ویک میں مسلمانوں میں سے کوئی باتی ندرہے گا۔ یعنی جبنم پر ایک ایسانہ مانہ آئے گا کہ اس مسلمین اس مسلمین اس مسلمین اس مسلمین اس میں مسلمانوں میں سے کوئی باتی ندرہے گا۔ یعنی لا یبقی فیھا احد من المسلمین اس

ے سوا جو کچھ بھی مواد قائلین فنا النار نے خلاف جمہور پیش کیا ہے۔ اس پر عقیدہ کی بناء قائم کرنا خاص قرآن واحادیث صححہ مفسرہ سے انکار اور جنگ کرنا ہے۔

پارہ اوّل ص ۳۷، صدیث ۷۷، فضل الباری شرح بخاری ج اص ۳۸،۳۷ "اس مدیث مدنی میں جی آیا ہے کے ایک موقعہ پرنماز کسوف پڑھنے کا ذکر ہے۔جس

البعدة بن فرمايا "ما من شي لم اكن اريت الا رايت في مقامي هذا حتى البعدة والغذاد" بعن جويزي وكان جاست الدينة والغذاد " يعن جو چيزي وكائ جاستى بين -انسب كويس ني يهال كفر به وي وكي ليا يهال تك كربهشت اوردوزخ كويمي -"

محمطی لا ہوری اس کے متعلق نوٹ نمبرا کے آخر میں یوں شرح فرماتے ہیں۔

شرح: شارص لکھتے ہیں کہ'آپ نے حقیقان چیزوں کودیکھا، پس اگرسب چیزوں
کواس مقام پر کھڑے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کیوں زور دیا جاتا ہے کہ معراج جب تک اس جسم
کے ساتھ نہ ہوا ہوآپ آسان پر کیونکر جا سکتے اور بہشت اور دوزخ کو دیکھ سکتے تھے۔اس حدیث
نے فیملہ کر دیا کہ آپ کو محابہ میں امامت کراتے میں حالت نماز میں سب پچھ دکھایا گیا۔
یہاں تک کہ بہشت اور دوزخ مجی۔''
کیاں تک کہ بہشت اور دوزخ مجی۔''

تنقید عمی الا بوری چونکه معزله نیجری اور چکز الوی (الل قرآن) فرقد کی طرح الل سنت کے خلاف محض کشفی معراج نی اللی کے معقد ہیں اور جسمانی معراج کے محکر ہیں۔
اس واسطے اس حدیث سے ان کو اپنے عقیدہ کے ثبوت کا عمدہ موقع ہاتھ آئی ہے۔ مولوی صاحب اس حدیث کی سند پر اپنی جماعت سے اور منکرین مجزات قرآنی سے معراج کا کشفی مواجع قرائی مسلمان کو اس عقیدہ کا معتقد کیونکر بنا سکتے ہیں۔ جوملم حدیث کی روشی میں قرآن شریف کو پر حتا ہے۔ محمطی لا ہوری! آپ نے جب علم حدیث کی با قاعدہ تعلیم محدیث کی با قاعدہ تعلیم کی با تعلیم

صدیت زیر تقید والا واقعہ معراج کشفی کا مدینہ شریف بیل ہوا اور سدیدون سواری براق وبدوں ہمر کا بی جبریل ہے۔ حالا تکہ جسمانی معراج کیل ہجرت ازروئے قرآن واحادیث مکہ شریف میں ہوا۔ جس کا ذکر مجد الحرام سے مجد العملی تک سورة اسراء پارہ ۱۵ کے پہلے رکوع میں موجود ہے اور پھر وہائے سے آپ کا ذکر سورہ ہم پارہ کا کے پہلے رکوع میں موجود ہے۔ اگر آپ محاح ستہ یا کم از کم مشکلو ۃ شریف کی طرف رجوع کریں تو معراج کا باب علیحدہ یا تیں ہے۔جس میں جی اللہ کی معراج کا ذکر وضاحت سے ملتا ہے۔ اس معراج میں آپ کی سواری میں براق اور مركاني مي جريل تصاورايك أيك آسان سے گذرنا اور آيات الله كامشابده كرنا اوريائج نمازوں کا امت کے واسطے لانا سب کچھ مذکورہ ہے۔ نماز کسوف میں نی ایک کی معراج کشفی مدنی واقع ہے۔جس سے اہل سنت کو ہرگز انکارنہیں۔حسب ارشاد عالی مومن کی معراج اس کی نماز ہے۔اس واسطے اللہ تعالی نے آپ کواس کمالیت سے بھی پورا سرفراز فر مایا۔ محر ندمعراج جسمانی آپ کی طاقت سے واقع ہوئی نمعراج کشفی خود بخو دہوئی۔ مردومیں 'ان فصله کان علیك كبيراً (بنى اسرائيل:٨٧) "كاظهور ب-كى معراج مي امتى تو كاكى نى ورسول كو بھی شراکت نہیں۔ مرکشفی معراج یامحض کشف میں نجی تنافیہ کی امت کے اکثر افراد جزوی طور پر بقدرروحانیت شامل ہیں۔جن کا ذکر احادیث اور اولیاءاللہ کی معتبر سوانح میں ہم پڑھتے ہیں۔ جس کا ثبوت اس جگہ غیرضروری سجھ کرنظرا نداز کیا جاتا ہے۔ قائلین محض مشفی معراج نبی اللہ کو بوجه عدم وسعت نظر علم حديث ايك آ ده ضعيف حديث كي بناء پر حضرت عائشةٌ وحضرت معاويةٌ و ا پنا ہم خیال ظاہر کرنے میں تخت غلط فہی ہوئی ہے۔ مگر کی جسمانی معراج نی اللہ کے وقت حضرت عا نشد کوآپ کے پاس جانے اور رہنے کی ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی اور حضرت معاوییؓ ا بھی تک مع اپنے والد ابوسفیان کے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ بعد ہجرت وبعد فتح كمداسلام يدشرف موئ تے للذاجسماني معراج كانكاركوان كى طرف منسوب كرناصيح نبيس موسكا - بال مدينة شريف ميس حضرت عائشة جس كسوف والى نماز ميس في الله الله الله خودامامت کرائی شامل تھیں اور ان کی شہادت آ یا کے کشفی معراج ندکورہ حدیث زیر تقید کے متعلق مترادف الکارجسمانی معراج ہرگز نہیں ہو یکتی ۔صحابہ میں جسمانی معراج کے بارہ میں ہر مُزكوني اختلاف ازروئ محج حديث ثابت نہيں معراج جسماني كے متعلق صحح اگر كوئي اختلاف ہے تو رویت اللہ تعالیٰ میں ہے۔جس کا حال کی قدر ( بناری ج م ۲۰ میدر الفیر سور و مجم کتاب تغییر القرآن میں اور پچھ حال دیگر دواحادیث (۱۳ پارہ بناری جام ۴۵۹) میں ہے۔حضرت عائشة جس كى نسبت كشفى معراج كے معتقد عدم حقيق كى وجہ سے يد كتب بين كه جسمانى معراج سے ا تكارى بين - فدكوره احاديث من ايك صحافي كوفر ماتى بين كمدجو يد كم يم مطالعة في الله تعالى كو معراج میں اس آ کھے سے دیکھا۔اس نے جموٹ کہااور برا کہا۔پس ان اعادیث سے ثابت ہوا کہ انہوں نے معراج جسمانی سے انکارنہیں کیا۔ بلکہ رویت اللہ کی بجائے صرف جبریل کی رؤیت اصلی کوشلیم کیا ہے۔حضرت ابن عباس معراج میں رویت اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں۔جیسا کہ مندامام احمدم وغیرہ میں ندکورہے۔

جسمانی معراج کی تصدیق پر علاوہ لغوی تحقیق متعلق اسر کی بعید و کے دواحادیث پوری
روشی ڈالتی ہیں۔ یعنی ایک تو (مکلون مل ۲۹٬۵۲۰، باب المعراج) کی آخری حدیث متفق علیہ ہے۔
جس کا ماحصل ہیہ کے قریش نے کہا کہ ہم کو کر یقین کریں کہ تو بیت المقدس سے داتوں دات ہو
آیا ہے۔ ہم کو فلاں فلاں نشان اس کا ہتلاؤ۔ اس پر نجھ گلائے فرماتے ہیں کہ جھے کواس سے اس قدر خم
بیدا ہوا کہ ایسا بھی نہ ہوا تھا۔ پر اللہ تعالی نے جھے بیت المقدس کا تجاب جو بعد اس کے معائد کے
ہوگیا تھا اٹھادیا۔ چنانچہ میں پھر جو پہ ونشان وہ لوگ اس کے متعلق دریافت کرتے صاف صاف
ہوگیا تھا اٹھا۔ دوسری حدیث (مکلون میں ۸۲۸ پروایت ترفدی) مید نمور ہے کہ جب میں اور جبرائیل
بیت المقدس پہنچ تو جبرائیل نے ایک پھر میں انگلی سے اشارہ کر کے سوراخ کر دیا۔ جس سے براق

اب مقام خور ہے کہ قریش کا نجائی ہے۔ بیت المقدی، کے متعلق سوالات کا پوچھنا اس صورت میں صحیح تسلیم ہوسکتا ہے کہ وہاں جسمانی طور پر جانے کا حال آپ نے بیان کیا ہو۔ ورنہ خواب میں یا دل ہے دیکھنے کے تعلق کسی چیز کا پید دریافت کر نایا اس معائنہ پرشک کر نا بالکل بے معنی ہے۔ قریش میں ہے اکثر بیت الممقدی کا ذرہ ذرہ حال جانے تھے۔ کیونکہ وہ بار ہا وہاں سے ہوآئے تھے۔ بعض دیگر روایات صحیحہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ نجائی ہے نے بعض واقعات راستہ کے بھی بتلائے تھے۔ جن کی تقد بی بی بعد میں ہوگئی۔ حضرت ابو بگر گوصدیت کا لقب بھی ای وجہ سے ملا تھا کہ جب ابوجہل نے ان کے گھر جاکران کو کہا تھا کہ تیرایار ہم کو بتلار ہا ہے کہ وہ آج رایا رایا اور آسانوں کی سیر کر آیا ہے تو حضرت ابو بگر صدیق نے جواب میں کہا کہ اگر میرایا رایا ہا کہ تا ہے تو دہ بالکل سے کہتا ہے۔ اس کا منہ ایسانہیں کہ وہ جھوٹ ہوئے۔

(جاری ج ۲ م ۹۷۸ نے پار ۱۵ میں آن کی آیت' و ما جعلنا الرؤیا التی ارپینا الا فت نه الله فت نه للناس (اسراه: ۲۰) "برایک باب باندها به اور حفرت ابن عباس الله فت نه کله می به که لفظ روّیا معراج میں آ کھ سے دیکھنے کامنہوم ہے۔ شاہ عبدالقاور صاحبؓ نے اس کے مطابق ترجمہ (دکلاوا) کیا ہے اور کل اہل سنت منسرین نے جسمانی معادبؓ نے اس کے مطابق ترجمہ (دکلاوا) کیا ہے اور کل اہل سنت منسرین نے جسمانی

معراج کی شرح کی ہے۔

نو ث: قر آن مجید میں لفظ رؤیا سات دفعةر ببا داقع مواہم اورسوا ندکوره آیت کے ہر مقام يراس كاحقيقى مفهوم خواب بى بي مرحوتك حضرت ابن عباس كاتفقه فى القرآن حسب خاص دعا نی الله و گرمحابہ ہے متاز تھا۔ اس واسطے فدکورہ آیت والے لفظ (رؤیا) کامفہوم بجائے معروف خواب کے ظاہری آ تکھ ہے ویکھنا بیان کرتے ہیں۔ اس پرعلاء اہل سنت نے ان کے اس خاصمشٹنیٰ مفہوم پر جبغور کیا تو اس آیت میں اس مفہوم کی بناءان کی سمجھ میں بیآ ئی کہ اورمقامات پر (رؤیا) کے ساتھ کوئی ایسا قریند موجونہیں۔ جواس کے حقیقی مفہوم لغوی (خواب) سے تجاوز کرنے میں معاون ہوسکے گراس آیت میں لفظ رؤیا کے ساتھ فتہ نہ للناس ایک ایسا خاص قریندموجود ہے۔جس کی بناء پر بدلفظ معروف مفہوم سے جدا ہو کر بھری وقیقی مفہوم کا بورا مرادف بن جاتا ہے۔ کیونکہ فدکورہ قرینہ فتنة للغاس ایساموجود ہے کداس میں علاوہ دیگرمصالح کے لوگوں کو آ زمانا بھی مطلوب تھا کہ کون کون جسمانی معراج کو مانتا ہے اور کون کون اس کی تکذیب کرتا ہے۔ چنانچہ ابھی ندکور ہو چکا ہے کہ بعض نے قریش میں سے اس کی تکذیب کی بلکہ بعض نے نشانات بیت المقدس کا پیہ بھی دریافت کیا۔ گرحفرت ابو بکر صدیق نے ابوجہل سے صرف من كربى نى الله كالقدى عدم موجود كى يس اس كى تصديق كر كے صديق كالقب حاصل كيا \_لفظ (رؤیا) کا مصدررؤیت ہے۔جس میں بھری قلبی معاینہ ہردو کا مفہوم داخل ہے۔جس کا فیصلہ قریندی شمولیت سے مشتبر و مشکوک نہیں رہ سکتا گراس آیت میں فتنة للناس کا قریند موجود ہے اور مقام فور ہے کہ جب ایک انسان بھی دوسرے انسان پر این خواب کوکسی امر کی تقمدیق و تکذیب كواسط جمت قائم بيس كرسكا توالله تعالى جو فللله المحجة المبالغة (انعام: ١٤٩) "ك وصف سے موصوف ہے۔اپنے رسول کو بجائے عینی وبھری رؤیت آیات کے محض خواب دکھا کر ای قبیل سے کشف کے ذریعہ سے آیات دکھلا کرانسانوں کی آ زمائش کے واسطے جمت کیونکر قائم کر سكايع؟ - بعدازي بم كولفظ اسرى كى لغت كى طرف متوجه وما بحى ضرورى بيتاكيقرآنى محاوره ہے جدا ہوکرا یے مغموم کواختیار کرنا نہ پڑے ۔ جس جس ہوں ہوائے نقس کے دخل سے نتیج مثلالت اور مختيده المل سنت كفلاف ثابت بور

لفظ اسری ماخل ہے از معدد اسراء جس سے معراج کا منہوم لکتا ہے۔ وہ قرآ ان مجید میں بحالت اسرقریباً یا نج دفعہ ندکورہے۔ مثلًا اسر بعد ادی، یا اسر باعلال اور مرایک دفعہ

اوّل..... معراج کوئی معروف و معمولی واقعة نبیں یعنی خواب یا کشف نہیں۔ دوم ..... رات کے دفت سفر جسد مع الروح تھا۔ کیونکہ مذکورہ پانچ قر آنی امثلہ اسر بعبادی یا اسر باحلک ہے جسد مع الروح کے سواغیر مغہوم باطل ہے۔

سوم ، .... آیات غیبیکا ملاحظہ کرانا اللہ تعالی کو منظور تھا۔ اب بعدازیں بیامرقابل توجہ ہے کہ فدکورہ اسریٰ کی پانچ اسٹلہ میں انبیاء علیہ السلام ذریعہ سنر ثابت ہیں۔ مگر محمد رسول الشفائی خود کو فاعل و ذریعہ بیان کرتا ہے۔ جس طرح بیخاص اسراء غیر معمولی ہیں۔ مگر لغت عرب کی قرآنی اسٹلہ غیر معمولی ہیں۔ مگر لغت عرب کی قرآنی اسٹلہ فکورہ میں جب اسراء جسم مع الروح پر حاوی ہے تو اسراء ذریتھید میں جناب تعلیقہ کے جسم مبارک کو علیحدہ کردینا لغت وقرآنی محاورہ کے صرح خلاف مسلک اختیار کرتا ہے۔ پس اوران ماسیق میں جس قدر احادیث محمدہ ودلائل عقلیہ فکورہ ہیں۔ وہ قرآن کے عین مطابق ہیں اورانسان میں جس قدر احادیث محمدہ ودلائل عقلیہ فکورہ ہیں۔ وہ قرآن کے عین مطابق ہیں اورانسانس وبسیرت کے روسے راقم الحروف بے جابانہ عرض کرتا ہے کہ اگرا حادیث محمدہ ودلائل عقلیہ کو بالکی نظر انداز کر کے ان سے جسمانی معراج پر جمت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آ ہے اسراء بالکی نظر انداز کر کے ان سے جسمانی معراج پر جمت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آ ہے اسراء کا خاص لفظ پر بناء لفت و کا درہ قرآنی جسمانی معراج کر جمت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آ ہے اسراء کا خاص لفظ پر بناء لفت و کا درہ قرآنی جسمانی معراج کر جمت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آ ہے۔ اسراء کا خاص لفظ پر بناء لفت و کا درہ قرآنی جسمانی معراج کے جوت کے در اسطی کافی ہے۔ جس کے کا خاص کو تا میں جونیش رحمانی ہے۔ جس کے خاص کو تا کہ کی جائے۔ جب بھی تا ہی جونی رحمانی ہے در انہ کی جونی کی جائے۔ جب بھی جونیش رحمانی سے جونی کی تو تا کہ در تا تھا درہ خونی کی جونی کے در انہ کی جونی کی در تا تھا درہ تا کہ در انہ کی جونی کی در انہ کی در انہ کی در انہ کی در انہ کی در سے بور سے بور کے در کا کو تا کہ کو تو کی در انہ کی در سے بی در سے بور سے

حمد رکھتا ہے قر آن مجید کے سمندر میں غواص بن کر جیرت انگیز ومعرفت اقراء نکات ومعارف کے بے بہاموتی نکال سکتا ہے۔

حرم شریف سے بیت المقدی تک تو، رارہ، کے وقت نی ملک کی معراج جمد مع الروح خوداسراء کی آیت سے بلاتا مل ثابت ہے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ جس سے انکار کرنا الل سنت كنزديك كفرك برابر ب محربيت المقدى سے آ مح آسانوں كى معراج كے بار ہ میں الل سنت انکار کرنے والے کو صرت کا فر کہنے میں متامل ہیں۔ البتہ مبتدع وغیرہ الفاظ اس پر عائد کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا ثبوت سور ہُ جم میں مجملاً غدکور ہے اور اس اجمال کی تفصیل احادیث صیحہ میں مذکور ہے۔جیسااس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔البنة قر آن سور ہ بھم میں متعلق جسمانی معراج السي السيموات ايس بي كمالل بعيرت كواسطى انى بير - كونكما حاديث محدمتعلق معراج جسمانی مکه شریف سے بیت المقدس تک عین مفہوم آیت اسراء کے مطابق ہیں تو وہاں ے آ گے آسانوں تک جسمانی معراج کے متعلق وہ غیر مطابق اور غیر صححتہیں ہوسکتیں۔معتزلہ ودیگر منکرین خرق عادت کے واسطے بیت الحرام سے بیت المقدس تک جسمانی معراج میں شک اور تاویل کرنے کی خود آیت اسراء نے از روئے لغت ومحاورہ قرآن کوئی مخبائش باقی نہیں چھوڑی۔ ہاں ہٹ دھری کی وجہ سے انکار کر کے لغت ومحاورہ کے خلاف جوان کی طبیعت جا ہے یڑے کہیں ، اہل حق ان کو قبول کرنے سے معذور ہیں۔ کیونکدان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قبول حق کا مادہ رکھ دیا ہے اور علاوہ ازیں ان کوا جادیث معجمہ برجمی بغضل خدا ایمان ہے۔ کیونکہ قرآن کے مجملات کی تشریح بدول شارع علیه السلام کی تغییر کے غیر ممکن ہے۔ جس بر ہرز ماند کا متواتر بيان وعمل شابد ب-ابانشاءالله بيت المقدى سا حاسراءالى السفوت كالمختربيان بدول حوالداحاديث معجد متعلق جسماني معراج لكعنا مناسب ہے۔ كيونكداز روئے احاديث الل سنت اس پربھی پوراایمان رکھتے ہیں۔جس کا بیان صفحات ماسبق میں ہو چکا ہے۔سور وُ نجم کے جن الفاظ وقرآئن سے جسمانی معراج السب السيف وت بردوشي برسكتى ہان كابيان موجب شرح صدر ہے۔ گومنکرین اس سے انکار کردیں ان کورو کنامحال ہے۔

مغراج جسماني كمتعلق سورة نجم ساستدلال

سب سے پہلے بیاشکال رفع کرنا ضروری ہے کہ جسمانی معراج کا ذکر مسلسل کیوں اللہ نہورہ نہیں۔ کی تک میت المقدس تک اس کا ذکر سور و اسراء کے شروع میں ہے اور باقی الی السموٰت

امراء کاسور و جم میں۔ اس کا جواب ہے ہے کہ ہردوسور تیں کی ہیں اور کے بعد دیگرے مکہ شریف میں نازل ہوئیں اور معراج جسمانی کا واقعہ بھی کی ہے۔ جو خص قرآن مجید کی طرز واسلوب بیان سے واقعف ہے۔ اس کواس میں کوئی اشکال نظر نہیں آتا۔ کیونکہ قرآن مجید تاریخ کی طرح کوئی مسلسل بیان کی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انہیاء کی ہم السلام میں سے بعض کا متعدد جگہ اور تبلغ کی مسلحت کی مجہ سے جس قدر اور جتنی وقعہ مناسب جانا ای قدر اور آتی دفعہ بیان فرمادیا۔ مگر سجان اللہ کہ باوجود اس محرار کے سلسلہ وفعہ مناسب جانا ای قدر اور آتی دفعہ بیان فرمادیا۔ مگر سجان اللہ کہ باوجود اس محرار کے سلسلہ تو سے مگر اصلی مقصور تبلغ و تذکیر عباد ہے اور اس کی مابعد کی آیت سے زنجر کی طرح کر یوں میں پوستہ ہے۔ مگر اصلی مقصور تبلغ و تذکیر عباد ہے اور اس کی وجو ہات پر کہ کیوں بعض بیان قلیل ہا اور کی مسلم کثیر کیوں ہے۔ بہ باری تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے انسانی فہم ہرگز احاطہ نہیں کر سکتا۔ سوااس کے کہ اپنی ہے جو رگی اور کم علمی کا اعتراف کرے اور بہوجب ' لا تقف ما لیس به علم (بنی اسر ائیل: ۲۱) 'زیادہ خوض سے پر ہیز کرے۔ بیار کو آگر حکیم حاذق پر یقین ہے تو دوا کے استعال کو اختیار کرے دوا کے مرکب است و جرد ویات و ترکیب ساخت سے برتعلق رہے۔

"سورة اسراء (بنى اسرائيل:۱) "كثروع من آيت" سبحان الذى باركنا حوله اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لندريه من أيتنا انه هو السميع البصير "من اسراء بحقيقة يعن سرسم مع الروح مبارك كازم بدالحرام تابيت القصى كاصرف ذكر به اور دومرانس امركا كم مقصوداس امراء سه مبارك كازم بحدالح ام تابيت القصى كاصرف ذكر به اور دومرانس امركا كم مقصوداس امراء سه باتم المبين به اوراس برائي نعمت كوجم بوراكرنا جائج بين اوراس كى دعا كوبهى من كرقوليت بخشا جاتم بين - جب ده يول كهاكرتا به - "اللهم ارنى الحق حقاً وارنى الباطل باطلاً" باقى استدلال

سورۂ اسراء میں مقصود اسراء سے صرف آیات کا ملاحظہ کرانا نہ کورتھا۔ مگر ہیں امر کا ذکریا ثبوت وہاں موجود نہ تھا کہ موعود ہ نشانات دکھلائے گئے یا نہ دکھلائے گئے ۔اس واسطےان کے واقعی دکھلانے کا ذکر سورہ مجم میں بیان کردیا ۔مجد الاقصیٰ کے متعلق نشانات توارضی ہے۔ سودہ تو دہاں نجی ملیک نے دیکھے لئے ۔ باقی رہے نشانات میں حدفاصل معلوم ہوسکے ۔مگر نشانات کے ملاحظہ میں سلسلہ برابر قائم ہے۔ارضی ہے۔ اوی بعد میں واقع ہوااورا یک ہی وقت میں جو لفظ لیلا سے ثابت ہے۔

نشانات ساوی کی تفصیل توا حاویث صحویی می موجود ہے۔ سورہ نجم میں مجملا ہے۔ یعنی ملاحظہ جریل کا اصل صورت میں سدرۃ النتہیٰ کا، جنت الماوی کا، سدرۃ النتہیٰ پر چھائی ہوئی اشیاء کا، اس ساوی اسراءوی خاص کا، ''سورہ نجم ا'' کے ابتداء میں '' والسندہ ماذا ہوی '' کی شم کا اشارہ نجی اللہ کے اسراء کا طرف سموات کے نتقل ہونے کی طرف ہے اور پھر کلام وی میں نجی اللہ کے دخل ہوئی کی فقی کا شوت اللغ طور پر وی کے اوصاف بیان کرنے میں پایا جا تا ہے اور یہ ان مورت میں ازیں بعدوتی کو اصلی صورت میں دکھنے کے شبکواس دلیل سے زائل کیا جا تا ہے کہ اس صورت میں ہمارا حبیب اس کوایک دفعہ پہلے بھی (زمین پر غار حرایس) دکھنے چکا ہے۔ حبیب کا مرتبہ ومنزلت رقاب توسین ) سے ظاہر کر کے آپ کی عصمت کا اظہار کا ل طور پر ظاہر کر دیا ہے۔

"مساکسذب السفواد مسارای (نسجم ۱۱) "می*ن حقیقت چرائیل کواس کی اصل* 🖺 صورت میں دیکھنا ہٹلایا حمیا ہے اور دل کی شہادت اس کے معائنہ کور فع شک کے واسطے بطور تا کید کے ہے۔ بسااوقات انسان کو بظاہر جو چیز آ کھ سے نظر آتی ہے وہ درحقیقت اور طرح ہوتی ہے۔ یا مطلقان کا وجود ہی نہیں ہوتا۔مثلا برقان کی بیاری والا ہرایک چیز کا رنگ پیلا اور زرد و یکمآ ہے۔ در حال رید کہ ایسانہیں۔ اس طرح ریمستانی علاقوں میں انسان کو دور سے باغ اور چشمے نظر آتے بي مر موتا وبال پچه بهي نبيل ادر ان مر دو حالتول بيل د يکھنے والے کا دل ان کي تقيد بي نبيل كرتا يمرينى مشابده كى تعديق دل سے اى صورت ميں كال موعنى ہے كدجب كسى سنے ايك چيز ک حقیقت کو پہلے بھی دیکھا ہو۔ اس واسلے اس کی تقید بتی بھی یہاں موجود ہے۔ محرلغظ (فواو) سے محمالی لا موری نے اپن امریزی تغییر القرآن میں کشفی معراج کے استدلال پر بوجہ عدم مبنی مريح استعال (فواد ) سخت عور كمائي باورمسا داي كاقريد بحى دبن سار كار يدر نی میں کی وی کوافتر اء جنون وغیرہ کہتے تھے۔اس پراللہ تعالی نے کامل وضاعت سے وق کی ک ساری حقیقت کو بتا و یا لفظ (فواد) ول اورقلب کا مرادف ہے اورقلب میں وحی کا القاء متعلق نزول كتبسادى في المائية معضوصت ركمتا بيدجس كاجوت آيت وانسه لتنفس يل دب العلمين · نسزل به السروح الأمين · على قَلْبِكُ لِتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّرِينَ (شعراهٔ:۱۹۲ مَا ۱۹۶ ) ''غرض بهت ی آپ گی خصوصیات ش سے جار چوٹی کی ہیں۔

اوّل ..... كل جهال كيبلغ-

دوم ..... معراج جسماني بناء يرمشابده آيات الله

سوعم ..... معائد جرائل بصورت اصلی ـ

چهارم .... القاء كلام الشعلى القلب

جن نشانات چیثم دیدمعائنه کاالله تعالی نے معراج میں اپنے حبیب سے وعد وفر مایا تھا۔ اس كوآيت ولقد رأى من ايات ربه الكبرى (نجم:١٨) "من يوراكرويا-ان تناتات میں اکثر دل اور آ ککھکوا نی طرف جبر امائل کرنے کی بعجہ غیرارضی وغیر معمولی ہونے کی پوری کشش موجود تھی۔اس داسطےاس آیت کے پہلے اپنے صبیب ملی روحانی قوت دمنزلت کواس آیت ہے بتلاديا ہے۔"مازاغ البصر وما طغی (نجم:١٧)" تعنی میرے مبیبٌ نے آیات کا ملاحظہ چتم دید کر کے اپنی توجہ کو ہر گزیمی کی طرف مائل نہ کیا۔ کیونکہ در بار خدا تعالیٰ میں جو حبیب مدعو کیا گیا تھااس نے حدادب سے ہرگز تجاوز نہ کیا اور حبیب اللہ نی مطابق معراج کے بورے مصداق وابل ثابت موے ـاس آيت مل لفظ بصر كا استعال عيني مشابده آيات برنص باور لفظ اسرى (مصدراسراء) جسمانی معراج کو ثابت کررہاہے۔ کیونکہ جیساراقم الحروف اس سے پہلے قرآن مجید سے ثابت کر چکا ہے کہ وہ جاندار بدن مع الروح کے سفر وانقال مکان کے سواکسی غیرمنہوم میں نہیں آسکا۔ یعنی کم از کم قرآن مجید میں پس خاص قرآن مجید کی لغت ودیگرقرآ ئن متعلقہ ہے جناب نبي كريم أفضل الصلوة عليه والمه كي معراج جسماني بدون مدداحاديث صحيحه وبدون دلائل عقليه کامل طورے ثابت ہے۔ فرقہ ہائے غیراہل سنت اگر ندکورہ بیان تعصب سے الگ ہو کرغور سے مطالعہ کریں تو محض کشفی معراج کاعقیدہ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ کشفی معراج بدون سواری براق وہدون معیت جبرائیل مدینہ شریف میں نی اللہ کو چند پاریتغیر ہیت و کیفیت احادیث ہے ٹابت ہے۔ جو کی معراج سے بالکل مختلف ہے۔ جبیااس سے پہلے راقم الحروف مال بیان کر چکا

ہے۔جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تنقید حدیث نمبر ۴۸ص ۴۹،۴۸ فضل الباری نثرح بخاری

"قال رسول الله عَنَيْ ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتب امن بنييه وامن بمحمد والعبد المملوك اذا ادى حق الله واحق مواليه ورجل كانت عنده امة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها

فتنزوجها فله اجران" ترجمه بحذف روات

رسول التعلیق نے فرمایا تین شخص ہیں۔ جن کے لئے دو ہراا ہر ہے۔ اہل کتاب ہیں سے ایک وہ شخص جوابین نی پرایمان لایا اور غلام جود وسرے کے ملک میں ہو۔ جب وہ اللہ کاحق اداکر ہے اور ایک وہ خص جس کے پاس ایک لونڈی ہو۔ پھر دو اس کو ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور ایک تعلیم وے۔ پھر اسے آزاد کرے اور اسے این زوجیت میں لے۔

اس پر حمدی علی لا موری صفحه اس کے نوٹ مبرایک میں یون فرماتے ہیں کہ:

قال: بخاری کے بعض شخوں میں امة کے بعد لفظ یہ طاہ اوار دہے۔ مگریزیا دتی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بخاری کے سیح ترین نیخ جن کوصاحب فئے الباری اور صاحب ارشاد الساری وغیرہ نے لیا ہے۔ ان میں یہ لفظ نہیں اور جن شخوں میں یہاں لفظ یہ طاہ آئے ہیں اور ان میں اس حدیث کو جہال دوسرے موقعوں پر لایا گیا ہے۔ باب الحق اور کتاب الجہاد میں وہاں یہ لفظ نہیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ زاکد ہیں۔ جو بعض شخوں میں فلطی سے درج ہو گئے ہیں اور اگر روایت میں اس لفظ کا موجود ہوتا بھی مان لیا جائے تو اس سے میں بین برابری کا مرتبددینا۔ '

اقول جہاں محری لاہوری نے الل سنت کے اکثر اجماع مسائل میں اپ غلط اجتہاد سے صریح اختلاف کیا ہے۔ مثلاً معراج جسمانی ، نزول سے ، نجات مشرک ، پیدائش سے ابن مریم علیہ السلام ، هجزات انبیاء وغیرہ میں وہاں مملوکہ حربی لونڈی سے وطی (ہم بستری) کے متعلق بھی یہ اجتہاد کیا ہے کہ بدوں نکاح کے مالک کو بھی اس سے وطی جائز نبیس ان کے مطالعہ خانہ میں بخاری کے متعدوشروح موجود ہیں۔ جن سے جابجا اقتباس نقل کرتے ہیں۔ گراس مسئلہ میں کی شارح کو اپنا ہم جنیال ظاہر نبیس کیا۔ بلکہ امد کے بعدو طلعہ این میں کا اندراج می حضرت نول میں موجود ہیں۔ وطی مالک بدون نکاح کی نبیس کرتا تھا۔ اگرامہ کے بعدو طلعہ اندکورنہ فرماتے ہیں کہ لونڈی سے وطی مالک بدون نکاح کے نبیس کرتا تھا۔ اگرامہ کے بعدو طلعہ اندکورنہ فرماتے ہیں کہ لونڈی سے وطی مالک بدون نکاح کے نبیس کرتا تھا۔ اگرامہ کے بعدو طلعہ اندکورنہ فرماتے ہیں کہ لونڈی سے وظی مالک بدون نکاح کے نبیس کرتا تھا۔ اگرامہ کے بعدو طلعہ اندکورنہ نبیس کرتا تھا۔ اگرامہ کے بعدو طلعہ اندکورنہ نبیس کرتا تھا۔ اگرامہ کے بعدو طلعہ اندکورنہ کو بھی ہوجب بھی حدیث زیر تنقید میں الفاظ شہ اعتقاما فقذ و جھا بین پیرمملوکہ لونڈی کوآز اداکر

كاس الا الماح كرال ساف بالا رى بي كرزوج كا وقوع بعد اعقال بدموعل لا مورى نے ترجم می تح لیف معنوی سے کام ئے کرا پنامقعد پودا کیا ہے۔ کونکہ فنسز و جھا کے معن ازروئے لغت عرب نکاح کے ذریعہ ہے زوجیت میں لینے کے ہیں۔ مرمحم علی لا ہوری اس لفظ ہے مغہوم نکاح کو خارج کر کے زوجیت میں لینے کی بیشرح فرماتے ہیں کہ مالک لوٹھ ی کو بیوی کے برابرر تبددیدے۔اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ مالک بدون اعمّاق وطی حلال کرنے کی خاطر اس سے نکاح کر لے۔اب کون بندہ خدااس کو مجھائے کہ جب ما لک نے لونڈی سے نکاح بھی کر لیااوروطی بھی کرلی۔ تو زوجہ بنانے میں کیا کسررہ گئی کہ بعداعمّاق پھراس کوزوجہ کارتبہ عطاء کرے۔ اگران کے استدلال کا کچیمفہوم زوجہ کے برابر جاننے کا ہوسکتا ہےتو مرف بیہ ہے کہلونڈی کو ما لک نکاح اور وطی کے بعد اگر اچھا کھانا اورا چھے کیڑے آ زاد بیوی کے برابرنہیں دیتا تھا تو اپ بعدا عماق منکوحہ ہوی کے برابر دیا کرے۔اگر پہلی حالت میں اے برا بھلا کہتا یا مارتا پیٹمتا تھا تو اب دومری حالت میں ایسےسلوک کوترک کردے۔اگرز وجہ کے برابر رتبہ دینے کامفہوم اس کے علادہ کوئی اور بھی ممکن ہےتو وہ محمد علی لا ہوری کے بطن میں ہوگا۔ ورنہ نکاح سے کل حقوق زوجیت خاوند بالغ يرلازم موجاتے ميں محموعلى لامورى نے خدا جانے عمد أياسموأاس امر سے سكوت فرمايا ہے کہ آیا مالک نے قبل از اعماق جب لونڈی ہے نکاح کیا تھا تو کیامبر بھی مقرر کیا تھا اور دو گواہ کو بھی طلب کیا تھا۔ اگرنہیں کیا تھا تو نکاح فاسداور اگر کیا تھا تو کسی واقعہ سے یا حدیث سے ثابت کریں کہ قبل اعماق مالک کا امتہ (مملو کہ لونڈی) ہے نکاح مع مہر موجودگی دو گواہ منعقد ہوا کرتا تھا۔ابنصوص اور واقعات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تا کہ مجمعلی لا ہوری یا ان کا کوئی مریدغور کر كاس مسلك كى حقيقت كو بيجان سكر -سب ساول اس مسلك كا فلسفه بتانا ضرورى ب كه ما لك ا بنی مملوکہ لونڈی سے قبل اس کے آزاد کرنے کے کیوں بدون نکاح وطی (ہم بستری) کرسکتا ہے۔ فلسفه تبليغ دين حق كےوفت جوا نكار ومقابله كرتا ہے وہ اپني آزادى و جان كى حفاظت كا لمستحق نبيس رہنا۔اس واسطے د ہ اوراس کے متعلقین جواس مقابلہ میں شامل ہیں یا اس مقابلہ کنندہ کے ماتحت ہیں۔مغتوح ہونے کے بعد فاتح کے تبضد میں منتقل ہوجاتے ہیں۔عورتی اور مرداسیر سلطانی ہیں۔ بعد تقییم ان کولونڈ یول اور غلامول کی حیثیت میں اپنے اپنے قابضوں کی ماتحتی میں زندگی بسر کرنی پرتی ہےاور جب تک مالک خودان کوآ زاد ندکرے وہ اپنی آ زاوی کے حق دارمیں۔ تورات میں بھی یہی تھم ہے۔ گراسلام جورحمت کمال کا غرجب ہے۔ان کو آزاد کرنے کی ترغیب کی

طریقوں سے دلاتا ہے اورقبل آ زاد کرنے کے ان سے حسن سلوک کی تا کید کرتا ہے۔جس کی تشریح کا بہ رسالہ متحمل نہیں۔

باقی بیان: محم علی لا ہوری جو مملوکہ لونڈی سے بدون نکاح مالک کو بھی بعد استبراء وطی کی امراز تنہیں دیتے۔ ان کے پاس سواا پی اجتہاد کے کوئی شرق نص نہیں۔ قرآن مجید میں محصنہ سے امراح کی عدم استطاعت کی صورت میں ایک سلم کومومنہ لونڈی سے باذن مالک نکاح کی اجازت ہے۔ مرغیر مالک کے نکاح میں جا کر بھی وہ بدستور فلای کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر بقول محم علی لا ہوری مالک نے وطی کے جواز کے داسطے اس سے نکاح کرلیا ہوتا تو کسی آیت یا صدیث یا کی واقعہ میں یہ امرفی ندرہ سکتا کہ فیمر مالک کو نکاح کی اجازت دینے کے وقت مالک نے اس کو طلاق بھی دی تھی اور پھروہ لونڈی عدت شری کے بعد غیر مالک کے نکاح میں داخل ہوئی تھی۔ مالک کے اس کو تلاق سے دائر میں داخل ہوئی تھی۔ مالک کے نکاح کا حیث نامی ہوئی تھی۔ مالک کے نکاح کی بنا کی تو بیدا ہوسکتا ہے۔ جب مالک اس کو آزاد کر سے اور صدیث زیر تقید میں بھی بنا ہو ہی مان خروری ہو ان کو نکاح کے ساس کا نکاح میں تو ان کو نکاح کے ساس کا نکاح مانے جیں تو ان کو نکاح کے ساس کو نکاح کے میں اور اس پر ایجاب صحت و قبول بھی جو رکن نکاح جیں ثابت کریں۔ مگر وہ قیامت تک بھی تا بات کریں۔ مگر وہ قیامت تک بھی تا بات کریں۔ میں قبارت کریں۔ مگر وہ قیامت تک بھی تا بات کریں۔ مگر وہ قیامت تک بھی تا بات کی براسکے۔ اس بارہ میں قرآن شریف کی بعض آیات کا پیش کرنا مناسب واسطے لازی شرائط جیں تا بید ہیں کر اس بارہ میں قرآن شریف کی بعض آیات کا پیش کرنا مناسب سکلہ پر پوری روشی پڑ سکے۔

ا سست ''والدین هم لفروجهم حافظون ۱ الا علی از واجهم او ما ملکت ایمانهم غیر ملومین (العقمان ۱ ما علی از واجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین (العومنون ۱۰۰۶)'' تفاظت فروج می زوجه وارلونڈی مملوکہ کو طی کے واسطے قرآن مجید نے مشکی فرماویا ہے۔ یعنی زوجہ کو بینا نے کے واسطے نکاح لاڑی ہے ) اورلونڈی کو بوجہ کمکیت کے جسکی آزادی سلب ہوچکی ہے۔

المحصنة "ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنة المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضمات والله أعلم بايمانكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن فأتو هن أجورهن بالمعروف محصنت غير مسافحت ولا متخذات أخدان فأذا أحصن فأن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب (النساء: ٢٥)"

نوث ان آیات کریمه مسلم غیرستطی فاح حره کوسی فخص کی مملوکه سلم اونڈی سے

باذن ما لک نکاح بادائے مہر کی اجازت ہے۔ گروس حالت میں بھی اس کی حالت بدستورلونڈی غیر حرہ کی قائم رہتی ہے۔ کیونکہ اس حالت میں اگروہ زنا کی مرتکب ہوگی تو حرہ سے نصف حصہ حد شرعی کا اس برجاری ہوگا۔

مشكوة ص ٣١١، كتاب الحدود مين بروايت حضرت عليٌّ مذكور بي كدرسول التعاليقية ني فر ما یا اے لوگو! اپنی لونڈیوں اورغلاموں پرخواہ شادی شدہ خواہ غیر شادی شدہ ہوں حد جاری کرو۔ تحقیق رسول النُعلِی کی ایک لونڈی نے زنا کیا تھا۔ پس آ بؓ نے مجھ کواس پر صد جاری کرنے کا تکم فر مایا ۔ تگر میں نے اس کو بحالت نفاس پایا تو ڈرا کہ حد جاری کرنے سے وہ مرجائے گی ۔ للہذا اس امر کا استعواب رسول النياف ہے کيا۔ جس برآ ب نے فرمایا کہ تونے اچھا کیا۔ ای حدیث کے ساتھ ابوداؤد کی ایک روایت کا حوالہ اس طرح ند کورہے کہ آپ نے فر مایا کہ اس کو چھوڑ دے۔ حتیٰ کہاس کا خون بند ہو پھراس پر حد جاری کر ۔اس حدیث ہے ثابت ہے کہ جناب نجی مالیہ نے اس لونڈی ہے وطی کی خاطر نکاح نہیں کیا ہوا تھا۔ کیونکہ اگر نکاح ہوتا تو وہ لونڈی آیت تطمیر کے خلاف زنا کی مرتکب نه ہوتی ۔ گرمحمرعلی لا ہوری کا اجتہادا گرصحے تسلیم کیا جائے تو بھر جناب رسول التُعَلِينَ مصداق اس قرآني نص كے مركز نيس روستة "البطيبات للطيبين (مور:٢٦) " لہذاتشلیم کے سوا جارہ نہیں کہ نبی مثلاثہ نے بنابر وطی اپنی مملوکہ لونڈی سے ہرگز نکاح نہ کیا ہوا تھا۔ كوتكه السطيبات للطيبين كاشار محض ازواج مطهرات كواسط ب\_ جن سيمملوكه وندى متنتی ہےاوراس سے صدورز نا کا امکان قرآن سے اور واقعہ کا حدیث ندکورہ سے ثابت ہے۔ گر از واج نبی منطقہ زیرآیت تطبیر بسبب نکاح کے یاک ہیں۔ بعض واقعات متعلقه حربی لونڈی کے

ا ابست ابست ابست من عورتیں قید کی جنگ اوطاس میں ہم نے عورتیں قید کیس حالانکدان کے شوہر موجود تھے۔ پس ہم نے ان سے وطی کرتا مکر وہ جانا۔ لہذا نی ملاقیہ سے دریافت کیا تو یہ تازل ہوئی۔ ''والمحصنات من النساء الاما ملکت ایمانکم ''پس ہم نے ان کے فروج کو حلال جانا۔ رواہ احمد، والتر ذی، والنسائی، وابن ماجد، وسلم، وابوداؤد۔ نوش: طبرانی نے ابن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہ بیر آیت خیبر کی قیدی عورتوں کے نوش: طبرانی نے ابن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہ بیر آیت خیبر کی قیدی عورتوں کے

حق میں نازل ہوئی ہے۔ پس سدیہود کی عور تیں کتابی تھیں۔ جن سے بڑکاح وبملک بہر دوصورت بعد استبراء وطی حلال ہے۔ مگر جنگ اوطاس والی روایت اصح ہے۔ اس واسطے معلوم ہوتا ہے کدوہ عورتیں مسلمان ہوگئ تھیں۔ کیونکہ مشر کہ عورت سے بحالت ( ملک یمین ) وطی شرعاً حلال نہیں۔ ( ماخوذ از تفسیر مواہب الرحمٰن )

سسب جب بنی مصطلق کو نگست ہوئی تو اسپران جنگ میں جورید ایک رئیم زادی ثابت بن قیس کے حصد میں آئی۔ اس نے رسول اللّقظیظی کی خدمت میں حاضر ہوکر پہلے اپنا اسلام خاہر کیا اور پھر کہا میں ثابت بن قیس کے حصد میں آئی ہوں۔ وہ روپیہ لے کر مجھے چھوڑ نا چاہتا ہے۔ آپ میری دظیری فرما ئیں۔ آپ نے فرمایا میں اس ہے بہتر سلوک تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تو منظور کرے۔ اس نے پوچھا کس طرح ؟۔ آپ نے فرمایا میں تجھے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ بیس کراس نے منظور کرلیا۔ آپ نے ثابت بن قیس کوای دقت روپید سے کراس سے نکاح کرلیا۔ جب مسلمانوں نے ساتو انہوں نے بھی اپنے سب قید یوں کوآزاد کردیا اور کہا کہ اب بیساری قوم نی تابعہ کی دشتہ دار ہوگئی ہے۔ حضرت عائش قرماتی ہیں ہیہ جو یہ ٹیری برکت کا موجب ہوئی۔ جس کے طفیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آدی آزاد ہوگئے۔ (ماخوذ از کراب جواب جہاں المومنین سیرے النی مولفہ علام شلی جلداؤل زیرعنوان جہادہ عتی ہی مصطلق اور کتاب جواب دیس نے بھادہ خوان جہادہ وعتی و کتاب رحمۃ للعالمین میں بھی قریباای طرح نہ کور ہے۔)

نوٹ: فدکورہ تین امثلہ سے ثابت ہے کہ حربی لونڈی سے مالک کو بعد استبراء بدون نکاح وطی جائز ہے اور یہ معلوم ہوگیا کہ' ما ملکت ایمانهم''کاتعلق خاص مردوں کے واسطے ہے۔ عورت کواس آیت کی بناء پراپ نفلام شے وطی جائز نہیں اور یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ رسول التعلق نے حربی لونڈی کوخر یدااور آزاد کر کے نکاح کے ذریعہ سے ازاواج مطبرات میں شامل کر کے ایک عمدہ مثال کی بنیاد ڈال دی اور صدیث زیر تنقید پرخود عمل فر مایا۔ لفظ تزوج اور تزوج میں نکاح کامفہوم لازی ہے۔ قرآن میں بھی دو جنا کھازیدگی مطلقہ یوی کے واسطے فدکور ہے۔ حب رسول التعلق فی نے اس سے نکاح کیا تھا۔ (احداد یور)

مگر محمد علی لا ہوری صدفیث زیر تقید میں فقی فی جہا سے نکاح کامفہوم ہیہے کہ لونڈی مملو کہ کوصرف زوجہ کا رتبہ دے دے۔ جس کی تر دید شروع تقید میں اہل بصارت کے واسطے کافی ہوچکی ہے۔

تقیمتغلق ۱۳۹۰ حدیث نمبر ۷۹ نضل الباری شرح بخاری

صدیث محولہ عنوان میں بعض صحابرگانی تقلیقہ کے پاس مدینہ شریف میں بنابر تعلیم دین باری باری کرکے باہر نواح سے آنے کا ذکر 'ین زل یہ و ما وانزل یو ما'' کے الفاظ سے مذکور ہے۔ یعنی ایک دن فلاح صحابی آتا ایک دن میں یعنی راوی آتا۔ اس پر محمد علی لا ہوری اس طرح فرماتے ہیں۔

قال: فلاں فلاں صحابی کے مدینہ آنے پر لفظ نزول بولا گیا ہے۔ حالا نکہ وہ آسان سے نہیں اتر اکرتے تھے۔

اقوال جمع على لا مورى كوجس طرح خوش قسمتى ہے اپنے خاص مشرب كے عقائد كے اظہار كے واسطے قرآن شريف ميں بعض مقامات پر بعض الفاظ ال گئے تھے۔ اى طرح بخارى شريف كے متن ميں بھى بعض الفاظ ايسے ہاتھ آ گئے ہيں۔ جن ہے وہ اپنے خاص عقائد كے استدلال پر بڑے نازاں اورخوش ہيں۔ محم على لا مورى اگر اہل علم كے اس مسلمہ اصول كو شيح تسليم كرتے ہيں كہ مختلف المعنى الفاظ كا مختلف مقامات ميں شيح مفہوم قرآئن متعلقہ كى مدد سے حاصل موتا ہے۔ تو ايسے الفاظ كے واحد مفہوم پر اڑ بيش منالغت كى بے حرمتى كا مرادف ہے۔ لغت ميں جب لفظ (نزول) بعد ورود سفر كے واسطے آتا ہے تو اى لحاظ سے مسافر كو محاورہ عرب ميں نزيل بولا كرتے ہيں۔ مگر نزول كے ديگر مفہوم كے واسطے قرائن كى شہادت مطلوب ہوتى ہے۔ چونكہ محم على كرتے ہيں۔ مگر نزول كے ديگر مفہوم كے واسطے قرائن كى شہادت مطلوب ہوتى ہے۔ چونكہ محم على

لا مورى عيى علىدانسلام كزول من السماء كوتشليم بيس كرت مدكيونكد بسز عدم وبسعلمان كحكى ضعیف حدیث ہے بھی نزول مسیح کا آسان سے ثابت نہیں۔اس واسطے حدیث زیر تقید کے الفاظ انبذل وينذل نخآ پكوايخ عقيده كے ثبوت كاموقع دے ديا۔ اہل سنت كاعقيده متعلق نزول مسيح عليه السلام اجماعی دمتواتر ہے اور قریباً ہیں احادیث صیحہ اس کی شہادت پرموجود ہیں ۔جن میں بعض ایس بھی ہیں کہ صرح کفظ ساء کا ان میں موجود ہے۔ قادیانی مسے کا بھی بوقت تصنیف برا ہین یہی عقیدہ تھا۔ کیونکہ اس وقت وہ اسلامی خدمت کے لئے آ مادہ ہو گئے تھے۔اگر چہ کتاب برا مین میں بعض ایسی آیات و پیش گوئیاں درج کر دی تھیں که آئندہ مواقع پر حسب ضروت وہ اینے اوپر چسیاں کر عکیں۔ بعدازیں جب سلسلہ پیری مریدی شروع ہوا تو پہلی بسم اللہ آپ نے مٹیل مسیح ہونے کی کردی اور رفتہ رفتہ خود سیح موعود ومجدد وظلی وغیر تشریعی نبی وغیرہ تک دائرہ وسیع ' ہوگیا۔ جواموراس قدرطاہر ومشہور ہیں کدان کے ثبوت کا پدرسالہ تحمل نہیں ہوسکتا۔ سیالکوٹ میں فاری دفتر ضلع میں پندرہ روپیہ کےمحرر تھے ۔طبیعت امیرانتھی ۔گذارہمعقول نیدد کیچکرمخناری کے امتحان میں شامل ہوئے ۔گر بھتمتی ہے نا کام ہوکر لا ہورمبجد اہل حدیث چینیا نوالی میں فروکش ہو گئے ۔ وہاں بمشور ہ مولوی محمد حسین بٹالوی کتاب براہین کی بنیادر کھدی۔ پھروطن مالوف قادیان جا کر کام شروع کیا اور کتاب کے پیشگی چندوں نے آپ کومرفد الحال کردیا۔ گر کتاب کی حسب وعده ساري جلدين تيار كرنا غيرممكن هو كيا- كيونكه آپ ايسے مشاغل ميں ہمدتن و ہمدونت مصروف ہو گئے ۔جس سے جدید د عاوی کا ثبوت پلبک میں مشتہر ہو۔ مگرمطلوب چونکہ مرفدُ الحالی اور بڑا اُلی تھی ۔مریدوں کاایک باضابطہ رجسٹر تیار کیا جا کراعلان کرویا کہ جومرید ہرماہ میں خواہ کتنی رقم ہی ہو قادیان میں بطور چندہ ارسال نہ کرے گا۔ اس کا نام مریدوں کی فہرست سے فورا کا ف دیا جائے گا۔ دعاء خاص کے داسطے نذرانوں کی ترغیب وتر ہیب کا پہلو بھی نظر انداز بند کیا گیا۔ الخنصر آبدنی کا معقول انتظام کر کے پھرعلاءاہل سنت ہے دست وگریباں ہونا شروع کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے سیح قادیانی کےعقا ئدمخترعہ سے بیزاری ظاہر کر کےقوم کواس کے جال میں سیننے سے جوالی تصانیف وتقریری ذرائع ہے روکا تھا۔ اگر چہ عربی فاری واردو میں خاصی تحریر لکھ کیتے تھے۔ مگرعلم قرآ ن وحدیث جس قدر استادوں سے حاصل کیا تھا۔ اس میں اپنی تاویلات کا درواز و اس قدر فراخ کردیا کہ بے باکا مدجو جا ہامریدوں ہے منوالیا۔ جو بے جارے بعض تو تم علمی کے سبب سے بعض عمدہ کھانوں کے لالچ ہے بعض منظورنظری کے خیال ہے بعض شامت اعمال کی وجہ سے قادیانی

جال میں تھنے رہے اور چونکہ تقلیدان کامشرب ہوگیا تھا۔ کسی خلاف شرع قول وفعل امام پرحرف سیری نہ کر سکتے تھے۔ زیادہ وضاحت سے کچھ بائیں ازیں بعد بیان ہوں گی۔ مگراق ل ایک مختصر حدیث سے قادیانی کے علم کی ناظرین من لیں۔ جس پر حکیم نورالدین صاحب بھیروی مشیراعظم نے بھی صاد کردیا تھا۔ یہ مولوی نورالدین مرزائی پہلے ختی المذہب بعدازاں اہل حدیث بعدازاں بخری عقائد کے بیٹے کھاتے ہوئے وردولت قادیانی سے پر حاضر ہوکران کے وزیراعظم ومنظور نظر بن گئے تھے۔ بلکہ ان صادق مہاجرین سے تھے جنہوں نے اپنے شہر مالوف کو خیر باد کہدکر خاص قادیان کوجائے اقامت اختیار کر لیا تھا۔

حديث مخترع

''كـان فـى الهند نبى اسود اللون اسمه كاهن ''نيخ لمك بشروستان مين ایک کالے رنگ والے نبی ہو چکے ہیں جن کا نام کا بن تھا۔ ( چشمہ معرفت ص وا مزائن جسم ۲۸۳) اس حدیث کی سندروایت کا کوئی پهه ونشان وحواله کتاب نه قادیانی صاحب کی تحریرول میں اسکتا ہے نہ کسی صاحب ایم اے یابی اے مرید نے اس کا سراغ بتلایا ہے۔ نداس کے ماً خذ کی تحقیق کی \_ کیونکه مرشد اقدس کا فریان صادر ہو چکا تھا کہ جس کو میں صدیث کہہ دوں وہ حدیث ہے اور جس پرمیری تقید تی نہ ہو وہ ردی میں پھینک دو۔ میرحدیث اس وقت آپ نے فر مائی تھی جب ہندوؤں کے کرش اوتار بننے کا سودا آپ کے د ماغ میں ساچکا تھا۔اب کا بن یا کرٹن صاحب کاعقیدہ ان کی کتاب گیتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنایخ کا قائل تھا پھر قادیانی حضرت صاحب اس کو پینمبروں کی صف میں کھڑ اکرتے ہیں۔حالانکہ ہرنبی اللّٰہ کی تعلیم میں ایمان بالتوحيد وايمان بالآخرت لازمي جزو ہے۔جیسا كەكامل كتاب قرآن كريم سے ثابت ہے۔ اندریں صورت سی علمی یامنصوص اصول کی بناء پر قادیانی جماعت ہے کسی دینی مسئلہ کے متعلق قطعی فیصله کرناتصنیع وقت ود ماغ ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الیٰ السماءاحادیث صحیحہ سے ٹابت ہے۔اس طرح نز ول من السماء پر بھی احادیث شاہر ہیں اور بعض میں لفظ ساء بھی موجود ہے اور سے موعود کے نزول کے قرآئن اس قدر ہیں کہ وہ نہ تو کسی سابقہ مدعی مسیحیت پر صادق ہو سکے۔ نہ قاديانی حضرت پراورشخصيت مسيح موعود کو کی استعاره کی حیثیت نبیس رکھتی ۔جس کی تاویل جائز ہو۔ بلکہ وہ اسم علم ہے۔جس کی تاویل از روئے علمی اصول باطل ہے۔جس طرح قرآن مجید میں متعدد دفعیسی بن مریم ندکور ہے۔ای نام سے حدیثوں میں بھی ندکور ہے اور جب قرآن شریف والا

www.besturdubooks.wordpress.com

عیسیٰ بن مریم غیر معین نہیں ہوسکتا۔ توا حادیث والاعیسیٰ بن مریم غیر معین کیوکر ہوسکتا ہے؟۔ علاوہ ازیں قرائن میح موعود کے نزول کے متعلق ایسے ہیں کہ جو مدی ان کے معیار پر تابت نہ ہووہ بالضرور کاذب میسے ہوگا اور معیار منصوصہ پرسلف میں جس کو یقین مع علم تھا۔ اس نے کسی مدی مسیحیت کو قبول نہ کیا۔ اسی طرح فی ز ماندای معیار کو مذاخر رکھنا صالات سے بچاسکتا ہے۔ ور نہ ب علمی یا معیار منصوصہ نی مقالیہ پر یقین نہ کرنے کی صورت میں اگر کوئی صلالت کے گڑھے میں گرنا پہند کرے تو ہو گئر سے میں گرنا کی سید کرے تو ہو گئر سے میں گرنا کہ ہو۔ احداد میں احتیار ہے۔ خواہ کوئی نی کر میں اللہ کی کر میں اللہ کی سعیدروح کوفائدہ ہو۔ بعدازیں اختیار ہے۔ خواہ کوئی نی کر میں کیا ہو کہ بات کو مانے خواہ میں کاذب کی بیعت میں داخل ہوکر اور بہنتی مقبرہ کا معینہ چندہ دیگر جنت دجال میں چلا جائے۔

معياروقرائن سيح موعود

ا..... نزول دمشقی مناره پر۔

٢..... بعد ظبور مهدى ـ

س..... مېدى كى امامت ميں بطور مقتدى بلكه مېدى كى امامت كامحرك \_

م...... قاتل دجال خاص جو نبوت اور خدائی هر دو کا مدی هوگا اُور جیب عجیب

خارق عادت افعال دکھلائے گا اوراس کا فتند نیا کے کل فتنوں سے بڑھ کر ہوگا اور نبی میکھنے نے اور بھی علامات اس کے فرمائے ہیں۔ مگر سے موعود اس کا قرار واقعی قاتل قرار پر چکا ہے۔ اس کا مداح وماتحت نہ ہوگا۔

۵ .... یا جوج ماجوج مسیح موعود کی دعاسے ہلاک ہوں گے۔

٢ ..... ال كے عبد ميں ايك ہى واحد ملت اسلام كے سوا سب وين مث

جائیں گے ندولائل سے بلکہ عملاً ۔ کیونکہ ازروے دلائل تومت کے مث چکے ہیں۔

المستحموعودمقام روصا احرام باعده كربيت الله شريف كاحج كركار

٨ ..... نكاح كرك صاحب اولاد موكا \_ كيونكه بمبلى زندگى قبل رفع الى السماء ميں

وہ بدون بیوی کے رہاتھا۔

9 ...... مدینہ شریف میں فوت ہو کر حجرہ نبی میں دفن ہوگا اور اس حجرہ شریف میں ان کے داسطے چوتھا کو نہ اب تک حضرت صدیق وحضرت فاروق کے پاس خالی پڑا ہے۔جس کا نقشہ بھی دوصدی سے زیادہ ہوئے اہل سنت نے اپنی بعض کتب میں لکھ دیا ہے۔

اسست قرآن مجید سورهٔ زخرف پارهٔ ۲۵ میں ذکر ابن مریم علیه السلام کے بعد "وانسه العلم للساعة "کے ماتحت سے موجود قیامت کی دس قریبی نشانات فرمودہ نجھ الله میں سے ایک نشان قرار پاچکا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم بعد ازیں فرما تاہے کہ اس نشان میں شک کر کے شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وہ تمہاراصر تح دشمن ہے۔ قرآن مجید نے ابن مریم کا ذکر کر کے اس کو قیامت کا ایک نشان بتلایا۔ پھر بعد ازیں بھی ذکر ابن مریم کو جاری رکھا تا کہ ماقبلی و مابعدی تذکرہ کی دلیل سے میرانہ کی کسی غیر کی طرف راجع ومنسوب نہ ہو سکے اور پھر مزید برآس اس پیشین گوئی پرشک کرنے والے کوشیطان کا مرید کہا ہے۔

نوٹ: قیامت کے قریب خاص دس نشانات سب خارق عادت امور ہوں گے۔جن میں نزول ابن مریم بھی داخل ہے۔جیسا کہ نی آلیا ہے نے فرمادیا ہے۔

نتیجه: اب لا موری اور قادیانی مرد و جماعت ندکوره دس علامات اینے مزعومہ سیح میں ثابت کردیں۔ ورندالل سنت ان کوصریح منکرا حادیث سیحد نی تنظیقی اور گمراه جان کرخارج ازملت ما انا علیه واجسحابی کافتوی صادر کرنے میں حق بجانب میں۔

وجل مريدان مسيح قادياني

یرحقیقت ثابت ہے کہ ان ہردو جماعت کے اشخاص خاص اس ملک میں اور غیر ممالک میں اور غیر ممالک میں اور غیر ممالک میں اور غیر ممالک میں اپنے آپ کوائل سنت حتی ظاہر کرتے ہیں۔ تا کہ دیگر مسلمان ان سے بدخلن نہ ہوجا کیں۔ پھر اس پردہ میں اسلام کی اشاعت کا بہانہ کر کے اپنے خاص مشرب کے عقائد کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ بشک قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ نمازی بھی قبلہ رو ہوکر اداکرتے ہیں۔ مگر عقائد میں تغییر وتاویل ومعانی حسب ہوائے نفس اہل سنت سے بالکل الگ کرتے ہیں اور قادیانی بیعت کے بعد ہرایک معارف قرآن کا بن جاتا ہے۔ بیائل سنت ہرگر نہیں۔ کونکہ امام اعظم ابوصنیفہ معرائ جسانی نجی تعلیقہ وزول میں من السماء کے قائل ہیں اور جومحہ رسول الشمالی کے بعد نبوت کا مدی مواس کو کا فرجائے ہیں اور ہوم محد سوالت ہے۔ پس فور وقعیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ہردو جماعت اس امام قادیانی کے موجب طوالت ہے۔ پس فور وقعیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ہردو جماعت اس امام قادیانی کے متب ہیں۔ جو ان متفقہ پیش گو نیوں کا پورا مصداتی ہے۔ جو حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت معینی علیہ السلام اور حضرت معینی علیہ السلام اور حضرت معینی علیہ السلام اور حضرت میں جم رسول الشمالی میں۔

ا..... انجيلي پيشين گوئي

انجیل متی بات ۲۴ بطور خلاصہ بہت ہے جھوٹے نبی اور سیح طاہر ہوں گے اور ایسے عجائبات دکھلائیں گے کہ بعض برگزیدہ بھی ان کے تتبع ہوجائیں گے۔

۱ .... بخاری یاره ۱۳ جاص ۵۰۹

فرمایا نی تالیتی نے کہ قیامت سے پہلے تمیں د جال کذاب کا دنیا میں آٹا ضروری ہے اور ان میں کا ہرایک نبی اللہ ہونے کا دعویٰ کرےگا۔

اب ہر دو ندکورہ البامات دو اولوالعزم پیغیروں کی زبان مبارک ہے فرمائے ہوئے معیار پرسے قادیانی کو پر کھنے کے واسطے راقم الحروف اس کے صریح کذب وافتر اء خیانت وتحریف لفظی اور دجل کے امثلہ چیش کرتا ہے۔ جس کواس کے تبع حب الششی یعمی ویصم کی وجہ سے بالکل نہ پہچان کراس کے جال میں پیش گئے۔ جن میں ایم۔اے یا بی ۔اے اور اہل علم عربی وان بھی شامل ہیں۔

كذب وافتراء كي مثال

جب قادیانی صاحب کوقبل نزول می موعود ظهور مهدی کا مسئله جیسا کدا حادیث صحیحه میں ٹابت ہے۔خودمبدی بننے کے خیال ہے تا گوار معلوم ہوا تو یوں فرما دیا۔

بطور خلاصہ''مہدی والی کسی حدیث کو سیحین (بخاری مسلم) کے محقق محدثین نے بوجہ عدم صحت اپنی سیح کتب میں درج نہیں کیا۔ حالانکہ اپنی ان ہر دو کتب میں آخری زبانہ کے متعلق انہوں نے بذر بعداحادیث پورانقشہ سیخ کرسا منے رکھ دیا ہے۔''

(ازالداوبام حصة على ٥١٨ بخزائن ج علم ٣٧٨)

بہت خوب! مگر جب خودمہدی بنتے پر جم گئے تو پھرای بخاری کے حوالہ سے اس طرح فرماتے ہیں۔

بطودخلاصه

"مبدی کے وقت آسان سے بیآ واز آئے گ۔" هذا خلیفة الله المهدی "اور سوچوکدرید صدیث کس پاریک ہے۔"
سوچوکدرید صدیث کس پاریک ہے۔ جواضح الکتب بعد کتاب الله ( بخاری ) میں درج ہے۔"
(شہادت القرآن مصنفہ خودص اسم خزائن ج1 ص ۳۲۷)

نوٹ: نشان کسوف وخسوف ماہ رمضان والے کو غالبًا مبدی کے ظہور کی علامت قرار دے کراس کوآسانی آ واز بیان کرنا بطور استعارہ کے تھا۔ گر جیرت پے کہاس آسانی شہادت کی اہمیت وصدافت کو بخاری کا حوالہ دے کرکسے تاکیدی الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ بخاری پر الگ افتراء ہے اور جھوٹ بات کو نجی اللہ ہفتری پر الگ افتراء ہے اور جھوٹ بات کو نجی اللہ منسوب کرنے کے وعید جہنم سے قادیانی صاحب انتہائی بے باکی افتیار کررہ ہیں۔ مطلب برآری کے وقت خود حدیث گھر لینایا کی حدیث کوکی محدث کی کتاب کے سرتھوپ دیناان کے مول میں داخل ہے۔ اس تھوٹی وعلیت وسلطان القلمی پران کے مرید نوہورہ ہیں اور کیا مجال کہ کوئی چون و چرایا اصلیت کی تحقیق کر کے ایسے کا ذب و مفتری کی تقلید سے آزاد ہو۔ اس مجیب پریشانی د ماغ کی امثلہ کیر ہیں۔ مگر بخون طوالت قلیل نمونہ پراکتفاء مناسب ہے۔

تحريف كفظى وخيانت كى مثال

جب قادیانی صاحب کومجدد بننامنظور ہوا تو حفرت مجدد سر ہندی کی مکتوبات جلدا سے بطور تصدیق یوں لکھ دیا۔

بطورخلاصه

''مجددسر ہندی اپنی کمتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس مخص کو کثرت مکالمہ و کاطبہ کا شرف حاصل ہواور بہت ہے امور غیبیاس پر کھولے جائیں۔وہ مجدد ہوتا ہے۔''

(ازالداد بام حصر ٢٠٠١، ١٥، ١٥، فترائن جساص ١٠٠٠)

بہت خوب! مگر جب قادیانی صاحب کو نبی بنتا منظور ہوا تو (هیقة الوی ص ۳۹۰ نزائن جهره ۲۳۰ مزائن کردیا اور مجدد به ۳۲۰ میل ندکوره مکتوب میں تحریف لفظی کر کے بجائے لفظ مجد دلفظ نبی پیش کردیا اور مجدد کے بعد جومثال دہاں حضرت عمر کی ندکورتھی۔ اس کوعمداً خورد برد کردیا۔ ایمان فروش عطار کی طرح ایک بی بوتل ہے دوالگ الگ قتم کاعرق نکال دیناان کے اصول میں داخل تھا۔ دجل و مکر کی امتنالہ

قادیانی صاحب نثر میں تالیف وتصنیف کتب وغیرہ کے علاوہ شعر گوئی ہے بھی بے بہر ہ نہ تھے اور جس طرح ان کی نثر میں سوائے اپنے دعاوی باطلہ کے کوئی حق بات بھی ہوا کرتی تھی۔ ای طرح ان کے اشعار میں بھی دعاوی اور اظہارا تباع نبی تلاقیقے اور ایمان بالمعجز ات قرآنی متر شح مہر مد



پانسور د پے کا بطور جرمانہ عدالت نے مسے قادیانی کو حکم سادیا۔ جوابیل سے بمشکل معاف ہوا۔ یہ ہے کیفیت قادیانی مسیح کے حکم ہوکر آنے گی۔

السند بطور خلاصه (ازاله او بام حدا ص ۱۹۹۱، خزائن ج۳ ص ۲۵) "اگر استخضرت الله کو بوجه عدم موجودگی نمونه پوری حقیقت ابن مریم، و جال، یا جوج ماجوج، دابة الارض کی بذرید وجی منکشف نه به وئی تو بهجه تعجب کی بات نهیس "

نوٹ: دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب میہ برآ مد ہوتا ہے کہ قادیانی حضرت کی وحی كامل تقى اور جناب محمطينية كى وحى نافع تقى اورالله تعالى نے "اليه و م اكسات ليكم دينكم واتسممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً (مائده:٣) " اور يتم نعمته عبليك (فتع:٢)''جوآيات قرآن شريف مين متعلق عميل نعت اسلام ويحميل نعت خاص بحق محدرسول النيطيطية نازل كی ہیں۔وہ بالكل(معاذ اللہ)حبوث ہیں۔ناظرین نے اب معلوم كرليا موگا كەقر آ نشرىف اور جناب محمدرسول اللەتلىكىيى يەقاديانى م**دى كاايمان مطابق اشعار نە**كورە حقيقتاً ہے یا د جالا نہ؟۔ جو دس نشانات متعلق قیامت جناب نج ﷺ نے فر مائے ہیں۔ان میں مغرب ے آ فآب کاطلوع بھی ہے اور دیگرنشانات معیز ول عیسیٰ بن مریم سب خوارق عادت (مشکوۃ باب العلامات بين يدي الساعة ص٢٧٦ ) *ش بروايت مسلم ندكور جي* اورقاد يا**ني مرعي ني بر** ا یک کی تاویل خلاف عقا کداہل سنت کر کے اسلام میں فتنہ بریا کردیا ہے اور عقا کمر' میا انسا علیہ واصحابی "عصلمانول کوہٹا کراپ جدیدندجب کی تعلیم اسلام کے پردہ میں دی ہے۔ اشعار میں ہر طرح و ہرفتم کی نبوت کے خاتمہ کا اقرار ثابت ہے۔ مگر عملاً کسی فتم کی نبوت باقی رہنے نیددی۔جس کا دعویٰ قادیائی صاحب نے نہ کیا ہو۔ بروزی ظلی ،غیرتشریعی ،جتیٰ کہ تشریعی کابھی اورخدائی کابھی۔احادیث میں مذکور ہے کہ د جال نبوت اور خدائی ہر د و کا مدعی ہوگا۔ اس کے متعلق راقم الحروف کی سمجھ میں ایک عمرہ نکتہ بیآیا ہے کہ د جال کے ساتھ خدائی دعویٰ کے علاوہ نبوت کا دعویٰ اس واسطے ندکور ہے کہ بعض صوفیائے کرام جوحالات استغراق ومحویت میں انیا المصق اورانسا الله بخود بوكركهددي كيوه واكر جيشرعا قابل مواخذه بير يكرد جال طورير ہر گرجمول نہ ہوگا۔ کیونکہ جس جس اہل اللہ کے متعلق ہم مختلف کتب سے ایکے مذکورہ کلمات بڑھتے ہیں وہ نبوت ئے ہرگز مدعی نہیں ہوں گے۔تو حید کے غلبہ میں بحالت سکر واستغراق پرکلمات ان ے بے اختیار ندمر ز دہوئے ہیں ۔ مگر ہم ان کے متعلق یہ بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں کہ بحالت صحویا افا قہ ان کو جب ایسے کفڑیے کلمات کی اطلاع ملی تو انہوں نے تا کیدی قشم کھا کران کلمات کے اظہار

سر بسید معجزات انبیاء ندگوره قرآن مجید کا یقین (شق القم) کے تحت میں جو قادیائی صاحب کو حاصل تھااس ہے پہلے ابھی بیان ہو چکاہے۔ مگر صراحت سے تحقیر جس قدر عیسی علیہ السلام کے معجزات قرآنی کے متعلق جو الفاظ قادیائی مدی نے ازالہ اوہام ودیگر تحریرات میں استعال کئے ہیں۔ مثلاً مگروہ، قابل نفرت، عمل الترب، مسمرین م غیرہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دجل کا کمال اس سے بڑھ کرممکن نہیں۔ اشعار میں لوگوں کو پچھسنایا اور عمل اس پرید کیا کہ حقارت کا کوئی لفظ حافظ اور لغت میں باتی ندر ہے دیا۔ جو مجزات حضرت ابن مریم علیہ السلام کے بارہ میں استعال ندکیا ہو۔ یہ مجزات عطیہ وموہ و باللی تھے۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں دود فعہ ندکور ہے۔ یعنی (سورہ آل عمران اور سورہ آلگی تھے۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں دود فعہ ندکور ہے۔ یعنی (سورہ آل عمران اور سورہ آلگی یا دکرا کر خفرت سے علیہ السلام سے اس نعمت کا شکر میطلب فرماتا الفاظ ندکور ہیں۔ جن کو خدات الی یا دکرا کر خفرت سے علیہ السلام سے اس نعمت کا شکر میطلب فرماتا نہیں بھا تا اور حدو نعش کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکر اور کشمیر میں قرن کر کے خود نمیں بھا تا اور حدو نعش کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکر اور کشمیر میں قرن کر کے خود نمیں بھا تا اور حدو نعش کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکر اور کشمیر میں قرن کر کے خود نمیں بھا تا اور حدو نعش ہو گئی اس سے می شعراز برکراما۔

بن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع البلايص ٢٠، خزائن ج٨١ص ٢٨٠)

محم علی الا ہوری نے جب خلافت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے بعد وفات خلیفہ اوّل قادیان سے بستر بوریا اٹھا کر لا ہور میں خلافت کی ہوں میں اپنے عقائد کی الگ جماعت بنا کر خلافت کی بجائے امارت کی صدارت حاصل کی تو بعض عقائد میں سے قادیانی کے بیٹے خلیفہ ٹائی سے بالکل الگ ہوگئے۔ حالا نکہ خلیفہ اوّل کے وقت تک سب مرید مساوی العقائد خفے۔ محم علی لا ہوری ، مرزا قادیانی حضرت کی نبوت کے قابل نہیں۔ مگر خلیفہ ٹائی اپنے باپ کی نبوت کو بڑے زور وشور سے برینا تم حریات پدرخود ثابت کرتا ہے اور محم علی لا ہوری ، قادیانی حضرت کی تحریرات سے نبوت کی نبوت کی تجریرات کا مقام ہے کہ اس اصولی اختلاف کے بائی خود مرزا قادیانی صاحب ہیں۔ بال دعوی مسیحیت قادیانی کو ہر دو جماعت لا ہوری وقادیاتی تسلیم مرزا قادیانی صاحب ہیں۔ بال دعوی مسیحیت قادیاتی کو ہر دو جماعت لا ہوری وقادیاتی تسلیم کرتے ہیں۔ کہ تعلیم الہ ہوری وقادیاتی سالیم کی شخیل بحالت امارت لا ہور میں کی۔ اس کے دیباجہ میں فرماتے ہیں۔

''میں نے چشمہ سے موعود لینی حضرت قادیانی کی صحبت وعلم سے کافی حصہ حاصل کیا ہو'' اور ہونا بھی یہی چاہئے تھا۔ کیونکہ یہ بھی مہاجرین اوّلین سے تھے۔ ایم اے، ایل ایل ایل ایل ایل بیل کی سندات سے الگ متاز تھے۔ اس واسطے تاویلات میں اپنے مرشد سے بھی چند قدم بڑھ گئے۔ چنا نچے مرشد صاحب تو ابن مریم علیہ السلام کی ولادت بے پدرکوتسلیم کرتے ہیں۔ مگر محمد علی لا ہوری نیچ بری ومعز لدعقا کد کی اتباع میں حضرت سے علیہ السلام کی پیدائش باپ سے منسوب کرتے ہیں۔ اہل القرآن جدید فرقہ مکرا حاویث رسول اللہ کے اردور جمة قرآن سے بھی بعض مقامات پر محمد علی لا ہوری کے عقا کدیں قادیا نیت کا کثیر حصہ اور نیچ بری واہل قرآن واہل سنت کے عقا کدی حصہ بھی کم وہیش شامل ہے۔ محمد علی لا ہوری مسیح قادیانی کی مسیحیت طور پر شامل نہیں ہوتے ۔ کیونکہ جب اہل سنت کے عقا کدسے کا اتفی نہیں تو اپنی مساجد وغیرہ کا علیہ ملی علیمہ ما اور جناز وی میں برملاعام علیمہ دونیر وی الل سنت کے منکر کو صریح کا فریق ہیں اور دوسرے غیر قادیانی مسلمانوں کے ہمراہ نماز و جناز وہیں بالکل کے منکر کو صریح کا کافر کہتے ہیں اور دوسرے غیر قادیانی مسلمانوں کے ہمراہ نماز و جناز وہیں بالکل شیال نہیں ہوتے نہ اپنی کی کیا ہوں میں قادیانی کے عقا کد پر کوئی شامل نہیں ہوتے نہ اپنی کی کو سے شیال نہیں ہوتے نہ اپنی کی کو ایس میں معود کے بارہ ہیں قادیانی کے عقا کد پر کوئی میں قادیانی کے عقا کد پر کوئی مسلمانوں کے ہمراہ نماز و جناز وہیں بالکل شیال نہیں ہوتے نہ اپنی کی کوئی مسلمانوں کے ہمراہ نمان و جناز وہیں بالکل مثال نہیں ہوتے نہ اپنی کوئی سے میں معود کے بارہ ہیں قادیانی کے عقا کد پر کوئی



```
ج ..... ایک کیادی ہزارہے بھی زیادہ سے بھی آسکتا ہے۔
(ازاله ۱۵، تزائن جسم ۱۵۱)
ممکن ہے کہ سے موعود جیسا احادیث میں لکھا ہے۔جلالی رنگ میں نازل
 ہو۔ کیونکہ بیما جزغر بت اور درولیٹی کے رنگ میں آیا ہے۔ (ازالہاوہام مص ۲۰۰ نزائن جسم سے ۱۹۷)
                               مسیح موعود برجملا ایمان لا نا کافی ہے۔
                                                میں مثیل سیح ہوں۔
(ازالهاوبام ص٠٥١ نخزائن ج٣ص١٩٢)
میں خورسی موعود ہوں (ہر قادیانی کتاب کے ٹائٹل پر موجود ہے) مجھ پر
                                                                  ايمان ندلا ناموجب عذار
 (تذكره ص٧٠٤)
                 اب ہے۔
مسے گلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔ جہاں اس کی قبر ہے۔
(ازالداوبام ص ٢٤٧ ، فزائن جسم ٣٥٣)
                                  مسے کی قبرسری گر ( تشمیر ) میں ہے۔
( نشتی نوح ص ۵۸ فزرائن ج۱۹ص ۵۸ )
 ی ..... خواہ میں لا کھ مجزات دکھلاؤں کیکن جو کام سے موعود کے متعلق مذکور ہیں۔
ان کواگر میں نہ کردوں تو میں جھوٹا ہوں مسیح موعود کے متعلق از الداوہام ودیگر تحریرات میں اس فتم
                     کے اور بھی متضادعقا کد مذکور ہیں ۔ مگر بخو ف طوالت نظرا نداز کئے گئے ہیں ۔
 مثال دوئم ..... ( كتاب تذكرة الشهادتين ص٢٦، خزائن ج٢٠ص ٢٨) '' عيسلي علييه
 السلام کوصلیب پرچڑ ہایا جانے کے بعد خدانے ان کومرنے سے بچالیا اور ان کی وہ دعاجو باغ میں
                                            جا کر بڑی تفخرع ہے آپ نے کی تھی منظور کر لی۔''
 ''حضرت میچ نے اہتلا کی رات میں جس قدر تضرعات کئے وہ انجیل سے ظاہر کہیں۔
 تمام رات جا گے ..... اور رورو کر دعا کرتے رہے کہ وہ بلا کا پیالہ جو ان کے لئے مقدر تھا مل
                               جائے۔ پر باوجوداس قدرگر ہیوزاری کے بھی دعامنظور نہ ہوئی۔''
 ( كَتَابِيْلِغُ رَسَالَت جَلِدَاةِ لَ ص١٣٣،١٣٢، مجموعه اشتهارات جاص ٧٥ اماشيه )
  نوٹ: مسیح ابن مریم کوسولی پرچڑ ہانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔جیسا کہ اہل سنت کا
                       عقیدہ ہے۔اس باطل عقیدہ کوقادیانی صاحب نے انجیل سے اخذ کیا ہے۔
  مثال سوئم ..... (بطورخلاصه) خاتم انعبین کا مطلب بیه ہے که آپ کوالی مهر
```

عطاموئی کہ آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشق ہے۔جس کا ثبوت حدیث عملماء امتی کا نبیداء بنى اسىدائيل ميں ملتا ہے اور بيمبركى اور نى كوعطائييں ہوئى \_ بن اسرائيل ميں اگر جدببت نبى آ ئے ۔ گمران کی نبوت مورلٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ دہ براہ راست خدا تعالٰ کا عطبہ تھا۔'' (حقیقت الوحی ص ۹۷ حاشیه نخزائن ج ۲۲ص ۱۰۰) ''حضرت مویٰ علیہالسلام کےانتاع ہےان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے۔'' (اخبارالحكم مورخة ۴۴ رنوم ۲۰۱۰ م ۴۲ نمبر۲۴ ص۵) "لا اله الا الله محمد رسول الله "يرميراعقيره-مثال جهارم..... "ولكن رسول الله وخاتم النبيين" كنبت ميراايان برمين ايخاس بيان ك صحت براس قدر قشمیں کھاتا ہوں۔جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں۔ اورجس قدر قرآن کریم کےحروف ہیں اورجس قدر حضرت تلک کے خدا تعالیٰ کے نز دیک کمالات ہیں۔ ( كرامات الصادقين ص ٢٥ نفز ائن ج ٢٥ س ٦٤ ) ''اے برادر حان لے کہ میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نہ میں نے ان کو کہاہے۔ کہ میں نبی ہوں۔میرے لئے مدشایان نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام ہے خارج ہو (حمامة البشري ص ٩ ٧ بخزائن ج يص ٢٩٦) ھاؤںاورقوم کافروں میں شامل ہوجاؤں۔'' الف ..... ''اے مرزا تو عام طور پرسب لوگوں میں اعلان کردے کہ تو ان تمام کے · واسطےرسول اللہ ہے۔'' (اخبارالاخبارس) "ساخداوى برس نے قاديان ميں اپنارسول بھيج ديا-" (دافع البلاءم المنزائن ج١٨م ١٣١) '' قربہ قادیان طاعون ہے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ بداس کے رسول کا صدر (وافع البلاوس والمزائن ج ١٨ص ٢٣٠) "میں خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری چان ہے کہای نے مجھ کوئی کا نام دیا ہے۔'' (تمريقيقت الوجي م ١٨ ,خزائن ٢٢ص٥٠٠) ''سابقہ اولیاء، ابدال، اقطاب کونبوت کے واسطے اس قدرروحانی مرتبہ عطانہیں ہوا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

نوٹ: یمی اصول عقائد کامعرکۃ الارامسکہ خلیفہ اوّل کی وفات ہے آج تک لا ہوری

جس قدر مجھ کوعطاء ہواہے۔''

(تمه حقیقت الوحی ص ۳۹۱ نزائن ج ۲۲ص ۲ ۴۰)

اورقادیانی جماعت میں متنازعہ فیہ چلا آتا ہے۔محمعلی لا ہوری اپنے دلاک میں قادیانی حضرت کے نبوت سے صریح انکار نے اقوال پیش کرتے ہیں ۔جن کے بالقابل خلیفہ ٹانی قادیانی صاحب کے فرزندار جمندا ہے باپ کے دعویٰ نبوت پر انہی کی مختلف تحریرات سے اقو إل پیش کر کے بیدوجہ تاویل پیش کرتے ہیں کہ پہلے میرے والدصاحب نے نبوت سے جوا نکار صرت کیا ہے تواس بناء برکیا تھا کہان کواس بارہ میں وحی آ سانی نے کوئی اطلاع نہیں دی تھی ۔گر بعدازاں وحی الہی نے والدصاحب كوصاف الفاظ مين عطاء نبوت كامثر ده سناديا ـ اس واسطے دعوىٰ واعلان نبوت ميں میرے پدر بزرگوارحق پر ہیں اور یمی عقیدہ کثیر جماعت محمودی یا قادیانی جماعت کا ہے اور اینے مخلف کتب واخبارات میں ایک دوسرے پر تہذیب سے گرے ہوئے کلمات سے لے دے کرتے ہیں۔جس سے اکثر ولایت ودیگر مماللگ کے نومسلم انگشت بدیداں ہیں اور جن میں لرڈ ہیٹر لی معدایے ہم خیالوں کے بھی شامل ہیں ۔ گر درحقیقت لا ہوری جماعت کے امیر محد علی صاحب خلیفداؤل کی وفات پر قادیان میں خود قادیانی حضرت کی نبوت کوشلیم کرتے رہے۔جیسا رسالدر یو یوآف ریکیجو کے مختلف مضامین سے ثابت ہے۔ بیرسالدان کی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ پس بعدازاں جب خلافت کی مابوی ان کولا ہور لے گئی تو اس عقیدہ ہے ہریت ظاہر کر کے ایک جماعت کوایے ہم خیال بنانے میں کامیابی حاصل کر لی اور امارت کی مند پر متمکن ہو گئے۔ ا دُل اوّل زیادہ تر انگریزی خوان شامل ہوئے۔ پھر رفتہ اردوخوان بھی شامل ہوتے گئے اہتی ا كدامروبه كے محد احسن صاحب بھي جن كي عليت كي قاديان ميں دهوم مجي ہوكي تقي، لا ہوري جماعت میں آ ملے۔قادیانی جماعت انکارٹہیں کرسکتی کہ قادیانی حضریت مامورمن اللہ صاحب وحی مہدی وسیح موعود ضرور تھے۔گراللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا عجیب کرشمہ دیکھو کہ قادیانی جماعت کی عقل اورنور فراست ان کے اندر سے ایسے زائل ہو گئے ہیں کہ اتنا بھی تدبر کرنا ان کے لئے دشوار ہوچکا ہے کدایک وجود قوم کی اصلاح کے واسطے جب مامور من اللہ ہو کرصاحب وحی کے رتبہ تک پہنچ جاتا ہےتو متواتر کئی سال تک اس کو وجی ہے اطلاع نہیں ملتی کہتم رسول و نبی ہو جتیٰ کہ وفات سے چندسال پہلے وی نازل ہوکر چیکے سے کان میں کہددیتی ہے کہ اللہ تعالی نے تم کونبوت عطاء فرمائی ہے اور اس امت میں اس عہدہ کے لائق سوا تمہارے تأج تک کوئی پیدانہیں ہوا۔ نبوت کا عطیدتو مامور ہونے پر ہی عطاء ہوجاتا ہے اور برگز تدریجی وارتقائی عبدہ نہیں ہوتا۔جس کی مثالوں سے قر آن شریف بھرایز ا ہے۔اب ایسی وحی اگر بقول خلیفہ ثانی حضرت قادیانی صاحب کو www.besturdubobks.wordpress.com

ہوئی بھی ہوتوان کی باتی وحیوں کی طرح ہوائے باطل تھی اور قادیا نی حضرت جس طرح تدر یجا مسیح موعود ہے اسی طرح ارتقائی وحدر بجی نبی بھی بن گئے ۔ ایک رہ با بنا شروع میں ظاہر کرتے ۔ پھر اس کی قبولیت کم از کم مریدوں میں دکھے کراس ہے بڑھ کرایک اور رہ کا اعلان کرنا ان کا شیوہ تھا۔ جس کو دجل وکر ہے تعبیر کرنا بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ گذشتہ اوراق میں زیر عنوان ( کذب تھا۔ جس کو دجل وکر ) قادیا نی صاحب چندامشلہ بطور نمونہ ندگور تھو چکی ہیں اور بموجہ بیٹین گوئی مندرجہ انجیل وصحیح بخاری ان کو کاذب شیخ وکاذب نبی ثابت کیا جاچکا ہے۔ گر مردوصاحبان یعنی فلیفہ ٹانی اور محملی لا ہوری امیر لا ہوری جماعت اب جس مسلک پر اپنے تبعین کو چلا رہے ہیں وہ اہل سنت ہے بالکل الگ ہے۔ ہاں اس میں شکہ نہیں کہ فلیفہ صاحب تو مسیلہ پنجاب کا کھلا تا بع ہے۔ گر امیر صاحب لا ہوری بسبب انکار نبوت قادیا نی اسلام منصوص مسیلہ پنجاب کا کھلا تا بع ہے۔ گر امیر صاحب لا ہوری بسبب انکار نبوت قادیا نی اسلام منصوص کے قریب تر آ گئے ہیں۔ گر بیعت قادیا نی مسیح ہے رجوع کر نے نظر نہیں آتے اور اب امارت کی مسید سے علیحدہ ہونا ان کے لئے محال ہے۔ کیونکہ قادیان میں خلافت کی مایوی جوان کو لا ہور لے مسئد سے علیحدہ ہونا ان کے لئے محال ہے۔ کیونکہ قادیان میں خلافت کی مایوی جوان کو لا ہور لے مسئد سے علیحدہ ہونا ان کے لئے محال ہے۔ کیونکہ قادیان میں خلافت کی مایوی جوان کو لا ہور لے مسئد سے علیحدہ ہونا ان کے لئے محال ہے۔ کیونکہ قادیان میں خلافت کی مایوی جوان کو لا ہور لے آئی تھی۔ اس کانعم البدل بصورت امارت ان کو حاصل ہو چکا ہے۔

خلیفہ ثانی پسرصاحب قادیانی کے مرض مراق کی مثال

"بیرجی ہے ہم سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہم الی کتابیں پڑھتے ہیں جن میں سیاسی امور پر بحث کی گئی ہے۔'' (اخبار الفضل مورجہ ۲ رجولائی ۱۹۲۲ میں ۹ ج ۱۳ نبر۲)

پھر بعض ناوان دوست ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندرسیاست تو ہے نہیں تو ہے نہیں تو پہر کیوں ہم کسی کی بات مانیں۔ مگریہ بات غلط ہے ہمارے اندرسیاست ہے۔ جو شخص بینیں مانتا کہ خلیفہ کی سیاست ہے وہ خلیفہ کی بیعت ہی کیا کرتا ہے۔ اس کی کوئی بیعت نہیں اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست سے بھی زیادہ ہے۔ خلیفہ کے لئے سیاست وہ می عقیدہ ہے۔ جس کے لئے میں گیارہ سال سے غیر مبائعین سے جھڑ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست ہے ہی نہیں ۔ کیونکہ خلیفہ بغیر سیاست کے نہیں ہو میں سیاست ہے۔ کہ میں سیاست ہے۔ کہ میں سیاست ہے۔

مسيح موعود كے متعلق عجيب وغريب اسرار

اگر چہ سے معود کی شخصیت وفرائض خاص کے متعلق صفحات گذشتہ میں ہر بناء آیات معام کریمہ واحادیث صححہ مرفوعہ بیان کر چکا ہے کہ کاذب سیح وصادق مسیح میں ایک مومن بالقرآن ومومن بالا حادیث کوسیح تمیز حاصل ہوسکتی ہے۔ گراس کے متعلق چند عجیب وغریب اسرار ابھی باقی میں۔ جن کابیان خاتمہ کتاب مذامیس کرنا انشاء اللہ موجب ابنساط قلب وشرح صدر ہوگا۔

یں یہ بن ہیں کی مراب ہوئی کر اساء اللہ و بہب بسا و منب و کر صفور اوق ۔

ا ..... قرآن شریف میں دین اسلام کے عالب ہونے کی پیش گوئی اس آیت میں موجود ہے۔'' هو الذی ارسل رسوله بالهدیٰ ودین الحق لیظهره علی الدین کله (فتح :۸۲)'' یے پیش گوئی تین دفعہ فرکور ہے۔ایک دفعہ سورہ فتح میں اور دوسری دفعہ سورہ صف میں اور تیسری دفعہ سورہ قوبہ میں۔

جب اس پیش گوئی کوقر آن میں اس قدر وقعت واہمیت حاصل ہے تو اس کا پورا ہونا تقدیر مبرم میں داخل ہے۔ جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ لیکن دیکھنا میہ کہ آیا یہ پیش گوئی بعہد جناب سرور کا مُنات محمد رسول اللہ ﷺ یا بعہد خلفا ءراشدین یا بعدازیں کامل طور پر پوری ہو چک ہے۔ یا محض جزوی طور پر پوری ہوئی ہے اوراگر ماقبلی ہر سداز منہ میں اس کا کامل ظہور وقوع پذیر نہیں ہوا تو اس التواء میں کیا حکمت الٰہی مضمر ہے اور اس کی تحمیل کس عہد خاص سے وابستہ ہے۔

جواب: ہاں یہ حقیقت ثابت ہے کداگر چہ غلبہ اسلام ازروئے دلائل وہراہین ہرسہ فہ کورہ ازمنہ میں بخو لی اظہر من انتمس ہے۔ تا ہم عملی طور پر اسلام کا غلبہ ثابت نہیں۔ کیونکہ عہد نبوت میں اسلام صرف ملک عرب میں غالب ہوا ہاتی مما لک میں کچھتو خلفائے راشد ین گے دفت بعدازاں دیگر خلفاء کے عہد میں یعنی ہپانیہ، کابل، تا تار، ہندوستان وغیرہ جس میں سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل صحح ہے کہ ابھی وہ زمانہ صحدات الیہ ظہرہ علی والا آنے والا سے جس میں اس پیشین گوئی کا کامل ظہور مقدر ہے اوروہ زمانہ سے موجود علیہ السلام کا ہوگا۔ جس کی بابت مفسر حقانی علیہ الصلاح والسلام نے اطلاع کر دی ہے کہ سے موجود کے وقت سوااسلام کے دیگر کل ادیان معدوم ہوجا کیں گے اور وہ میرے دین کا اتباع کریں گے اور جج بھی کریں گے اور حریرے دون ہوں گے۔

 مو گئے تھے۔اگر چہ خلافت نبوت کے اصول پر بدستور قائم رہی۔

۵...... قر آن مجید میں حضرت مسیح علیه السلام کے متعلق دواور اشارات بھی مذکور میں ۔جن کا ثبوت احادیث میں بھی موجود ہے۔

دوم ..... حضرت مسيح عليه السلام كوقر آن سورهٔ زخرف الامين "وانسه لمدلم المسلم المسلم عليه المسلم المسلم عليه المسلم المسلم المسلم عليه المسلم المسلم المسلم عليه المسلم الم

السلام ہے۔ جس کا ذہل جبوت موجود ہے۔ ایک تو خود قرآن میں موجود ہے۔ لیمن اس آیت کے پہلے بھی آپ کا ذکر ہے اور اس آیت کے بعد بھی آپ ہی کا ذکر ہے۔ بلکہ تاکیدا یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس پیشین گوئی میں شک مت کرواور اس مسئلہ میں شیطان کی بات ندسنو۔ کیونکہ وہ رفع وزول میں کے خلاف قانون قدرت ہونے کی غلط جمت پیش کر کے دل میں شک اور وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اس مفہوم کی تصدیق مسلم کی حدیث مرفوعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ میں علیہ السلام تیامت کے دس نشانات سے ایک نشان ہے اور یہ دس نشانات جملہ از قسم خرق عادت ہیں۔ لہذا میں ابندا میں موسکتا۔

سوم ..... "والله خير الماكرين (انفال:٣٠) "يعنى الل الله كوشمنول كي تدبیر کے مقابلہ میں اللہ کی تدبیر وحکمت غالب رہتی ہے۔جس سے دشمن بالکل ناکام ہوجاتے بیں \_قرآن مجید میں صرف دود فعدوا قع مواہے۔ایک جگه سوره آل عمران یاره:٣٠ رکوع: ١٣٠ میں حضرت میں علیہ السلام کو بچانے کے وقت اور دوسری جگہ رسول الٹھائیے کو بچانے کے وقت سورہ انفال پارہ: ۹ رکوع: ۱۸ میں احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے کہ ندکورہ ہر دورسولوں کا دشمنول نے محاصرہ کرانیا تھا اور ہر دورسول وشمنوں کے فریب و بے آبروکی سے بال بل چے رہے۔ چناتھ جناب رسول التعليق كے محاصرين كى آئمھوں پر اللہ تعالى نے پردہ ڈال دیا اور آپ رات كے وقت ان کی موجودگی اور پہرواور بیداری کے باوجودگھرے نکل کراورصدین کو گھرے بلا کرتین میل کے فاصلہ پر غار تور میں پناہ گزین ہو گئے۔ غار کے منہ پرعنکبوت نے بحکم الٰہی جالاتن دیا اور آپ کے قدم مبارک کے نشانات پر تعاقب کرنے والوں کی تلاش کو بالکل ناکام کردیا۔ای طرح حضرت من عليه السلام كي شبيه الله تعالى في ايك حواري پر وال كر" ولسك ن شب لهم (السنداه:٧٥١) "ان كوافي قدرت كالمدية سان يراثهاليا ورسولي يرجر هن كي نوبت ندييني دی۔ انجیل بیان اور قادیانی صاحب کا بیان کہ سیج ذلیل بھی ہوااوراس کےجہم میں کیل اور میخیں بھی ٹھوئگی گئی۔سراسرخلاف قر آن واحادیث ہیں۔ کیونکہ خیرالما کرین کی آیت مٰدکورہ جب ہر دو رسولوں کے واسطے خاص محدود ہے تو اس کا نتیج بھی مسادی الاثر ہونا لازی ہے۔ مگر نہایت جمرت بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ علیہ کے بارہ میں توبدیقین کیا جائے کہ آپ محاصرین سے بدون ذلیل ومفروب ہونے کے بال بال فیج کرغار میں جاجھیے اور وہاں سے بھی کافر نامراد لوٹے گرای آئیت کے ماتحت خفرت سے علیہ السلام کے بارو میں بیایقین جائز رکھا جائے کہ عاصرین نے آپ پراس قدر قابو پالیا تھا کہ آپ کوئی طریقوں سے ذلیل بھی کیا اور آخرسولی پر

چڑھا کر آہنی کیل ومیخیں بھی جسم مبارک میں ٹھونک دیں۔ حالانکدمسے علیہ السلام کے بارہ میں آیت ذیل اس امرکی مزید شہادت علاوہ نہ کورہ آیت کے صاف طور پر دیے رہی ہیں کہ آپ پر یہود ہرگز قابونہ پاسکے نہ آپ کی بےحرمتی کرسکے۔

آيت الآل ..... "وجعلني مباركاً اينما كنت (مريم: ٣١)"

آ يت دوم ..... \* " واذ كففت بنى اسرائيل عنك (مائده: ١١٠) "

آيت من من "وجيهاً في الدنيا والأخرة (آل عمران: ٤٠)"

"ولكن شبه لهم "مين حرف ل بنابر ضرار يعنى ضرر ونقصان ب\_ جس طرح" لهم

كالام واملى لهم أن كيدى مثين (نون: ١٠) مي ب-تثابه وتثبيه من جب شبكامفهوم ہوتواس کاصلہ (علیٰ ) ہوتا ہے۔ مثلاً''ان البقر تشابیه علیندا (البقرہ:۷۰)''مُمُرْخوکا یہ باريك كتة مجھناذ رامشكل ہے۔ (ديكھونوٹ زيرآيت)''اللّه خير الماكرين''ترجمانگريزي سیل صاحب جس میں آیت و اے ن شبہ لھہ برکا فی بحث ہادریہ بھی وہاں مذکور ہے کہ ابتداء میں بعض نصاریٰ کے فرتے مسیح کے عوض دیگر مشتبہ وجود کے مصلوب ہونے کے قائل تھے۔انجیل بر بناس وتفاسیر اہل سنت بھی اس کی مؤید میں۔اب رہااس شبہ کا ازالہ کہ دشمنوں ہے بال بال خج جانا اوررسوائی ہے بھی محفوظ رہنا تو ہردورسولول کا ازروئے قر آن وا حادیث مسلم ہے۔مگر آخری یناہ میں فرق عظیم کیوں ہے؟۔ایک کوغار میں بناہ مکتی ہے۔ دوسر ہے کوآ سان میں اوراس میں تنقيص فضيلت جناب كالله يائى جانى بيد بسواس كاجواب بدي كتنقيص مركز نهين - كيونكدر فع سبع سمٰو ت تک بنابرمشامده آیات الله معراج میں حضور کاصفحات ماسبق میں ثابت ہو چکا ہے۔ جو مسیح کیا کسی نبی کے واسطے بھی ٹابت نہیں۔ بلکہ غارثور کا زمینی معجز ہ سادی معجزہ ہے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ یہاں ہے دشمن باوجود آپ کاسراغ لگانے کے بالکل ناکام ونامراد واپس آئے اور آسان يردتمن كاجانا قدرتا كال تفارباتى وباخيو العاكدين كي حكمت وقدرت كارازمعلوم كرنا كه كيول " اس طرح کیا اور کیول اس طرح کیا؟ ۔ گتاخی میں واخل ہے۔ 'لا پسٹ ل عما یفعل و هم یست لمان (انبیاه: ۲۳) "اس کی شان ہے۔البتہ بال بال ہردورسولوں کا نیج رہنااور پناہ کا حاصل ہوتا ہر دونتائج خرق عادت امور ہیں۔جن میں مشابہت کامل ہے۔پس بعدازیں سیح مو**عود** 

www.besturdubooks.wordpress.com

مبیب مل<sup>ان ہ</sup>ے کے مدایت کی دعا کرتا ہے۔

کے بارہ میں باطل خیالات کی پیروی کرنا''فبای حدیثِ بعدہ یؤمنون (مرسلات: ٥٠)'' کے وعید میں داخل ہے۔ خاکسار اللہ تعالیٰ سے اینے واسطے اور مؤمنین کے واسطے بطفیل اس کے